اشفاق احمه

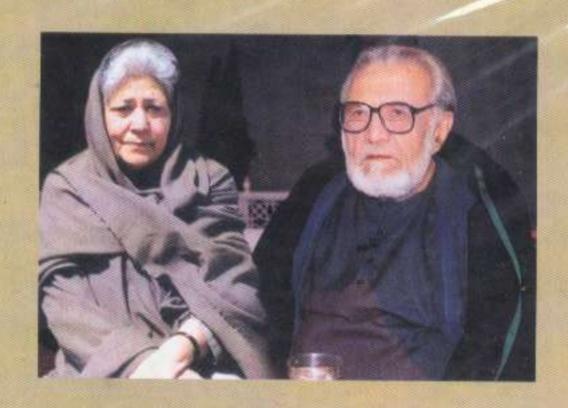

#### اشفاق احمه

گذریا، ایک محبت سوافسانے، و داغ جنگ، ایک ہی ہولی، شکانے فسانے،
تو تاکہانی، بندگلی، طلسم ہوش افزا، اور ڈراہے، ننگے پاؤں، مہمانسرائے،
من چلے کا سودا، باباصاحبا، سفر درسفر، اُپ یُر ج لا ہور دے، تا بلی تضلے،
حسرت تغییر، جنگ بجنگ، زاویہ ہفر مینا، ایک محبت سوڈرائے، چیرت کدہ، شاہلاکوٹ،
کھیل تماشا، گلدان، کشیاوٹیا، دھینگامشتی، شوراشوری، ڈھنڈورا،

#### بانوقدسيه

راجدگدھ، شیر بے مثال، توجہ کی طالب، چہار چمن، سدھرال، آسے پاسے،
دوسرا قدم، آدھی بات، دست بستہ حوّا کے تام، سورج مکھی ، پیا نام کا دیا،
آتش زیریا، امریتل، بازگشت، مردابریشم، سامان وجود، آیک دن، پُروا، موم کی گلیال،
لگن اپنی اپنی، تماشیل، فسط یا تھ کی گھاس، دوسرادروازہ، نا قابل ذکر، پچھاور نہیں،
عاصل گھاك،



かいっきょしましたん



اشفاق احمد

سنگريان يا يي كيشنز الابور

ASSIST POST FOR FIRST OF

Sang-e-Meet: Publications

### فهرست

| 1   | بېروپ                       | -1      |
|-----|-----------------------------|---------|
| 14  | بچوں کی نفسیات              | -2      |
| 21  | ناشكراانسان                 | -3      |
| 28  | مايوى                       | -4      |
| 34  | صاحبانِ علم                 | -5      |
| 41  | ایک استادعدالت کے کثیرے میں | -6      |
| 47  | ویے سے دیا                  | -7      |
| 55  | بابای تعریف                 | -8      |
| 62  | No.                         | -9      |
| 69  | تعريف وتوصيف                | -10     |
| 76  | اندر کلی تبدیلی             | -11     |
| 84  | محبوب كون؟                  | -12     |
| 92  | الله كانظام                 | -13     |
| 100 | آ روائے خان                 | -14     |
| 107 | اینڈریو                     | -15     |
| 115 | گوماان بالینڈ               | -16     |
| 122 | ا حکام الحی                 |         |
| 129 | ایک معصوم بٹی کی کہانی      |         |
| 137 | موت کی حقیقت                |         |
| 143 | شيرنگ                       | 0       |
| 150 | انسان كوشرمنده نه كياجائے   |         |
|     |                             | DE VINC |

| 157 | 22- اندراور باهر کی شخصیت کی میچنگ                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 164 | -23                                                          |
| 170 | 24- انا کاٹھ                                                 |
| 177 | 25- كوئى محرم نييل ماتاجهال بين                              |
| 184 | 26- تانی کریم بی بی اوراکیگر ناز رفلیمنگ                     |
| 192 | 27- حضرت صالح كى اومنى اور پاكستان                           |
| 198 | We don't live in present but in future and past -28          |
| 205 | 29- زيا                                                      |
| 212 | 30- قول اورهمل                                               |
| 219 | 31- باجناحً                                                  |
| 225 | 32- احرّام آدميت                                             |
| 232 | 33- ريفر يجريغرزندگي                                         |
| 239 | Snap Shot -34                                                |
| 246 | 35- قول اورنفس                                               |
| 253 | 36- انسانی اپن خواہش پوری ہونے کی راویس خود حاکل ہوجا تاہے   |
| 260 | 37- حقوق العباد كابوجھ                                       |
| 265 | 38- خواب اور مجمزه                                           |
| 269 | 39- زبانی دعوے اور ضمیر کی آواز                              |
| 275 | 40- دوستی اور تاش کی گیم                                     |
| 281 | 41- انسانی عقل اور رضائے النی                                |
| 287 | 42- الله كافضل                                               |
| 293 | 43 صبر وسلين اورآ زادي تشمير                                 |
| 298 | 44- باب جسم اور خيال كا كلا                                  |
| 303 | 45- چيزوں کي کشش اور ترک دنيا                                |
| 309 | 46- "دُلكامعالمة" -46                                        |
| 315 | 47- بابارتن بهندى كاسفر محبت<br>47- بابارتن بهندى كاسفر محبت |

# "بهروپ"

یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اُس طرح تھی کہ جیسے میر ہے ول کے اندر ہارش ہور ہی ہے کچھا ایسا ہی میں بہتی کے او پر بھی برس رہا تھا۔ بیس تھوڑا سازخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوا میر ہے بیاس نہ تھا ماسوائے اس کے کہ بیس ڈیرے پر چلوں اور اینے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات بیتھی کہ میر ہے ایک بہت ہی پیارے دوست جومیرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کا لم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کا لموں میں میری بڑی کھیائی کی تھی۔ اور جب کا لم نویس رگیدتا ہے تو جس کی تھیائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بے چارہ نم زدہ ہو کر گھر بیڑھ جاتا ہے۔ میر سے ساتھ بھی انہوں نے پچھا ایسا ہوتا ہوں نے پچھا ایسا ہوتا ہوں نے پچھا ایسا ہوتا ہوت ہے تھے۔

میں اپنے دکھ کا ظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور باباجی سے کہا،''میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جومیرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کرسکتا ہے۔ پھریہ کیا ہے؟''

انہوں نے کہا: ''اوہ پت! آپ اس کو سمجے نہیں، یہ بڑی سمجھ داری کی بات ہے۔ دوصوفی سے۔ ایک بڑاصوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈرٹر بننگ۔ چھوٹے صوفی کوساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں، بازاروں میں گھومتار ہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کرایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابراتو ٹربارش ہوئی تھی، جنگل بھی گا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے۔ پوں کے، شاخوں کے زابار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پیوں کے ڈھیر میں ایک بول کے مرجھایا ہوا، پچھٹ کھرایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا اور پھراس پر جو بارش بڑی تو وہ زندہ سانیوں میں سے ہوگیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کرسانپ کو اٹھا بارش بڑی تو وہ زندہ سانیوں میں سے ہوگیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کرسانپ کو اٹھا

لیا۔چھوٹے صوفی نے کہا' حضور کیا کرتے ہیں،سانپ ہے موذی ہے'اس کواٹھایانہیں کرتے۔'انہوں نے کہا: دنہیں بے چارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کی پھے غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تووہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب شنڈی ہوالگی، جھولتے ہوئے سانپ کو تواہے ہوش آنے لگااور جب ہوش آیا توطا قتور ہو گیا۔ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر بہنے گیا ہے۔اب یہ یہال پر آ ہتہ آ ہتدا ہے آپ کور یوائیو (Revive) کر لے گا۔ جہال بھی اس کا ول ہوگا، چلاجائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا جو میکھیں سرامیں نے کہا تھانا کہ بیموذی جانورہے، آپ كودس كا- پركيون ساته الله ك لے جارے بين؟ آپ تو بہت دانشمند بين، مجھ سكھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا: ' ڈسانہیں اس کے شکر ساوا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ ای طرح شکر ساوا کیا كرتے ہيں۔"" بيہ جوتمهار عظاف لكھتا ہے،اس كاشكر بياداكرنے كا يمي طريقة ہے۔تم ناراض ندہو۔" میرے دل پر بڑا بھاتری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھول ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات! بیدڈ ریے، بیخانقامیں یا جمع کو تکھے کہدلیں، بیای مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آ دی سےخودا تھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے۔ اور 'بابے' کے پاس جاکر آسانی سے بھھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔فرض کریں ماڈرن دنیا میں کمی قتم کا ایک ڈیرہ ہو،جس میں کوئی سائیکی ایٹ رسٹ (Psychiatrist) بیٹھا ہو، لیکن وہ فیس نہ لے پاسائیکا لوجسٹ ہوجس کے پاس وہ پنج نہ ہو جس پرلٹا کر Analysis کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیےصف ہو۔ اس پر ایبا سامان ہوکہ آ منے سامنے بیٹھ کر بات کرسکیں۔ توان ڈیروں کوان تکیوں کوشالی افریقہ میں 'الجزائر میں' تیونس میں'' زاویے'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ان کو' زاویہ' کہتے ہیں۔ پچھ' رباط' ' بھی کہتے ہیں وہاں پر ،لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔ جیران کن بات ہے ٔ باوجود اس کے کہ زاویدایک خاص اسم ظرف مکان ہے شالی افریقہ کا بیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پرزاویے نہیں تھے۔ تیونس، الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کرلوگوں کو، آنے جانے والوں کوایک جھت فراہم کرتے تھے۔ رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے۔ کھانے کے لیے روٹی ، پانی دیتے تھے۔ پچھ دیرلوگ بیٹھتے تھے۔ دکھی لوگ آتے تھے۔ اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کرکے ڈائیلاگ کرتے تھے۔ پچ مچ! جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں، وہ مہیا کرتے تھے، ہم نے بھی ای تقلید میں پروگرام کا نام زاویدر کھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی می شرمندگی ہے کہ بیاصل زاویہ نہیں ہے۔ نقل بمطاق اصل ہے لیکن پرٹ (روح)اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت كابوجه، جواور پروگراموں ميں اور كالموں اوركتابول سے دورنہيں ہوتا، وه كسى طور پر يہال دور ہوسكے۔

آپ جب بھی کی ڈیرے پر، کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جا کیں گو آپ کے الشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر (Meter) ضرور ہوگا۔ میں دیکھوں، یہ کیسا آ دمی ہے؟ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے میں ٹیسٹ کا ایک میٹر (Meter) ضرور ہوگا۔ میں دیکھوں، یہ کیسا آ دمی ہے؟ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپ معیار کے ساتھ آ دمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ، امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جا کیس تو پھر آپ کوان خاکس وں میں ہے جیسٹم کے حل الل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جا کیں۔ تھر پار کر کے ڈیز رٹ میں چلے جا کیں یاروہی میں چلے جا کیں۔ پھھ نہ پھھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات میں جائے گی۔ دانش کی بات میں جائے گی۔ دانش کی بات ہو ہے، یہا ہے ہی لوگوں سے لئی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔

تو میں بیءرض کر رہاتھا کہ زاویہ، باوجوداس کے کہ بیاصل زاویہ ہیں ہے لیکن اس کی خو بی اس کی سپر ٹ و لیمی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

سپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیا آیا اوراس نے کہا: ''باوجود
اس کے کہ آپ رنگ ورامش،گانے بجانے کو براسجھتے ہیں، شہنشاہ معظم النین میں فن کار ہوں اورایک فن
کار کی حیثیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہٹوا ہُوں اور میں بہروپیا ہُوں ۔ میرا نام کندن بہروپیا ہے
اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہُوں کہ شہنشاہِ معظم' جن کو اپنے تبحر علمی پر بڑا ناز ہے، دھوکا دے سکتا ہوں،
اور میں غیر دے کر بڑی کا میا بی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اُر

اورنگ زیب عالمگیر نے کہا: '' یہ بات توضیع اوقات ہے۔ میں تو شکار کو بھی کاربریار سمجھتا ہوں۔ بیتم جو چیز میرے پاس لائے ہو،اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔''

اس نے کہا:' دخہیں صاحب ہاتھ کنگن کو آری کیا۔ آپ استے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپناجواب نہیں رکھتے۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائے۔''

توانہوں نے کہا:"منظورے۔"

اس نے کہا: '' حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں۔اگر تو آپ نے جھے پہچان لیا تو بیں آپ کا دیے وار ہُوں۔لیکن اگر آپ جھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیں بدلا تو بیں آپ سے پانچ سو رو پیدیوں گا۔'' ظاہر ہاں وقت پانچ سو بہت ہوں گے۔شہنشاہ نے کہا:'' ٹھیک ہے۔ پانچ سومیرے لیے پہنیوں ہے،منظور ہے، جاؤ۔' تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پر بیثان ہوا کہ میں بین میں ایسی شرط بدکر آگیا ہوں۔ میں کون ساانسار وپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتانہ چلے۔ پھر تا پھرا تا تحقیق تفتیش کرتا رہا۔لوگوں سے پتا چلا اور نگ زیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بھنی سلطنٹوں پر اکثر جملے کیا کرتا تھا۔انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کرا گے سال پھران پر جملہ کرے گا۔ یہ نجر سلطنٹوں پر اکثر جملے کیا کرتا تھا۔انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کرا گے سال پھران پر جملہ کرے گا۔ یہ نجر

بہروپیے کو جو وقائع نگار تھے، انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پاپیا دہ سفر
کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کراس نے ایک بزرگ کاروپ دھارا۔
ڈاڑھی بڑھا لی۔ سبز کیڑے پہن لیے۔ بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا
مستغزق ہوا کہ بڑی دیر تک بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتار ہا۔ اردگر دے لوگ جو تھے،
بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے گے اور طرح طرح کے چڑھا دے چڑھا نے لگے۔ جسیا
کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا۔ لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ
سال بھراس ریاضت میں مصروف رہاجو بزرگ کیا کرتے ہیں۔

ایک سال کے بعد جب اپنالا وُلشکر لے کر اورنگ زیب عالمگیر ساوئتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈ الاتو تھوڑ اساوہ خوف ز دہ تھا۔اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پرحملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعه بند تھے کہاں کی فوجیس توڑنہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیااور یقین ہو گیا کہ شایداس کو نا کام لوثنا پڑے اور اس کی حکومت پربڑا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا ، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے پنچے۔آپان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں۔ پھر دعا کریں اور پھرٹوٹ پڑیں۔شہنشاہ پریشان تھا، بے چارہ بھا گا بھا گا گیا اُن کے پاس۔سلام کیا۔اور کہا:'' حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا..... ''انہوں نے کہا:''ہم فقیر آ دی ہیں۔ہمیں ایسی چیزوں سے کیالینا دینا۔''شہنشاہ نے کہا:''نہیں عالم اسلام پر بڑامشکل وقت ہے (جیسے انسان بہانے کیا کرتاہے ) آپ ہماری مدد کریں۔ میں کل اس قلعے پرحملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا: ''نہیں کل مت کریں ، پرسوں كريں اور پرسوں بعد نمازِ ظهر۔''اورنگ زیب نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچیاس نے بعد نمازِ ظهر جوحملہ کیااورا پیےزور کا کیااور جذبے سے کیااور پیچیے فقیر کی دعاتھی ،اورایسی دعا کہوہ قلعہ ٹوٹ گیااور فتح ہو گئی۔مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درولیش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہوہ ٹو پیاں ی کے اور قر آن لکھ کرگز ارا کرتا تھالیکن سبزرنگ کا بڑا سا عمامہ پہنتا تھا بڑے زمر داور جواہر لگے ہوتے تھے۔اس نے جا کرعمامہ اتارااور کھڑا ہوگیا۔ وست بستہ کہ حضور بیرسب پھھآ پ ہی کی بدولت ہوا ہے۔

اس نے کہا '' نہیں جو پچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔' انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درولیش نے کہا '' نہیں ہم فقیرلوگ ہیں۔' اس نے کہا کہ دوپر گئے کی معافی دو بڑے قصبے۔ائے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑہ اور پتوکی ہیں۔وہ ان کو دیتا ہوں اور زمین اور آئندہ یا نچے سات پشتوں کے لیے ہرطرح کی معافی ہے۔

اس نے کہا:" بابایہ مارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں۔ ہم تو فقیرلوگ ہیں۔ تیری بردی

مهربانی''اورنگ زیب نے بڑاز ورنگایا بمین وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوں ہو کے واپس آگیا۔اس نے اپنے تخت کے اوپر متمکن ہو کرایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کرر ہاتھا،عین اس وقت کندن بہرو بیااس طرح منکے پہنے آیا۔شہنشاہ نے کہا:

" حضور آپ بہاں کیوں تشریف لائے۔ آپ مجھے تھم دیتے ، میں آپ کی خدمت میں عاضر ہوتا۔" کندن نے کہا: نہیں شہنشاہ معظم ااب سے ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے "تو جناب عالی میں کندن بہرو پیا ہوں۔ میرے پانچ سورو ہے مجھے عنایت فرما کیں۔"

اس نے کہا:تم وہ ہو؟اس نے کہا، ہاں وہی ہوں جو آج سے ڈیرٹھ برس پہلے آپ سے وعدہ کے گیا تھا۔

اورنگ زیب نے کہا:'' مجھے پانچ سورو پید سے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کودو پر گئے اور دوقصبے کی معافی دی۔ جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی۔ جب میں نے آپ کی سات پشتوں کو بیر عایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں۔ آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا۔ یہ پانچ سورو پیرتو کچھ بھی نہیں۔''

اس نے کہا:'' حضور بات ہیہ جن کاروپ دھاراتھا،ان کی عزت مقصودتھی۔وہ سچاوگ بیں۔ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ بیمین نہیں کرسکتا تھا کہ روپ پچوں کا دھاروں اور پھر ہےا بمانی کروں۔'' تو خواتین وحضرات! میں بیعرض کر رہاتھا کہ ہمارا بیزاوید دونمبر ہی سہی، ہے شک بہروپ ہی سہی' تو آپ دعا کریں۔اس میں پچھا لیی باتیں، پچھا ہے مسئلے، پچھالیی پیچید گیاں، پچھا ہے بوجھ دورہوتے رہیں جو کی اورطرح سے نہیں ہویاتے۔

زاویہ کے پہلے پروگرام میں حاضرین کے جناب اشفاق احمد سے پچھسوالات اوران کے جوابات:

سوال: اس طرح کی نشست تو رورل ٹریڈیشن ہے ہماری۔ نیجھی اس کا ایک سلسلہ ہے۔ پر بیٹڈ ورڈ (Printed Word) نے اس کوتقریبا ختم کر دیا ہے۔

جواب: ہاں یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ Oral Tradition طاقتور ہے۔ پیغیبروں کاعلم عام کرنے کے لیے Oral Tradition ہوتی ہے۔ پیغیبر بھی کھڑے ہوکراپئی بات بیان فرماتے تھے۔ اس کیے اللہ قر آن میں باربار ہر پیغیبر کے بارے میں فرما تاہے: ''الے لوگواد کیھو۔''اوراعتر اض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغیبر ہے۔ بیتو بازاروں میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ فرعون نے بھی یہ کہتا تھا کہ میں موی کو کیسے مان لوں، اس کے باز دوئ میں تو کنگن بھی نہیں ہیں۔ تو میں نہیں مانتا۔ Oral Tradition بالکل Oral Tradition ہوں، میرا بید ذاتی خیال ہے کہ یہ اور میں سے جھتا ہوں، میرا بید ذاتی خیال ہے کہ یہ سے Oral Tradition

ہی رہ جائیں گے۔

پر عند ورڈ کے رائے ہے ہوکرالیکٹرا تک میڈیا کی معرفت Oral Tradition میں تبدیل ہورہی ہے۔
ہونا چاہئے 'بشرطیکہ اس کاروپ بہروپ ویسا ہونا چاہئے جس طرح ابتدائی قدیم زمانے ہے ہے۔
سوال: ماڈرن ورش میں میں سمجھتا ہوں اس کا روپ یقینا ہوگا۔لیکن یہ ہیو مین Presence
کی بات ہے۔جوعوام تھے، Oral Tradition میں موجود تھے۔اس کوہم کیسے ریوائیو (Revive) کریں۔
جواب: اس کوہم Revive کر سکیں گے۔ جہاں
جواب: اس کوہم Revive کر سکیں گے۔ بالکل دوبارہ جنم دینے ہے کر سکیں گے۔ جہاں
انسان انسان سے ملے گا۔انسان انسان سے بات کرے گا۔ورنہ ہم اپنی ہر سوچ کو (Realize) کرتے

سوال: سرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم کمی شخص کو Condemn کرتے ہیں یا اس کا بطلان کرتے ہیں یا کئی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آرز وتو نہیں پوشیدہ ہوتی کہ جم خود ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ حسین آ دی کو کم حسین آ دی رد کرتے ہیں۔ امیر آ دی کو کم امیر آ دی رد کرتا ہے۔ طاقت ور کم صحت مند کھلاڑی کورد کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی الی آرز وتو نہیں ہوتی کہ کاش میں بھی ایسابن جاتا۔

مجھی بھی بھے یہ خیال آتا ہے۔ میراخیال ہے کہ یقینا اس میں ہے۔ اگر کوئی محروم شخص ہے کسی بھی اعتبار ہے تو پھروہ کنڈم تو کرے گا میکن اس کی محروی کے پیچھے بچھا سباب ہیں کہ جو جا کر نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں یا جس کومعاشرہ دور کرسکتا ہے یا کرنا چا ہے تو پھر اس کے کنڈم کرنے کا جواز بن جا تا ہے۔ میں بچھتا ہوں کہ خالص انسانی بات ہے کہ جو بنیادی محروی ہے کسی بھی حوالے ہے وہ ایک ری ایکشن (رومل) تو جن بیٹ کرے گی، تواب اس سے کسے بھاجا ہے۔

ری ایکشن (رومل) تو جزیث کرے گی ، تو اب اس سے کیے بچاجائے۔

موال: بیخے کی بات بعد میں آتی ہے۔ کیے بتالگایا جائے کہ یڈھی جس بات کا اظہار کر رہا

ہاس کے پیچھے عوامل جو تھے، وہ مختلف ہیں ، بجائے اس کے کہ وہ ان کو بچ بچ کنڈم کر رہا ہے۔ ان کے

پیچھے یہ آرزو ہے کہ میں بھی ایسا ہو تا جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے۔ اس مقام کی ایک ضرورت ہوتی

ہے۔ ویسے ایک نہیں کرے گا۔ وہ دوسرے شیچا اتاردیں گے۔ جو بندہ غریب ہوتا ہے، ویسا کا منہیں

کرے گا تو وہ بالکل ختم ہوجائے گا۔ جب بندہ امیر ہوتا ہے، اس کے پاس پیسا آتا ہے، دولت آتی

ہے۔ ویسا کا منہیں کرے گا تو لوگ اس سے چھین لیس گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جب غریب

تھاتو بہت اچھا ہوتا تھا۔ اللہ میاں نے اسے دولت دی ہے و بہت غلط ہوگیا ہے۔

قاتو بہت اچھا ہوتا تھا۔ اللہ میاں نے اسے دولت دی ہے و بہت غلط ہوگیا ہے۔

جواب: برخوردار! بيآ دى جواميرول كو Run down كرر ہاہے كدد يكھو بى كتنا ظالم ہے۔ سوال: بيسر! كہيں ايساتونہيں كەحسد بول رہاہو؟ جواب: حسد بھى بولتا ہے۔ اگر حسد بولتا ہے تو پھروہ خود ہونا جا ہتا ہے نا۔ ميں ۋرتا ہوں۔ میرےمندمیں خاک میں کہیں جرأت نہیں کرسکتا ہمی بھی مجھے لگتا ہے کہ مارکس پھھاور تھا۔

کوئی بھی نظریہ آ دمی جودیتا ہے، کوئی فلسفہ ہے یا کوئی بات۔ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں، اس بندے کی ذات کے اندروہ پچھاور، ہو سکتے ہیں۔ مطلب جواس کے ظاہری نظریات ہیں، وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ بچپن کی محرومی اورشد یوغربت مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے یا پچھاوروفت بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ بچپن کی محرومی اورشد یوغربت مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے یا پچھاوروفت اس نے گزارا ہے۔ کسی اور طریقے ہے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی اور نظریہ اختیار کر لے تو اب وہ اس بندے کی سٹلای بن جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جواس نے پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کوالگ سطح پر جانچیں۔ آ پ کے حوالے سے میں مجھتا ہوں اگر Human Dignity کو بحال کردیا جائے تو پھرایی صورت حال بن جائے گی۔ پھر کنڈم کرنے کا سلسلہ کم ہوجائے گا۔

میرے خیال میں بھی کچھ کم ہوجائے گا،لیکن اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تو انسان میں رہے گی۔ ہمیشہ رہے گی۔مثلاً ایک بہت اچھا Player ہے۔اچھی Game کھیلتا ہے۔ میں نہیں کھیل سکتا، میں تو ایک بوڑھا آ دمی ہوں۔ جھے چاہیے کہ میں خوش ہوں۔واہ جی واہ ، کیاا چھا کھیلتا ہے۔ میں کہتا ہوں بہتو کچھ بھی نہیں ،فضول ہے۔اس میں کیا ہے۔

انسان میں اپنی کمزور میاں اور اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ،ان کوتشلیم نہیں کرتا۔ اس میں جو ہے، وہ جھے میں کیول نہیں کو ایک حسد کہہ سکتے ہیں یا انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں۔ پچھ قدرتی کمزور میاں ہوتی ہیں۔ پچھ لوگ قدرتی طور پرخوب صورت پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مارجن (Margin) کے گراور میاں ہوتی ہیں۔ وہ مارجن نوا کے اور جس کے پاس مارجن نہیں ، وہ کیا کرے؟ صورت کو ایک معیار بناویا گیا ہے۔ آدی جتنا ہڑا ہوجا تا ہے۔ انتا ہڑا اس کا ظرف ہوجا تا ہے۔ وہ چیزوں کو ہر داشت بھی کر لیتا ہے۔ سن بھی لیتا ہے۔ کنڈم بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسی صورت حال پیدا کی جائے کہ ہرآدی کو عزت نفس ملے۔ اس کو ہر والے میں میں کرتا۔ اگر ایسی صورت حال پیدا کی جائے کہ ہرآدی کو عزت نفس ملے۔ اس کو ہر والے کا حساس دیا جائے تو پھروہ کنڈم نہیں کرے گا۔

بڑا ہونے کے لیے جو لیور (Lever) آپ اے عطا کر رہے ہیں، وہ عزت نفس کا ہے۔ دولت یاشہرت یاحسن ہی سب بچھنیں ہیں۔

ابھی تک تو ہماری سوچ کا جورخ ہے، وہ ذراسا مختلف ہے جس کی ہمیں پر پیش ہے کیکن میں سمجھتا ہوں کہ آ ہت آ ہت جب بیانٹرا پیشن بڑھے گاجو آپ نے سوال کیا تھا،انسانی لیول کے اوپر اس کے اندر پہنچ کرسوچئے۔

آپ کا بہت بہت شکر بیاور مہر ہانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کورونق بخشی ۔انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ۔اللہ حافظ۔

### بچول کی نفسیات

آپ سب کی خدمت میں میراسلام پنجے۔ یجے کی نفسیات کے بارے میں بہت می دلیلیں ایک دوسرے کے متضاد بھی ملتی ہیں کہ یہ بچہ کام کرتا ہے انہیں کرتا ، تو میرااس ہے کوئی ایبا تعارف نہیں تھا۔ اور میں سائیکا لوجی کے بارے میں اتنا کے خبیں جانتا تھا جتنا کہ میرے ہم سفر جانتے تھے۔میرا بیواقعہ 1952 ء کا ہےاور میہ مجھے شنبرا د کی فرمائش پر پھر یاد آ رہا ہے۔ بہت در کی بات ہے۔ میں 1952ء میں ملک روم میں تھا۔ روم یو نیورٹی میں اردو پڑھا تا تھااورساتھ ساتھ فرانسیسی اوراطالوی پڑھتا تھا۔ وہاں پر جاراا یک دوست تھا مسودی ریا ک\_۔وہ بہت اچھامصور تھا۔میری بہت اچھے سے مرادیہ کہ اس کی تصویریں گاہے بگاہے بک جاتی تھیں اور وہ جارا دوست تھا۔ دوست تھا تو اس کے ساتھ إدھراللے تللے کرنے میں روم میں گھوم پھر لیتا تھا۔ وہ اچھا شریف آ دی تفاہمیں بہت آ سانی ہوتی تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے۔ہم تین دوست تھے۔ ریاک، میں اور ایک ہری چند، جو ہندوستان کا تھا۔ ہم اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی اچھاسا موقع جمیں ایسا ملے کہ جہاں پر ہم پیسے خربے بغیر گھوم سکیں اور اس سے پورا پورا فائد واٹھا سکیں کیونکہ پتانہیں کتنی در یورپ میں رہنا ہے۔ توان دنوں 31 دممبر 1952ء کو ریاک کی ایک تصویر بک گئی تواس نے کہا، میں تمہاری دعوت کروں گا۔ وییا وین تو کے اوپر جہاں پر ایمپییز ہیں۔ بہت فیمتی سردک ہے جیسے ہمارے ہاں شارع قائد اعظم ہے۔اس ریسٹورنٹ میں جس کا نام علی بابا جالیس چورتھا۔وہ ایک بہت بردار يسٹورنٹ تھا۔ايک پيسمن ميں۔ريستوران ميں بڑے خوبصورت جاليس مرتبان تھے،ستونوں كى جگہ ہے ہوئے۔ اور اس کے اوپر جیت اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے اندر آ رکشرا بڑا خوب صورت بجتا تھا۔ ہماری خوش متی کہ دہاں عام طور پرا یکٹرلوگ زیادہ جاتے تھے۔ عام آ دی کی وہاں اتنی چھنے نہیں تھی کہ وہاں پہنچ سکتا بیہ جو ہمار اانتقونی کوئن تھا، اس کو وہاں آنے کا بہت شوق تھا۔ انتقونی کوئن کی ایک بڑی عجیب وغریب عادت تھی کہ عورتوں جیسا مزاج تھا اُس کا۔ ہر وقت اپنے ساتھ ایک شیشہ رکھتا تھا، دو

منٹ بعد ذکال کے تھوڑی لپ سڑک لگا تا تھا۔ اتنا نازک مزاج اور یوں کرکے بال۔ انھوٹی کوئن ہے ہم بہت متاثر تھے۔ وہاں کے لوگ بھی متاثر تھے۔ اور پھراس سے وہاں ملنا ہُوا۔ انہی دنوں ہمارے مشرقی پاکستان کے رئے الدین وہاں پرفلم ڈائر پکشن کی پھے تعلیم لینے آگئے۔ ہماری ایوننگ کلاسیں ہوتی تھیں، اس لیے میں انہوں نے کہا، چھے مہینے کا کورس ہے اس میں آپ کو بتا چلے گا کہ ڈراما کیسے لکھا جاتا ہے۔ لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو چینی چتا ہم جانے گئے۔

ہمارے جواستاو تھے، پر پیل تھے ریکٹر تھے وہ تھے وکٹورید ڈسیکا۔ ان کی ایک بہت مشہور

یا بیکل تھی۔ تو ڈسیکا صاحب کے سامنے زانو نے تلمذ تہد کیا۔ لیکن ہم ڈسیکا صاحب نے نہ تو اتنا ڈرتے

کیونکہ ان کا مزاج اچھانہ تھا، اور نہ ان سے اسٹے زیادہ متاثر تھے جینے ان ایکٹروں سے جن کا کہ پینتر ا

اور طرح کا تھا۔ تو ایک وفعہ انہوں نے ہم سے کلاس میں سوال پوچھا: '' بھٹی بتاؤ کد سب سے زیادہ
مشکل رول کون ساہے جوا بیکٹر کرسکتا ہے؟'' مجھے بات یاد آگئی۔ ہم سب نے ہاتھ کھڑے کیے تقریباً

لائے لائر کیوں کا مشتر کہ جواب تھا کہ بی بیک آف نوٹرے ڈم بہت مشکل رول ہے۔ تو استاد محترم نے

فر ہایا، دنیا میں سب سے آسان رول بی بیک آف نوٹرے ڈم بہت مشکل رول ہے۔ کیونکہ ٹو ٹی ہوئی ناک ، گندی

شکل ، ہدفعیب آدی ، ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ، وورول تو کوئی بھی آدی کرسکتا ہے۔ وہ تو سب

شکل ، ہدفعیب آدی ، ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ، وورول تو کوئی بھی آدی کرسکتا ہے۔ وہ تو سب

سے آسان ہے۔ بی جیس آئی کی گرار کھتا ہے۔ وہ تی اتار کے دکھتا ہے، چھتری پکڑ کرر کھتا ہے۔

ترین رول بیہے کہ عام گھر انے کا ایک عام باپ ہے۔ ٹوپی اتار کے دکھتا ہے، چھتری پکڑ کرر کھتا ہے۔

دفتر سے آتا ہے اور پھراس کو اپنارول کرنا ہے جو سب سے مشکل ہے۔ وہ کیا کرے ، اس کے پاس کوئی سہارائیں ؟

یہ بات دوسری طرف چلی گئی، تو ہم چلے گئے علی بابا چالیس چور والے ریسٹورنٹ میں۔ 31 دسمبرگی رات میں تمہاری وہاں لگواؤں گا، اور تم دیکھو گے کہ دن کس طرح طلوع ہوتا ہے اور سال کس طرح ختم ہوتا ہے۔ کیا کیا کچھ ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہم بڑے خوش تھے۔ ہم وہاں چلے گئے تو جاکے جب دیکھا تو چھا تھے میں بینڈ باہے نگ رہ جیں اور و نیا جہاں کے ایکٹر ایکٹر کا کمٹر کی ہوئے ہیں۔ سارے تقریباً وہاں پر موجود تھا ور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ جب پوسٹ واسل میں اٹلی کی ہن رہی تھیں سارے تقریباً وہاں گئے تو وہاں شیخ کے اوپر بلیک نیگر و تھے۔ اس زمانے میں بلیک ڈرمر کا بہت روائ تھا۔ ابنیں رہا۔ بیٹ بہت بیاری تھی۔ ہرایک کا ناچنے کودل کر رہا تھا۔ ابنیا تک ریاک اٹھا، ہم سمجھے شاکہ کوئی اپنی چیز ڈرکک کوئی سگریٹ لینے گیا ہے۔ جا کر آن سے ملاء میوزک والوں سے۔ پھر لوٹ کر فالی آ گیا تو اچا تک ایک اعلان ہوا۔ سینوری سنیوری بونیرا ہے اون کا فئن تے پاکستان و ترادی فالی میں تو بھی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گا تا بجا تا ہے۔ میں نے فرائی میں تو بھی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گا تا بجا تا ہے۔ میں نے فرائی میں تو بھی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گا تا بجا تا ہے۔ میں نے فرائی میں تو بھی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گا تا بجا تا ہے۔ میں نے

کہا، شائد ہوگا۔ میں تھوڑا سا کانیا بھی۔اعلی اےای پر فسورےاعلیٰ انستی زاوی روما سواو ٹامے کاغذ ا تھایا اشفاق احمہ جب انہوں نے بیکہا تو میری جان عذاب بن گئی۔ مجھے گانے کا پتا ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔شا کداب یاد ہو۔اب بیروہان نہیں ہوسکتا کہ میرا گلاخراب ہے۔ یوں ہے وہ ہے میں نہیں آسکتا۔ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ برالگتا ہے۔ یااللہ مجھے کھالی بات یاودلا کہ میں کیا گاتا، ہمیں لب یہ آتی ہے دعا بن کے وہ اس پر ڈرمزنبیں بجا کتے تھے۔ کچھ میوزک نہیں بج سکتا۔ پھر ڈانس تو الحمد ملتہ میں گاؤں کا رہے والا تھااور ہمارے سکھ علاقے میں بولیاں وولیاں بہت چلتی تھیں۔ میں اپنی کری سے تیج پر جاتے ہوئے سوچنا گیا۔ یااللہ میں کیا کروں۔اچا تک ایک بولی یاد آگئی،شا کدیجی کچھکام دے جائے۔ سیجے پر یکج گیا تو سیج فیئر (Stage Fear)ختم ہو گیا۔ پھے پہلے بھی، ریڈیوک دنیا ہے تعلق تھا میرا' وہاں پہنچ گیا۔اپنے کان پر ہاتھ رکھا، شاکل اپناجو ہوتا ہے، میں نے کہا'' بودی والا چڑھیا کار کار ہوں۔ وجارا كيرُ اكنامان پيالالياروپ ميندُاران بزار بايھيدُ ان چارديان، بفقدران ديان ناريان بھيدُ ان چار دیاں''،جب بیشروع ہوا توانہوں نے لہرا ٹھالی۔ جناب ادھرے جم چکھدار جم چھکد ارشروع ہوگئے۔ مجھے خالی یہی بندیاد آرہا ہے۔ اس کے سواکوئی نہیں آرہا، میں بیگا تارہا آ دھا گھنٹہ تک اب once More شروع ہوگیا۔ میں وہاں کا ہیرو بن گیا۔ اچھے اچھے گانے والے آئے ہوئے تھے۔ نامور گانے والے چیچے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بہیں سینور سے نہیں اشفاق احمد دے نی وے دِنال تر ولو تا اعلیٰ کفتار۔''میں نے کہا، تی بس میراا تناہی گانا تھا۔

اب جب میں بیڑھ گیا تو میں نے کہا، تم سے بعد میں بدلہ لوں گا۔ اب جونکہ مجھے اپنی اتنی شیشک ال رہی ہے تو لوگ آگے مجھے دستخط کروانے آٹو گراف کے لیے، میں اس کودے رہا ہوں، اس کودے رہا ہوں، اس کودے رہا ہوں اشفاق احمد میں جس میز پر بیٹھا ہوں، وہاں پرایک بہت معزز چودھری بنا ہوا تھا۔ دورا یک میزتھی ۔ اس پرایک نہایت گریس فل خاتون تھی ۔ اکملی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تو انہوں نے لیا دورا یک میزی طرف دیکھا تو میری بالکل شی گم ہوگئے۔ یعنی اس کا کچھ ایسا چارم تھا اس کی لیٹ کر ایسے میری طرف دیکھا تو میری بالکل شی گم ہوگئے۔ یعنی اس کا کچھ ایسا چارم تھا اس کی اس کا ایکھ ایسا چارم تھا اس کی اس کا بیکھ ایسا چارم تھا اس کی اس بدادب چلا گیا۔

اس نے کہا۔ ''سی کم وا' میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا Give me Sign بھے بھی دیں آٹو گراف۔ میں نے اس پرلکھا، بخدمت ملکہ عالیہ اِنگرؤ برگ مان اور نیچے اپنانام لکھا۔ اب اس کے بعد وہ انگریزی میں پوچھتی ہے؟ What you have Written تو میں نے کہا your name اور یہ مجھے بڑی آرزوتھی۔ میں خوش اس لیے اٹھ کر آگیا تھا کہ استے قریب سے اتنی بردی آرشین کو د مکھنے کی حسرت تھی۔ تو آپ کی خدمت میں آگیا وہ کہنے گئی وہ کا وہ کہنے گئی وہ مان کے خاوند تھے جو بھی سے کہا، ''سنیور یو بیرتورسینی ہے بھی ملنے کو میرا بڑا جی چاہتا ہے۔ وہ اس کے خاوند تھے جو سیدہ سے اس کے خاوند تھے جو

رسینی۔ تو اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، مجھے ربگ کریں۔ میں آپ کو وفت دوں گی، فلال دن اور پھر آپ آئیں۔ تو میں نے وہاں ہے آ کرسب کو بتایا۔

ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا۔اس نے کہا، آپ آئیں اور دو پہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا ئیں۔رسینی باوجوداس کے کہوہ سیٹ پر ہمول کے کیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آجاؤں گااور کھانا استھے کھا ئیں گے۔ this will be sort of Family Union ہمتم کوایک گھر کا ہی بندہ بچھتے ہیں۔ میں نے کہا، جی I am honoured عزت افزائی کی بات ہے۔

تولوجی میں وہاں پہنچا، کارچلا تا۔ پولین اے کہتے تھے۔تو پولین کے معنی ہیں، چوہیا۔ چوہیا كار ـ صابن وانى تو آپ لوگول نے يہال نام ركھا ہے۔ أى كوتو يولين چو ميا كار كہتے ہيں ـ اب ميں تو پولینو میں وہاں پہنچا۔ Villa کوئی روم ہے 21-22 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ امیرلوگ ہیں تو اچھا خاصا بڑا سا گھر ہوگا۔لیکن جی وہ تو اتنا بڑا گھر تھااورا نے ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا کہ میری سٹی کم ہوئی اس کو دیکھ کے۔ باہر کھڑے در بان نے بو چھا، آپ کوئس سے ملنا ہے۔ سینور یو یا کتان میں نے۔ کہنے نگاءی کمال داءاس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا۔ اندر سے اے کہا گیا، ہاں بڑا گیٹ کھول دو،آنے دواندر۔اب جب میں نے وہاں بڑا گیٹ کھول کے چھوٹی کاراندرداخل کی تو بیزندگی کی شرمند گیوں میں سے ایک بھی۔انہوں نے گڑ۔ڑ۔ڑ۔ڑ۔ ٹر۔ اورواز ہ کھولا کہ کوئی ملنے والا ہے تو اس میں چو ہیا جار ہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، یا اللہ بیالی کار ۔ کاش اس وقت کے لیے اور بردی مل جاتی ، کم از کم لیموسین ہوتی ۔ میں نے جا کے اس کوروکا۔ اس چوکیدار نے کہا ، ابھی آپ کو تھوڑاسا پیدل چلنا پڑے گا۔ آگے آپ کوایک اور برک انداز ملے گا، باور دی۔ وہ آپ کو لے جائے گا، تو میں نے کہا، بہت اچھا۔ میں پیدل چاتا رہا پڑوی کے اوپر۔ دونوں طرف بہت خوب صورت لان تھے۔آ گے گئے تو ایک اور باووروی آ وی ملاء اس نے بڑے اوب سے سلام کیا۔ اس نے کہاء آ یے میرے ساتھ ، وہ لے کے چلا۔ ایک برآ مدہ بڑا خوبصورت اور اس کے اوپر بیلیں لگی ہوئیں۔ اس نے وہاں جا کر کہا،میری حدیبان ختم ہوتی ہے۔آپ اب ایک اور صاحب کے ساتھ چلے جا کیں۔ ایک اورصاحب جو کہ عورت اور مرد تھے تو ان کو میں Greel کر کے ان کے ساتھ چلا ، تو انہوں نے کہا، میڈم بہت خوش تھیں۔ سب کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے۔ میں آ کے چلا گیا جا کرایک بڑے ہال میں انہوں نے مجھے اس خاتون نے اس مردنے بٹھا دیا۔ ایک کمی سی پر بھی۔ کالی سیاہ رنگ کی اور اس کے اوپر میں اکیلا میشا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے میڈم کواناؤنس کر دیا ہے، وہ آتی ہوں گی۔ میں نے کہا، بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، وہ معذرت کررہی ہیں کے تھوڑ اسا آپ کوانتظار کرنا یڑے گا۔اب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مشکل سے جاریا نچ منٹ ہوئے ہوں گےاور میں تھوڑا سابور بھی ہو

ر ہاتھا۔ وہاں سٹر ھیاں تھیں آٹھ دی وہاں ہے ٹی ٹی کرتا ہوا ایک لڑکا، جس نے نیلی نیکر پہنی ہوئی، کا لے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بثنوں والی ایک جیکٹ ہی پہنی ہوئی وہ نیچے اتر الرکا کوئی سات آٹھ سال کا تھا۔ نیچ اتر اکھٹ کھٹ کرتا مجھ تک پہنچا۔ میں نے اس کومسکر اکر کہا، بنجو جی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیااورسیدھامیرے پاس آ کر کھڑا ہو کے غورے میری شکل دیکھنے لگا۔اب میں برداایمپریس ہور ہاتھا۔ میں نے اس کوکہا How are you? You belong to a rich class اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھراس نے کہنی رکھ کے میز کے اوپر جہاں میں تھا، ایسے میری شکل دیکھی۔ اب ایک آ دمی کا چېره اتنا قریب موراس اینگل پرمور بری پریشانی کا باعث بنتا ہے اُس زمانے میں میں نے تھوڑی تھوڑی مو تچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ایک آ رشٹ تھاڈ الی،وہ اپنی مو تچھوں کوموم لگا کے ذرااو خجی رکھتا تھا۔ میں نے بھی ڈالی کے فیشن میں مو کچھیں اوپر کی تھیں توجب اس نے چیرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آگیا۔سیدھے کھڑے ہو کے اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زورے کھینچا۔میرا ہونٹ سارااو پرکوھنج گیااور دوسرے ہاتھ ہے اس نے تراخ ہے ایک چھاٹا دیا میرے، اسے زور کا کہ میرایدسارا ہونٹ نیچے گر گیا۔ میں کیا کرسکتا تھا۔ ایک ملازم آ گیااور مجھے آ کے کہنے لگا، بیرسیلنی کا بروابیٹا ہے اور میڈم کا بڑالا ڈلا بچہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماشاء اللہ بہت پیارا ہے۔ تھیٹر مار کے زور ہے وہ بھاگ گیا، کہیں کھیلنے۔ پتانہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا، یااللہ جننی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جننا میرا دبدبہ تھا، جو کچھ میں نے سناتھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ خیرر نی تو ہوا، آج تک ہے۔ یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ۔وہ چلا گیااور میں بیٹھار ہا،اتنے میں میڈم آگئی اور معذرت کرنے لگی، مجھے کچھ کام تھا۔ میں نے ابھی رسینی کوفون کیا ہے، اس نے کہا، میراایک آخری شاٹ رو گیا ہے، I hope بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک ہم بیٹے کے باتیں کریں گے۔ کہنے کی Would you like outside میں نے کہا بہیں اندرہی ٹھیک ہے۔ اندرمیری کافی مرمت ہوگئ ہے۔ میں دوبارہ باہر جائے پھر کسی کے سامنے چیش ہوں گا۔تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئی۔ پاکستان کے بارے میں اس کوا تنامعلوم تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے۔ دوڈ ھائی سال کا۔ ابھی بنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ابھی بنا ہے۔اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بوچھتی رہی۔اس نے کھانے کو یو چھاتو میں نے کہا،آپ کے شوہرآ کیں گے،ان کے ساتھ کھانا کھا ئیں گے۔ پھروہ معذرت کر کے چلی گئی۔اس کا ایک ٹیلی فون آ گیا تھا۔میڈم کوٹیلی فون بہت آتے تھے۔ چلی گئی تو اب میں بہت Conscious ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یااللہ وہ ظالم کا بچہ پھر نہ آ جائے۔ایک ڈرہوتا ہے نا آ دی کو کہ ایک گھوم رہا ہے آ فت کا پر کالد۔ بعد میں یہ بتا چلا کہ رسیلنی نے کہا، آپ کھانا کھا ئیں، میں آپ کو Join نہیں کرسکوں گا، کیونکہ میں Delay ہو گیا۔ میرا شاٹ تیار نہیں ہوا تو میں پھر اشفاق سے ضرور ملوں گا۔ یہ بات طے ہے، پھر اس نے کہا، Would you

like میں نے کہا، جیسا کہیں ٹھیک ہے۔ وہ ڈونلے لے کرآنے لگے۔ان کے ملازم باور دی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لارہے ہیں۔ میری جان پربنی ہوئی تھی کہ وہ چیری کا نئے سے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک بجھی ہوئے تیں گئی کہ وہ چیری کا نئے سے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک بجھی ہوں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ جب بھی بھی وہ آلومیرے آگے بھا گنار ہتا ہے، پکڑانہیں جاتا نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوں۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پر بیثانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آگئیں۔ اتنے میں وہ جو چھوٹا آفت کا پر کالہ تھا' اس کے بجائے پھر ایک اور نکل آیا۔ چارسال کا چھوٹا پر کالہ سارتو میڈم نے کہا، یہ میرا چھوٹا بچے۔ دوان کے بیٹے تھے۔ تو میں نے کہا بیلو ہے۔ میری کیوٹ۔ جوٹا پر کار کھا بیلو

تو وہ چھوٹا آ گیا۔اس نے کری میرےاس طرف ڈال کی اور میرے قریب بیٹھ گیا، اور میرے چبرے کوغورے ویکتا جارہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، بجیب وغریب ی ۔ کیسے کیڑے پہنے ہوئے ہیں۔ س متم کا آ دی ہے۔ باوجوداس کے کدونوں بیجے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے۔ میں بھی تھیک تھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا بڑے طلائی اور زریں برتنوں میں۔ تو ہم نے شور به ڈال دیا، جوآ غاز کرنے والاشور به ہوتا ہے۔ تو وہ جوچھوٹا بچہتھا، دوسرابرا أدهر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔ کھانا تو کھانا تھانا ساتھ۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالداس کو لے میرے شور بے میں ڈال دیا اور چمچیے لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز پچھے کھانے لگا۔ تو میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ شور بے میں دی پڑا ہے۔اس میں کیا خرابی ہو علتی ہے تو میں نے ایک آ دھ بھے لیا تو میڈم نے کہا: Iam very sorry بیے نے misbehave کیا آپ کے ساتھ۔ہم بچوں کوٹو کتے نہیں ہیں۔ہم ان کونفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کوٹو کا جائے ،ان کومنع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اٹر پڑتا ہے۔ بینی نئ تحقیق آئی ہے۔ ہم سارے لوگ بورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت ہی مختاط ہیں۔ ہم بچوں کو پچھٹبیں کہتے۔ ملازم ہے کہا كه يد پليث الها دو-اس كى جگداس نے نئى لاكرركھ دى توميں نے شور بد ڈالا تواس كے بڑے بينے نے کیپ کی ساری بوتل ۔ پلیٹ میں انڈیل دی۔ تو میں نے کہا، میں کھا تانہیں ہوں۔ میں ذرای چکن اور آ لوگول ہے کئے ہوئے،وہ لے لیتا ہوں۔وہ ڈال دیئے تو وہ جو برڈا بیٹا تھا،اس نے دیکھا کہ بیہ بڑے شوق ہے کھانے والا ہے۔ ابھی ایک نوالہ لیا تھا کہ اُس نے اپنا آ لوچڑھایا فورک کے اوپراور یوں تلکا کے ٹھک کر کے جیسے غلیل نہیں ہوتی ، میری ناک کے اوپر ، میں بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا، ٹھنا من مرجیں ڈال کے، آلووہ گیا۔اس نے کہا، میں پھرمعذرت جاہتی ہوں۔اگر ہم ان کو پچھ کہیں گے، منع کریں گے توان کی شخصیت پراٹر پڑے گا۔ہم نہیں جاہتے بیچے کی شخصیت خراب ہویوں آ گے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا، ہاں کوئی بات نہیں۔ (پھر میں نے ہاتھ ایسے کیے ) جو بھی آ دی

Protection کرسکتا ہے، لیکن ہوئیس کی۔ ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہوکر میرے پاؤں کے اور اپنا پاؤں بردے زورے مارا۔ اس کے بیچلو ہے کے وہ گئے ہوئے ہے نیلز میری چیخ نکلی خوناک فتم کی۔ میں نے سوچاکس لیے بہاں آگیا۔ دفع کرو، لعنت بھیجو، بیا بیٹروں کے گھر ہوتے ہیں۔ میں کہاں چھنس گیا۔ استے میں رسینی کا ٹیلی فون آگیا تو ملازم نے آکرا علان کیا۔ اس نے کپڑار کھا تک ککرتی اوپر چئی گئی۔ اب میں اس کی طرف و کھیر ہاہوں، اوپر جارہی ہے کہ اب جائے ٹیلی فون سنے کلک گئی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون سنے کلگ گئی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون من رہی ہوگی، نیچ دونوں تاک میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی۔ کہ صور میں تیرا گا ٹا تاردوں گا گئے۔ اس ہے چارے نے کبھی گائیٹیں تی تھی۔ اتی گندی گالیاں جتنی مجھے مور میں، جو کہیں بھی ٹیسی آ سکتیں تو وہ کانپ گیا۔ اس نے زندگی میں کھی ایباد یکھائیٹیں تھا، وہ بے چارے ڈر گئے اور رنگ فتی ہوگیا۔ میں نے کہا، اگر تم نے آ واز نکالی تو کوئی اٹالین نہیں، کوئی اگریزی نیل گئی اور انہوں نے کہا، وہ پیل گیا اور دہشت آگئی ان پر۔ استے میں وہ اپنا فون من کے واپس آگئی اور انہوں نے کہا، وہ پیل معلا اور دہشت آگئی ان پر۔ استے میں وہ اپنا فون من کے واپس آگئی اور انہوں نے کہا، وہ پیل معدرت کر رہے ہیں۔ کوشش میں کر رہا ہوں، موقع مجھے اگر ل جائے تو جانے ند دینا، جائی ضرور کروں کی گئی نے کہا، بردی مہر بانی۔ پیروہ کھانا کھانے گی۔ اور دونوں سے بھی۔

ہم بھی کھاتے رہے تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا، پر و فیسر! دیکھا آپ نے اگر بچول کوڈا نٹانہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ پرسکون ہوتی ہے۔ کس شرافت سے کھا ناکھارہے ہیں۔

ہاں بالکل ٹھیک ہے۔نفسیات کا چھااصول ہے۔

سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں اگریشن (Aggression) ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے بنجی مارو کسی پرلکھ دو، 'امال بی نامی پرلکھ دو' 'امال پر غصر آئے تو امال کا مناب کے خالف آگریشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر بہی بات پر مصر ہے کہ ان کا آگریشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر بہی ہے۔ جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکا لوجی میں ہے کہتے ہیں، ڈانٹٹا ڈیٹٹا اس کو اس کا مقام بتانا بہت ضروری ہے۔

## ناشكراانسان

بہت ساری چیزیں طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہیں اور تشکسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں،تو میں بیہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جوخدا کی طرف ہے ہوتی ہیں،اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان میں شکسل کارنگ آ جا تا ہے،اوروہ بہت دورتک دیرتک پھیل جاتی ہیں۔ہم اے اللہ کی مصلحت کہہ کرایے آپ کونسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اوراس کے سوا جارہ بھی نہیں ہوتا۔لیکن بیسب پچھ کر چکنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی انسان کی ،اوروہ زیادہ جاننا چاہتا ہے۔ایسا کیوں ہوااور کیوں ہوتا رہتا ہے؟ مثلاً بیرکہ چھوٹا بچہ ہے۔ اِس کو کینسر ہو گیا ہے تو انسان بڑا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اِس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی۔لیکن اُس کا قصور یا کوتاہی ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔وہ عقلِ مطلق ہے۔ جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا جا ہے۔اس کے بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ولایت کا اوب اس موضوع سے مالا مال ہے۔اور نظم میں ،نٹر میں Plays میں۔ مجھے Thonken Wilter کا ناول یاد آربا ب The Eight Man اس في اس بين بيموضوع لياب، بلكداس في تو زند كي بحرجتني بهي كتابين كلهيس، لوث لوث كريك بليث كراسي موضوع برلكهيس-اس كى كهاني مختصريد به كدا تهدا وي در باعبور کررے تھے۔ (لوم کےرے والا دریا) آ مھول آ دی ایک دوسرے کے پیچھے جارے تھے اورخدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان میں وہ رسّا تو ہے گیااور وہ تھاتھیں مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے ،اوران کا نام ونشان تک نہ ملا۔ پھروہ لکھتے ہیں کدایسا کیوں ہوا؟ ایک آ دمی گھرے نکلا حجامت بنوانے کے لیے اور وہ ابھی سیلون میں داخل نہیں ہوسکا کدایک اندھی گولی امریکہ میں عام رواج ہے اس کوآ کر لگی۔ ایک عورت جوبس سٹاپ پر کھڑی اپنی سیملی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی سہبلی کوکسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا، ہیلی تو چلی گئی ،نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اے پوچھاتھا كىتمہارے بينے كاكياحال ہاورتم كہاں ہو۔ ايسا كيوں ہوتا ہے؟ ايك بيوہ نے اپنابيثا بڑی آرز وؤں اورامنگوں کے ساتھ بالا تھا۔ایک ہی اس کا بیٹا تھا۔ بلا بڑھااور جوان ہوا اوراس نے

مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا،اوروہ کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی فیصلہ، کوئی ''' تک' 'نہیں بنرآ ،ایسا کیوں؟ لیکن ہوتار ہتا ہے۔وہ جولیم مطلق ہے۔جو ما لک ہےسب کا'اپنی مرضی ے جو جا ہتا ہے، کرتا ہے، اوراس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے تو پھر ہم یو چھتے ہیں، اس میں کیاراز ہے؟ کچھ ہم بھی تو دانش رکھتے ہیں ،عقل رکھتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں ،اگر کوئی جارپانچ سال کا بچہ اتفاق ہے ہپتال کے کسی آپریش تھیٹر میں چلا جائے ،اور دروازہ کھلا ہوا ہواور سرجن کام کررہے جول ایک بندے کے اوپر، ان کے ہاتھ میں چھریاں، اورنشتر پکڑے ہوں اور ان کے منہ پر ربر چڑھائی ہوئی ہو، ماسک وغیرہ تو وہ چینیں مارتا ہوا باہر نکلے گا اور کہے گا کظلم ہور ہاہے، اچھے بھلے آ دمی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، چھریوں کے ساتھ۔اے لوگو! جاؤاور بچاؤ۔تو کچھابیا ہی حال انسان کا ہے۔ وہ بھی یہ مجھتا ہے کہ میری عقل ودانش کے مطابق ہے۔ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہاتھا کہ چیونی جیسے ایک سمندر کوئبیں مجھ عتی ،انسان اللہ کے راز ،افعال اور اس کے کام اور قانون کوئبیں جان سکتا۔خوش قسمتی پیہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیئے ہیں۔ بری خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تفاكه ميں تواس دنياميں آگيا، اپني مرضى كے خلاف تھم ديا كہتم چلو، ہم نے كہا تھيك ہے۔ يہاں آكر ایے گھریں پیدا ہو گیا جوغریب سا گھرتھا، میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا جا ہتا تھا۔میری آرزوتھی کہ فرسث كلاس موٹريں ہوں،ليكن جہاں تھم ہوا، وہاں آ گيا،اور مين جمعرات كوپيدا ہونا جا ہتا تھا، ہفتہ كو پیدا ہو گیا۔ تاریخ مجھے یہ پسندنہیں تھی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ برسا کوزہ (میں) بن گیا تو کوز وگر (خدا) ہے دست بدست یو چھا کہا ہے کوز و گراس میں ڈالنا کیا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں توبن کے بہاں آیا ہوں۔ تو پھراس کی مہریانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے انسان

نی کے ذریعے سب پچھ جان چکئے سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام ،ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ تو پچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کوہم بہت قریب ہے جا کر دیکھتے ہیں۔ میں ان کو ہڑے شوق ہے دیکھتا ہوں ،اور میں ان کو ہائے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیئے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانے ہیں ، مانے چلے جاتے ہیں۔ کوتا ہی ہوتی ہے تو پھراُ ٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔

میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا' بڑی دیر کی بات ہے۔ جب حرم شریف کی شکل و صورت الیم نہیں تھی جیسی اب ہے۔ ماشاءاللہ جب بھی پیاری تھی لیکن اس کے اندر سخت پھر تھے۔ کھڑے ہونے کے لیے کچاراستہ تھا، وہاں پرزم زم کے پاس ،کسی نے زم زم سے اپنی پگڑی دھو کے ان پھروں پر ڈالی ہوئی تھی سو کھنے کے لیے۔ تو میں وہاں جیٹھا تھا۔ مجھے پچھا چھا نہ لگا۔ حرم شریف میں كيڑے سو كھنے كے ليے ،ليكن لوگ ڈالتے تھے، كہہ بھى پچھ بيس سكنا تھا۔ وہ آ دى جب پگڑى سوكھى ہوئى ا شانے کے لیے آیا، تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا، میں پاکستان سے مول۔ میں نے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ پکڑی سے اندازہ نگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے۔ ویے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا،سا کیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا، بڑی برکت والی بات ہے۔ چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے اوگ ہوتے ہیں، اوران میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا، سائیں آپ یہاں کب سے ہیں۔ کہنے نگا، بابامیں تو ا شارہ بری سے ہوں۔ تومیں نے کہا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کسی خاص پر وجیک کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا،ہم ایسے بی چل کآ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے۔ می سورے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں۔اس کے دو جاریا کچے ریال مل جاتے ہیں۔اس ہے ہم اپنا روٹی کھانا كرتے ہيں۔ پھر ہم آ كرم ميں بين جاتے ہيں اور اس پر نگاہ لگا كے بيٹہ جاتے ہيں اور اس كود يكھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھرآپ جب بہاں آجاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا كرتے ہيں، يعنى .... كہنے لگا، سائيں ہم يہاں گر پڑتے ہيں اور پھر اٹھ كھڑے ہوتے ہيں۔ پھر گر پڑتے ہیں اور پھراٹھ کے کھڑے ہوجاتے ہیں، اٹھارہ برس ہے۔ میں نے کہا،''بہت خوش نصیب انسان ہیں جوگر بھی پڑےاوراٹھ کے کھڑا بھی ہوجائے۔ پھر گر پڑے، پھراٹھ کے کھڑا ہوجائے'' تو یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ان مانے والے لوگوں کی جوشلیم کر لیتے ہیں اس بات کو، جوہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے۔وہ سیجے ہے۔مناسب ہاورای کےمطابق ہم اپنی زندگی کوبسر کریں گے۔

لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے۔ گرنے والا جومقام آتا ہے تووہ بھی ساتھ چاتا ہے۔ اُس وقت آ دمی بیضر ورسوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ ،میرے عزیزوں کے

ساتھ کیا ہوا؟ تو اِس میں عزیز ان گرامی' زیادہ کوتا ہی اِس بات کی ہوتی ہے کہانسان جو ہے'وہ بڑا بے صبرااورناشکراہے،اوراس کی ایک خاصیت ہے۔چھوٹے ہے دھبے کو پھیلا کرنہ صرف اپنی زندگی پڑنہ صرف اپنے علاقے پڑ بلکہ ساری و نیا پر محیط کر لیتا ہےا ورخو داس کے دائر ہے کی لپیٹ میں آ جا تا ہے۔ اگرآ پغورکریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں، جتنا کہ آپ نے اُن کو ہنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ساری زندگی نہیں ہوتیں ، بندہ بیہ مجھتا ہے کہ بیرساری کی ساری میری زندگی ہے اور وہ برباد ہوگئ، تباہ ہوگئ۔ مجھے یاد آیا، آپ ہے بات کرتے ہوئے ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آ دمی قفار گا وُں کا رہنے والا۔ بہت ہی غریب آ دمی تھا،لیکن تھاوہ صوفی آ دمی۔روحانیت ہےاس کا گہراتعلق تھا۔تواس غریب آ دمی کے پاس ایک خوب صورت گھوڑ اتھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا ہے دیکھنے کے لیے آتی۔اس نے بڑے پیار کے ساتھوا ہے گھر کے قریب ایک چھوٹا سااصطبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔اس کاعشق اور پچھنہیں تھا،اس کے پاس اور پر کھنہیں تھا۔ ایک گھوڑا ہی تھااس کے پاس۔ بادشاہِ وفت کو پتا چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے تو بیرحاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ امیروں، وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا،''اے نقیر مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ ''اس نے کہا،''حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ بیشوق سے رکھا ہوا ہے۔ یہ بیچانہیں جاسکتا۔ بیتو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔''اس نے کہا نہیں ہم مجھے منہ ما نگی قیت دیں گے۔اس نے کہا نہیں جی میں نے بیجنا نہیں ہے۔اس نے کہا، پھرغور کر لے۔ہم مجھے ایک پرگندایک ریاست دیں گے۔اس کے بدلے تو ہمیں پی گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا۔ ضدی آ دمی تھا۔ سودا کیلتے چکتے معاملہ بیہاں تک پہنچے گیا كداس نے كہا،" آ دهى سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔"اس نے كہا،" جناب عالى! ميں نے بتایا کداس کا مول کوئی نہیں ہے۔اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو بکین یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔'' تو اس نے کہا، اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کےلوگوں نے کہا تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وفت تیرے پاس آیا۔اس نے آ دھی سلطنت آ فرکی۔اگر ظالم تخضِل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے۔سارے گاؤں کے مزے ہوتے۔ تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم تو نے بیکتنی بڑی حماقت کی ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کوگھر آئے ، دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا،وہ عجیب وغریب آ دی تھا۔ کہ میرا گھوڑا ہے۔اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا۔اس میں خوش تھیبی یا بدھیبی کی کیابات ہے۔ بیتو میری زندگی ہے۔ میرا گھوڑا ہے۔خوش تھیبی تم کدھرے نکال رہے ہو۔ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تو ضدی آ دمی ہے۔ تو شروع ہی سے ایسا ہے اور حیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ ہے کہ کرچلے گئے۔

تھوڑ ہے عرصے بعد کیا ہوائے اٹھا جارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ اصطبل میں گھوڑا نہیں تھا۔اصطبل خالی تھا۔گاؤں کے لوگ آئے ،روتے پینتے۔ کہنے لگے ہمارے گاؤں کاحسن تباہ ہو گیا۔ تجھ سے کہا تھانا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زورآ زمائی نہیں کرتے۔ تیرا گھوڑا تیرے یاس نہیں رہا۔ تیرے ساتھ بڑاظلم ہوا تو تباہ ہوگیا، برباد ہوگیا۔اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہوگیا۔کہاں سے برباد ہو گیا۔ایک گھوڑا تھا، چھوٹی می چیز تھی۔میری زندگی تو بہت بڑی ہے۔ بیاس کا ایک حصہ تھا۔ جھے کے او پرمیری ساری زندگی کو کیول پھیلا کر کہدرہے ہو، کہ چونکہ تنہارا گھوڑا چلا گیا،اس لیےتم بر با دہو گئے۔ معمولی ی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو بے وقوف آ دی ہے۔ مجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھروا پس چلے گئے کوئی ایک مہینا گیارہ دن کے بعداس کا گھوڑا پنہنا تا ہواوا پس آ گیا۔ ، اس کے ساتھ گیارہ نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں ، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتار ہااور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو گیارہ گھوڑے نئے اعلیٰ درج کے ساتھ لے کرآ گیا۔ جب اس نے دیکھا تؤ ہڑا خوش ہوا۔ انہوں نے رہے ڈال کرسب کو وہاں کھڑے کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا''نو بڑا خوش نصیب ہے۔ تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لاکردی۔ "اس نے کہا،میری کہال خوش نصیبی ہے۔ گھوڑ اتھا، چلا گیا تھا۔ واپس آ گیا۔ تو میری ساری زندگی کچھاور ہے،اورتم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہوتم اتنے نالائق لوگ، بچھتے نہیں ہوتم آ کر کہتے ہو، کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل ہے آئے تتے اور وہ جنگلی گھوڑے تتے۔اب ان کوسدھا ٹابڑامشکل كام تفا\_ تواس آ دى كاليك الكوتابيثا تفا\_ بهت پيارا، جي جان عوزيز تفا\_ايك باپ تفاءايك بيثا تفا\_ ۔ اس نے کہا، باپ بیجنگلی گھوڑے ہیں۔ میں اِن کوسدھاؤں گا۔ بریک اِن کروں گا ان ہار مز کو۔ چنانچیہ اس نے ایک کورسہ پھنگ کر پکڑا۔ پکڑ کراس کے مندمیں لگام دے کراس کے اوپر پڑھا۔ پڑھ کے سب ہے صحت مند جنگلی مندز ور گھوڑے کوسدھانے کی کوشش کی۔اس کولے کر گیا۔ بھگایا 'جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے ہے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور زمین پر تزینے لگا۔اس کا باپ آیا،اس کواٹھا کر لے گیا گھر۔ گاؤں کےلوگ روتے پیٹنے آئے، تیری بدشمتی ے۔ تیراایک ہی بیٹا تھا تُو تو مارا گیا۔ تباہ ہوگیا۔ بریاد ہوگیا۔ ہم تورونے ، سیایا کرنے آئے ہیں۔ اتنا جواں سال بیٹااس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔اب یہ تیرے کسی کام کانہیں رہا۔اس نے کہا، بھائی اس میں میری بدسمتی کدھرے آگئی۔ بیمیری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایک بیٹا ہے۔ بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے۔ مشکل آئی ہے تو تھیک ہے۔ تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہددیتے ہوکہ تُو تو مارا گیا، تو تو ہر باد ہو گیا۔ تیرے گھر میں تو برتھیبی آ گئی ہے۔ تاؤایک مذہب ہے۔ اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں۔ One ness کے مانے والے۔ تو یہ جوٹوٹے آتے ہیں، ان کونیس مانے۔ یوری زندگی کو

ماننے ہیںاب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹااوران کے بارہ گھوڑے رہ گئے۔

تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی قریبی ہمسایہ بادشاہ ہے جنگ لگ گئی اور گھسان کارن پڑا۔
جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وفت کو جری جرتی جرتی جری جرتی جرتی جرتی ہے۔ اس نے ڈ نکا بجادیا گاؤں گاؤں میں آگئے۔ جننے میں ڈونڈی پجھیر دی اور جونو جوان بچے تھے، ان کی زبر دئی جری جرتی جرتی کے لیے وہ گاؤں میں آگئے۔ جننے خوب صورت محلا ہے۔ مضبوط بچے تھے، ان کو کان ہے پکڑ کر جنگ میں لے گئے۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا بی نہیں تھا وہ اس چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آگر کہنے کئی، یار جمارے تو بہت اچھار ہا، خوش قسمت ہے۔ اس کے بیار جمارے تو بہت اچھار ہا، خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یارتم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ دہا جائے۔ یہ گاؤں بی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کہا، یارتم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ دہا جائے۔ یہ گاؤں بی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک جون نے بیا۔ تو میں معافی چاہتا زندگی کے ایک جون نے بیا۔ تو میں معافی چاہتا دیگر کے ایک چھوٹے نے سے حصے کوساری زندگی پر پھیلا کر اس کا منتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا بول۔ میں تمہارے درمیان نہیں رہول گا اور میری اور تمہاری جدائی ہے۔

چنانچے وہ اپنے گھوڑے اور بیٹا لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا۔ اس کا یہ فلفہ چنی فلفہ ہے۔
دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر زندگی کو بچھنے اور جانچنے کے لیے اور اس کو آنکنے کے لیے ، ایک فٹالے
کراس کا دائر ہ کار طے کرنے کے لیے۔ بھی مت کہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہوا ہے۔
کوئی ایک دھبا آیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر مجیط ہو گیا ہے لیکن انسان کا پیر خاصا ہے کہ
جب ذیرائی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے۔ جب ذیرائی خوشی کا لھے آتا ہے وہ اس کو بھی اور ہوتی
کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا۔ حالا تکہ اس میں خامیاں ، کمز وریاں ، کوتا ہیاں بدستور موجود ہوتی
ہیں۔ باوجود اس کے کہ خوشی کا لھے آگیا ہو۔

جھے آپ سے بات کر کے اچا تک یاد آیا۔ میر ابوتا چھوٹا، وہ آرہا تھا، گھر ایا ہوا تھا۔ ہیں نے اسے گود میں اٹھا کے بازو پر بٹھایا۔ میں نے کہا، ویکھویار کیسا اچھاموسم ہے ذراد کھے باہر نکل۔ اُس ون موسم بہت اچھا تھا۔ ہمارے بڑے بڑے شیشے تھے۔ آگے درخت اہلہارہے تھے۔ بود ہے گھے ہوئے تھے بانس کے، جو زیادہ خوب صورت لگتے تھے۔ کالے سیاہ بادل تھے۔ ان کے اندر سے باولوں کی قطاریں جارہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بوت کو حسن و جمال میں دلچین ہو۔ وہ دیکھے اور اس کو لیا سنگ کے واہیات تھلونوں سے تھیلے، جن میں زیادہ باند کرے بجائے اس کے کہ، وہ لکڑی کے اور پلاسٹک کے واہیات تھلونوں سے تھیلے، جن میں زیادہ قاتل اور جملہ کرنے والے ہیں۔ پانہیں، آج کل ان کو کیا کہتے ہیں، بجیب وغریب۔ اُن سے کھیلار ہتا تھا۔ جب میں نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، دیکھو باہر کا منظر اور اس کا حسن کے بادل اور پر ندے اور یہ تھا۔ جب میں نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، دیکھو باہر کا منظر اور اس کا اندر ہے، اور ایک ہی جگہ اس درخت اور بیلہا ہاتی شاخیس، تو وہ بالکل نہیں و کیور ہا تھا اور گھٹن کی اس کے اندر ہے، اور ایک ہی جگہ اس کی نگاہیں مرکوز ہیں، اور گھر ایا ہوا ہے، اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو کی نگاہیں مرکوز ہیں، اور گھر ایا ہوا ہے، اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو کی نگاہیں مرکوز ہیں، اور گھر ایا ہوا ہے، اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو کی نگاہیں مرکوز ہیں، اور گھر ایا ہوا ہے، اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو کی نگاہیں مرکوز ہیں، اور گھر ایا ہوا ہے، اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو

غورے دیکھا تو وہ شخشے کے پار بی نہیں جار ہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا معصوم بچہاور یہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ تو خوا تین وحضرات! میں نے بید دیکھا کہ وہ جو بردا ساشیشہ؛ جس میں ہے میں اُسے جمال اور خوب صورتی سے متعارف کروار ہاتھا، اس شخشے کے ساتھ ایک مری ہوئی کہھی چپکی ہوئی ۔ تھی ۔ مرگئ ہوگی ہوئی مہوئی تھی۔ اس نے سب پچھے چھوڑ کر ساری ۔ تھی ۔ مرگئ ہوگی ہوئی کی ہوئی تھی۔ اس نے سب پچھے چھوڑ کر ساری کا سات چھوڑ کر سارات و جمال چھوڑ کر اپنی نگا ہیں اس چھی چھی پر مرکوز کی تھیں، اور منہ بسور کے بیشا ہوا تھا کہ بید دنیا جو ہے ساری کی ساری، چھی چھی ہے، اور مری ہوئی کھی ہوار تالائق چیز ہے اور میں ان ساری چیز ہے اور میں ان ساری چیز ہے اور میں ان ساری چیز ول سے لطف اندوز نہیں ہوسکتا جن سے میر اداداکر ناچا ہتا ہے۔

توجب مشکلات اور مصببتیں آتی ہیں، تو اگر آپ ان کوغورے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ
بالکل چھوٹا سافر پکشن، آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع ترکر لیا
ہوتا ہے کہ پھروہ اپنے ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے،
اور جہال جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اگر اللہ کی ذات اور
اس کے افعال کو جانے کی آرز و ہے تو پھراس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اور اس فریکونی کو
حاصل کرنا پڑے گا جس فریکونی کو پکڑ کرنا چھی طرح ہے اختیار کر کے ہم ان افعال کو بچھ سکتے ہیں۔ اللہ
ماصل کرنا پڑے گا جس فریکونی کو پکڑ کرنا چھی طرح ہے اختیار کر کے ہم ان افعال کو بچھ سکتے ہیں۔ اللہ
آپ کوآ سانیاں عطافر مائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ۔

Autor dell'Autor en l'Allande de l'Article d

# مايوسی

CONTRACTOR DESCRIPTION

یہ جو مایوی کابھنور ہوتا ہے۔ یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔اس کے کنارے کنارے پر آ دمی گھومتار ہےتو بیجنے کی پچھامید ہوتی ہے۔

کنین جب بہت گہرااتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ میں ابھی ایک ایس محفل سے اٹھ کرآیا ہوں جہاں تو جوان لڑ کے اورلڑ کیاں اپنے موجودہ حالات پر تبھرہ کر رہے تھے، اور ان کے اندر مایوی اور ناامیدی کی و لیم کیفیت پیدا ہوگئی تھی جیسی کہ کسی زمانے میں جب ہم ان کی عمر میں تھے ہمارے اندر پیدا ہو کی تھی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی Psychiatrist ،کوئی ڈاکٹر ،کوئی ماہر نفیات نبیں تھے،اس کیے ہم اینے دکھ کامداوا کرنے کے لیےان بروں کی طرف بھا گتے تھے جن کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نسخہ ضرور موجود ہوتا تھا،جس کوآپ ہمارا'' بابا'' کہدلیں' تو وہ ہماری مشکلات کے عل ڈھونڈ کرہمیں دے سکتے تھے۔ جب ہم بابوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ایبانسخہ کہاں سے حاصل كرتے ہيں؟ تو وہ كہتے تھے كه آپ بھى يەنن ،طب روحانی كاعلم سيھ سكتے ہيں كيونكه نسخه سائل كے پلے بندها ہوا ہوتا ہے۔اس کوصرف کھولنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ آ دمی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈائیلاگ میں شریک ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بلو میں بندھا ہوانسخہ کھولٹامشکل ہوجا تا ہے،اوراس کا پھرکوئی علاج نہیں ہو پا تا۔ہم بڑی گہری ما یوی کے دورے گزررہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، آپ کو کم از کم مایوں ہونے کا اور ناامید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گز ر گئے یا جن کا کوئی نام ونشان باقی نہ رہا، جن کے بارے میں لوگ جانے نہیں ہیں یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی مواد تحریز ہیں ،ان کوتو مایوں ہونے کاحق ہے،لیکن آپ کوحق نہیں ہے۔میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو بڑے پر دادا تھے وہ پورس کی فوج میں ملازم تھےاوروہ سکندرِاعظم سےلڑے،اورانہوں نے بڑی دادِشجاعت دی اوران کا ایک باز و کٹ گیا کمیکن زندہ وسلامت گھر پہنچے ،اوران کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ،اوراس کٹے ہوئے ہاز ووالے سور ما

کے گھر میں جو کہ آپ کا چڑ داوا تھا، وہ اس دنیا میں آیا اور زند ور ہا، سلامت رہا۔ اس کی نسل آگے چلی اور جو آپ کا سکر دادا تھا، وہ پانی پیت کی دوسری لڑائی میں شامل ہوا۔ اور خوب بے جگری کے ساتھ لڑا اور فاتھ ہو آپ کا سکر دادا تھا، وہ بو بی پیدا ہوا، وہ جوان، تو انا، خوب صورت تھا، اور وہ طاعون فاتح ہو کہ والی آیا، کیکن اس کے گھر ایک بی پیدا ہو چکا تھا، جو آگے بڑھتا پھلتا پھولتا رہا، اور آپ کے اس جر دادا کے متوازی ایک اور آپ کا کھر نانا تھا جس کے گھر ایک عورت، بیٹی پیدا ہوئی جس کی شادی اس بورس والے ہے ہوئی۔ ایک سٹم بنا کے لار ہے جیں۔ کہتے جیں قدرت گھر گھر کے اُن کو نزدہ وسلامت رکھ رکھ کے آپ کو بیہاں تک اس ڈیٹ تک الائی ہے، اور وہ لوگ جو قدرت کو منظور نہیں زندہ وسلامت رکھ رکھ کے آپ کو بیہاں تک اس ڈیٹ تک الائی ہے، اور وہ لوگ جوقد رہ کو منظور نہیں بہلے مر چکے تھے، ختم ہو چک تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود جیں تو پہلے مر چکے تھے، ختم ہو چک تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود جیں تو کہا ہے میں اس میں میں اور آپ کو گئی تی نہیں پہنچتا۔ آپ مایوں ہوں اور اس فعت کا قدرت الی تعلی ہوں اور اس فعت کا آپ کرتے ہیں۔

ہمارے لیے بیربڑی جیرانی کی بات تھی۔انہوں نے کہا آپ اتنی ارفع قوم ہیں ،اور آپ كے اردگرد چلنے والا بيرتا نگے والا ، يكے بان ، ويلڈ نگ كرنے والا ، بيرتر كھان ، بياو ہار ، بير پروفيسر ، بير ڈاکٹر بیسارے کے سارے اگر بیموجود ہیں'اگرآج ہیں' تو قدرت چھانٹ چھانٹ کران کولائی ہے' اور پچھلوگوں کواپنی چھلنی میں ہے گزارتے ہوئے لے آئی تو آپ کیسے مایوس ہوگئے۔ بڑی بے حیائی کی بات ہے کداگرآپ مایوی میں تاامیدی میں یا نامرادی میں داخل ہوں۔ہم نے کہا،لیکن ہم تو ہو جاتے ہیں،اورکوئی لمحہم پراییانہیں گزرتا کہ ہم مایوں نہوں، گھبرائے نہ ہوں۔ باوجوداس کے کہاللہ باربار فرما تا ہے۔میری رحمت سے ناامید نہ ہونا۔اس میں بڑا کوئی راز ہے تو فرمایا ہے،فرمانے والے نے کہ چونکہ آپ کی زند گیوں میں خواہش ، آرزو، Desire اتن گہری اڑ چکی ہے کہ آپ سوائے مایوی کی بیٹری کا جارج لینے کے، اس Desire کورکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر لمحدآ پ کے اندر کسی نہ کسی شے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ ختم نہیں ہوتی۔اس لیے آپ مالیوی کے ساتھ چلیں گے۔ جب خواہش کم ہوتی چلی جائے گی ،اور آپ کی وہ جائز: Desires آپ کے ساتھ رہیں گی، وہ خواہشیں رہیں گی، وہ آ رز و کیں رہیں گی جو کہ رہنی جاہئیں پھر آ پ کو بھی مایوی نہیں ہوگی۔ آ پ ایسے ہی پھریں گے جیسے ایک بلبل ہوتا ہے جس طرح ایک چڑیا چیجہاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے، بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتانہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے۔ وہ گانا گارہی ہوتی ہے ،اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں' برروزخوف زدہ ہوتے ہیں۔ خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے،

بلکہ "Every moment every day you keep on them" پڑیا کواس کا نہیں پا' گوڑے کو نہیں پا' شرکونہیں پا۔ وہ بڑے مزے ہے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ نہیں پا' شیر کونہیں پا۔ وہ بڑے مزے ہے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سور کا کہیں ہے جو ہمارے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے۔ یا ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ اور عام طور پر بجھ دار سیانے 'بڑے کہتے ہیں۔ یہ کیوں منع ہے؟ تصویر آپ کے اندر خواہش، اور انگیخت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذر لیعہ ہے۔ جھت ہو چھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں، نہیں چاہے۔ تو ہم پاسپورٹ پر کیالگائیں گے؟ ہیں نے کہا، وہ تصویر نہیں ہے۔ وہ تہمارے دھنویر نہیں جا ہیں۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے۔ وہ تہمارے دھنویر نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویر بی آپ کو بہت مایوں کرتی ہیں۔ بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سالوں ہے جو آپ بھی جی ہیں، ہیرے سارے رسالوں ہے جو آپ بھی جانے ہیں، ہیں بھی جانا ہوں۔ آپ کے گھر وں میں بھی ہیں، میرے سارے رسالوں ہے جو آپ بھی جانے ہیں، ہیں بھی جانا ہوں۔ آپ کے گھر وں میں بھی ہیں، میرے میں میں تکین تصویر بھی نکل گی ، اور صرف متن رہ گیا تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلولیشن میں رکین تھویر بھی نکل گی ، اور صرف متن رہ گیا تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلولیشن میں رکین تھویر بھی نکل گی ، اور صرف متن رہ گیا تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلولیشن امیدی اور مایوں کم ہوجائے گی۔

خرب ہا تھو جی است عرض کر رہا تھا۔ ہیں نے کہا، ہمارے ساتھ اتی ساری کا لک کیوں لگ جاتی ہے۔
جب ہم اٹھتے ہیں تو اندر ہاہر کا لک گی ہوتی ہے۔ کہنے گاس کا لک کو دور کرنے کافن آپ کو آنا چاہے۔
اس کے سیاہ دھے زندگی کے او پر حادی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح ہے؛ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں،
آپ نے بھی محلوں، گلیوں میں وقت گزارا ہوگا ہمارے محلے میں دیگیجیاں قلعی کرنے والا آیک شخص آیا کرتا
تھا۔ وہ عین گلی کے اندراڈ اجما کے گیلی مٹی لگا کے دھونکنی فٹ کر کے اپنے چڑے کو ہاندھتا۔ وہ ایک بجیب
نظارہ ہوتا تھا، ہم سکول جانے کے بجائے اس کے گرد کھڑے ہوجاتے کا لی سیاہ دھونکتی کوئی دیگی جن کی
شکل دیکھنا آپ گوارا نہیں کرتے ، ان کو ذرا سا دھوکر کو کلوں کے اوپر لٹا کر سو کھنے دیتا۔ دھونکتی ہو ہوا
وے کرو و تلعی کے ساتھ تھعی کی ایک جھریٹ (خراش) دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک لوگڑ ہوتا تھا جس کو
نوشادر کے ساتھ لگا کروہ اس کا ما بچھا دیتا تھا، اور وور گیکھتے دیکھتے بقعہ نور بن جاتی ، اور بی چاہتا تھا کہ
آوی اس کو دیکھتا رہے ، اور دیر تک و کھتا رہے۔ ہماری ساری کا لک جو ہے، وہ یوں دور ہو عکتی ہے کہ میں
نوشادر لگا ہی میری ساتھ میں اس ایس کو جھا ساتھ ، اور شار ان کو اس کا ہوں ، اے اللہ میں اس سیابی کو شکر رہے کہا ساتہ ہوں ، اور شار ان کی باور میں ان کواں جگہ ہر کو ساتھ ہوں ، جباں پر ، اور
چیز یہ دھی جاتی ہیں۔ لیکن خیران کن بات سے کہا نسان بہت کھی جانے کے باومف شدیدا صابی کمتری میں
میں رہنا لین کر کتا ہے۔ میں ، اور آپ ، اور ہمارے ساتھی جو زندہ و سلامت ہیں جن کوا حساس کمتری میں

اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچا'جواحساس کمتری میں خوداترتے چلے جاتے ہیں۔ پچھ خواہشیں پوری ہوتیں، کی خبیں پوری ہوتیں ،اور زیاوہ بھی آ دمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں،لیکن تھوڑا سامسکرا تو سکتا ہے۔ مثلاً آپ بہت اعلی درج کے صابن سے نہیں نہا کتے تولال صابن ہے نا تو اس سے نہا کتے ہیں۔اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن جب آ دمی مجبور کرتا ہے،اوراس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں كەدىكھوتمہارے پاس بيے۔اس نے كہا،تم تو كنگے ہو۔وہ ڈرتار ہتا ہے، كاغيتار ہتا ہے،خوف زدہ رہتا ہے۔ حالانکہاس کے بیاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کوسہارا بنا کروہ بردی آسانی کےساتھان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ اپنے وجود سے اپنے ہونے سے اپنی Entities سے۔ کہ دیکھیے! بیربات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جوآپ کرتے ہیں۔اب میں جانتا ہوں،زندگی میں، مایوی میں، ناامیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے۔اگرہم یہ پروگرام دیکھیں اوراس کے بعد سوجا کیں گے۔ پھرایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پر چھا جائے گی ،اور پھراس تاریک سیاہ کالی رات کے اِس کنارے ہے اُس کے کنارے سے اندر سے روشنی کی ایک کرن چھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پینچی نہیں ہوگی کہ میرے گھرکے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے۔ وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی۔ ابھی روشی بیٹی ،اوروہ چیجہانا شروع کروے گی۔ پتانہیں اُس کا کیائنکشن ہے اِس کے ساتھ میں اکثر غورے دیکتا ہوں۔ابھی روشیٰ آئی نہیں ہے لیکن وہ ہُر بُد ہے، وہ بڈھا ہو گیا ہے۔ پاکیزہ، نیک لمبی چو کچ والاگردن کو پیچھے کھینچتا ہے،اوراس کے بعد چپجہانا شروع کر دیتا ہے۔اس کی چپجہاہٹ کے ساتھ ہی پھراس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چپجہانے میں۔ جیسے مایوس آ دمی کی محفل میں بیٹھے، ہوئے لوگ بھی ناامیدی مایوی کے گہرے سمندر میں اتر ناشروع کردیتے ہیں،لیکن اگر آ دمی تکڑا ہو،اور يه سمجھے كە بيس اتنالمباسفر طے كرك اتنى مشكلات سے اتنى بياريوں كو پھلانگتا ہوا سمندروں كوعبوركرتا ہوا پهاژول کو چیرتا هوا بے شارجنگول میں شریک هوتا هوا نسل درنسل پیڑھی درپیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں تو میں نبایت اہم ہوں۔ میں نہایت قیمتی چیز ہوں۔ میں اورآپ یقین کریں ،اور جینے آ دی آپ بھی بیٹے ہیں ،اور آپ جواس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر Calculate کریں تواپنے فیملی شجرہ نسب نامہ ہونے کے باوصف پیچھے چلتے جائیں تو پھرآپ کو پتا چل جائے گا کہ آب كتفاهم بين-

ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی''لا گو براشانو'' سے کہتے تھے۔ بڑی خوب صورت حصیل تھی۔ اوگ وہاں سیر وتفری کے لیے جاتے تھے۔ ہم کو بھی جب دو تین چھٹیاں اسمی ہوتی تھیں تو وہاں آئے وہاں بین جاتے تھے۔ ایک ون موسم گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی۔ بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور آنکھیلیاں کررہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اٹالین لوگ بہت موج میلا کرتے ہیں۔ ایک

نو جوان تھا، برااچھاخوب صورت سا۔ وہ کشتی کے پتوار پرچڑھ کے پچھڈ انس ساکرنے لگا۔ کشتی ڈ گرگائی، اور ڈولی ،اور وہ اپنا تواڑن قائم ندر کھ سکا جھیل میں گر گیا۔اب اس کو تیرنانہیں آٹا تھا تواس نے چینیں مارنا شروع کر دیں۔اس کومیں نے بھی دیکھالیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ بھٹی خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس میں خوامخواہ کیوں پڑیں تو میرے ساتھ باسٹھٹر یسٹھسال کا ایک بڈھا آ دمی میشاتھا۔ میں اس وقت نو جوان تھا۔ میری 27 برس عمر تھی۔ اس نے کوٹ اتارا، اپنی پتلون سمیت ،اور بوٹو ل سمیت اس نے چھلانگ لگادی ،اور میں نے اپنی چالا کی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے تھے کھولنے شروع کر دیئے تا کہ تھوڑی ی شمولیت میری بھی رہے۔لوگ کہیں گے اچھا آ دی ہے،لیکن مجھ ہے ہوت کے تھے کھل نہیں سکے۔اس نے اس کوجا کر پکڑا۔الحمد ملثداس کا سروغیرہ اندرنہیں گیا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔اس کوشوڑی کے نیچ دیتے ہوئے وہ بابا تیرتا ہوا اُس کوشتی کے پاس لے آیا،اور لاکر اس کوسہارے سے مشتی میں داخل کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ہم نے بڑے زورز ورے تالیاں بجائیں۔اب وہ جو گرنے والا تھا'وہ بڑا شرمندہ ہوا ،اور پر بیثان بھی تھا۔خوفز دہ بھی تھا، تو اس نے بڑی د بی ہوئی مری ہوئی آ واز میں کہا، میں آ پ کا برا اشکر بیاوا کرتا ہوں۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آ پ نے اتنی برای فیور کی ہے۔ مجھے بچایا۔تواس بابے نے کہا،No' No' No ' No میکیابات تم نے کی ، پچھے نہ کہو مجھے۔اس میں شكرىياداكرنے كى كيابات ب-تم موبى استے فيمتى كدجب كرتے كوئى بھى تمهيں بچاتا۔اس ميں كيابات ب شكرىياداكرنے كى \_ تو مجھے آج آپ سے باتيں كرتے ہوئے بيواقعہ ياد آ گيا، تو وہ بابا بيھ كآرام ے اپنے کپڑے سکھا تا اور نچوڑ تار ہا۔ اپٹاUnderwear (زیر جامہ) اور بوٹ کھول کے سکھا تا رہا۔ تو جب آپ کے ذہن میں بیر بات طے پاجائے کہ ہم جب اتنالمباسفر طے کرکے بیمال پینچے ہیں۔ کی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں کسی بھی صحت کے ساتھ کسی بھی شکل کے ساتھ کسی بھی رنگ وروپ كے ساتھ تو پھر ہم اہم بيں۔اللہ تعالی نے آ وم كی بڑى تو قير فر مائی ہے،اور بہت عزت عطاكى ہے۔ يہ غالبًا شیطان ہے جوآ دی کو مایوں کرتار ہتا ہے،اور وہ بہت ٹھیک ٹھیک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن اگرآ دی کوایے آج کے اوپر پورا بجروسا ہو، اگرود آج ہے اپنے صحانے (آنے والاکل) اپنے اپنے Tomorrow کو، اپنی گرفت میں اچھی طرح لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھراس پر پیدیفیت طاری ہو تی ہے۔ مجھے سجانے کالفظ اس لیے پندہ کرمیں سندھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔سندھ ہمارا ایک بہت پیاراصوبہ ہے۔اس کےلوگ بڑے پیارے میٹھےلوگ ہیں۔اچھےسائیں لوگ گانے بجانے والے او ب كرنے والے۔ ميں نے وہاں براوقت گزارا ہے۔ تقریار کرمیں ، میں انہیں آج بھی یاد کرتا ہوں۔ میرے دوست جو کھی نہال چند پتانہیں کیے ہوں گئے کا پیٹری خان تھے۔انہوں نے مجھے بڑی محبت دی۔ میں اس کا بدلہ بیں دے سکتا۔ میں بھی بھی ایسے الفاظ ڈھونڈھ کے استعمال کرتا ہوں۔''صحائے''

ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں آنے والی کل۔ ہمارے پاس چونکہ نہیں ہے اردو میں۔ میں صبحانے لفظ استعال كرتا ہوں۔آنے والى كل ميں ،اور بيائے جلوميں ،اورا پني جھولى ميں بہت سارى خوشياں ؛ هير ساری نعتیں کے کر تیار رہتی ہے لیکن اگر آ دی صحانے ہے ٔ آنے والی کل ہے خوف ز دہ ہوجائے تو اس کی جھولی میں وہ پچھنہیں پڑتا جو پچھ پڑنا جاہیے۔ میں ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک برزاا چھاسا سیب کھار ہاتھا سیب کھا چکنے کے بعد بڑی براق اور سفید طشتری میں اس کا ایک جے 'سیب کا بیج بڑا چیکدار سا ہوتا ہے، مجھے بڑاا چھالگا۔ میں اسے بڑے فورے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، دیکھو بی بی بیتو جے ہے۔ اس میں صحانے کا سیب پوشیدہ ہے۔ ایس بات کررہاتھا۔ وہ کہنے لگی ، آپ کون سے سیب کی بات کررہے ہیں۔اس نے میں تو تین جار سوسیب پوشیدہ ہیں، یہ آپ س سیب کی بات کررہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کداس آنے والی کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور مایوی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے بہت ساری جالا کیاں اختیار کی جاشکتی ہیں ،اور میں یہ مجھتا ہوں ،اور میرے بابوں نے یمی بتایا ہے کداگر آپ اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کواپنی آرزوؤں کو، ذراساروک عیس، جس طرح آپ اپنے پیارے ڈوگی کو کہتے ہیں ہتم ذراباہر دہلیز پر کھبرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ پھر میں تہمیں کے کرچلوں گا۔ تو Desire کوسنگلی ڈال کرچلیں ،اور Desire کو جب تک آپ پیارنہیں کریں گے، کتے کی طرح سنگلی ڈال کرسیز ہیں کروائیں گے، اے نیجائیں گے نہیں اس کو گلستان کی سیر نہیں كروائيں كے، وہ چمٹ جائے گا۔ آپ اس كے ساتھ ڈپٹن رہيں۔ ايك آپ ،اور ايك آپ كے محبوب کے درمیان ایک چھوٹی سندگلی ہواتی ہے،اور ایک مجیب طرح کا فاصلہ ہوتا ہے۔ای طرح آپ كى Desire كے ،اورآپ كے درميان ايك فاصله ہونا جا ہے۔اس كوكھلا كين ،ساتھ ساتھ ركھيں ، لین Desire کواین او پر حاوی نه ہونے ویں۔ بیسب سے ضروری ،اور مشکل امر ہے، اگر آپ شروع كردين سنگلى تو پيركوئى مشكل بھى نہيں - ايك Pet كى ، ايك لمبى كہانى ياد آئى تھى \_ پيركسى وقت عرض کروں گا،لیکن اس کا گہراتعلق Desire سے انسان سے انسان کی ذات ہے ہے۔ کسی طرح ہے وہ یالتوجانورآپ کی مدد کرسکتا ہے۔اللہ آپ کوآسانیاں عطافرمائے ،اور آسانیاں تقییم کرنے کاشرف عطا فرمائے۔اللّٰدحافظ۔

### صاحبانعلم

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔جن بابوں کا میں اکثر ذکر کیا كرتا ہوں ،اور جن ميں خاص طور پر بابانوروالے كاذكر رہتا ہے۔ان كے بات كرنے كا نداز ،اور بات کوسمیٹنے کا پیش کرنے کا جورویہ تھا، عام لوگوں سے بے حد مختلف تھا۔ آپ یہ بچھ لیس ،ان کی باتیس کوٹ ا بہل کوٹس'ا فور سیزم کا درجہ رکھتی تھیں۔مثلاً کہا کرتے تھے:جو خیر کو قبول نہیں کرے گا،خیراس کے گلے پڑ جائے گا۔ کہتے تھے: نماز کی قضاہے، خدمت کی قضائییں۔ پھرایک اوراسی طرح لمیابیان جس کے اوپر بم ذراالجھ گئے تھے،اوراب میں اس الجھن نے تھوڑ اسا آزاد ہوا ہوں، وہ یہ تھا: بھیجنے والے نے انسان كوكسي كام كے ليے محس كمل كے ليے بهيجا ہے صرف پڑھنے پڑھانے كے ليے نہيں۔جولوگ پڑھنے پڑھانے کوعمل سجھتے ہیں، وہ عمل کے لیے دیا گیا وقت ضائع کرتے ہیں۔اب یہ بڑی بوجھل ی بات تقی۔ ہم لوگ جو لکھنے لکھانے والے تھے پڑھنے پڑھانے والے تھے ان کے لیے گویا بیا لیک بم شیل تھا۔لیکن ایمانداری ہے سوچا جائے ،اس پرغور کیا جائے۔ڈیرے پر بیٹھ کراس قتم کی گفتگونہیں ہوتی تھی۔جس متم کی ہم ٹی وی پر بیٹے کریا پروگرام میں یا یو نیورٹی کی کلاسوں میں یا کالج کے کمروں میں کیا كرتے ہيں۔ہم نے اس پرغوركيا،اورغوركرنے والول ميں حبيب جالب مرحوم بھي تھے۔وہ بھی وہاں آیا کرتے تھے،اورخاص طور پرصفدرمیر'وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں ،وہ بحث میں شریک تو نہیں تھے لیکن موجود تھے۔ پھر ہمارے ساغرصد لقی۔ سوچتے سوچتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بیہ جوریث آف لٹر کی ا ماری شرح تعلیم ہے،اوراس کے بارے میں ہم نے قول فیصل دیا ہے کہ شرح تعلیم 17-18-20-21 فصدے،اس سے زیادہ نہیں ہے۔توباباجی نے کہا کہ جس تعلیم کویا جس علم کی شرح آپ یہاں محدود کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے اندازے کے مطابق پاکتان میں شرح تعلیم جو ہے، وہ 90 سے 92 فیصد ہے۔ اب بیالک عجیب وغریب بات تھی۔ انہوں نے کہاجب آپ تعلیم کو جانچتے ہیں، آ تکتے ہیں، بیٹھ کے تولتے ہیں تو آپ صاحبانِ علم کوئییں لیتے ،صاحبانِ قلم کو لیتے ہیں۔اورصاحبانِ علم میں ،اورصاحبان قلم

بخصيص كرديية بين، عالانكهان كوملا كرركهنا جاہيے۔صاحبان علم ميں وه سارے لو ہار، تركھان ویلڈر 'میکنیشن' دھوبی، اعلیٰ درجے کے درزی خاص طور پرشامل ہیں۔ ای طرح گاڑی والےسب اوگ شامل ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپناایک علم اتنی شدت ،اوراتنی ہی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے جس طريقے كا دوسراعلم ليكن ہم لوگ صرف اہل قلم كو يا حرف شناس كو ہى صاحبان علم سجھتے ہيں۔ بيزيا د تى کی بات ہے تو وہاں ہے پچھ متاثر ہو کر جب میں آیا، گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی (بانو قد سیہ ) ہے بات کی۔انہوں نے کہالاحول ولاقو ۃ بیآ پکیسی بات کرتے ہیں۔صاحبانِ علم تو ہم ہیں، کیونکہ ہم لکھتے ہیں،ہم رائٹر،ہم ادیب ہیں۔جاری تو کتا ہیں چھپتی ہیں۔آپ کہتے ہیں کہ ایک بردھئی جو ہے،وہ بھی ایبا ہے تو وہاں ہمارے ایک پرلیل صاحب بیٹھے تھے جو کداب بھی ایک بہت بڑے کالج کے ر پیل ہیں۔اشفاق یہ بالکل زیادتی کی بات ہے،انہوں نے کہا۔ہم ان کو کیسے صاحبانِ علم کہیں۔ میں نے کہا، آپ کا کیا شعبہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیمسٹری۔ وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ میں نے کہا، ویکھیے پروفیسر صاحب اگر تجمشری کے شعبے کے ،اور آپ کی لیبارٹری کے دروازے خراب ہوجا کیں ،اور آپ انہیں تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کس کو بلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، تر کھان کو بلائیں گے، بریسی کو بلائیں گے۔ کارپینٹر کو بلائیں گے تو جب وہ کارپینٹر آئے گا،اس کا جائز و لے گا تو وہ کیے گا، ویکھیے بیتین دروازے ہیں، آپ ڈھائی مکسرلکڑی منگوالیں۔اب آپ کا سارا کالج بتادے کہ ڈھائی مکسرلکڑی کتنی ہوتی ہے۔وہ ایک پوراعلم ہے نااس کا۔اب جب وہ ڈھائی مکسرلکڑی کہہ چکے گا تو پھر کے گا۔ پرنیل صاحب چونکہ بیدوروازے اندر کے ہیں ،اوران کو بارش کا پھانڈا بورش نہیں ہوگی ،اور جب ہم یہاں دیارلگانے کے بجائے پڑتل استعال کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ ڈھائی مکسرلکڑی پٹرتل کی منگوالیں ،اور جب آپ کا اکا وَنٹ آفیسر جانے لگے گا تو پھروہ کیے گا۔ یہ پورے چھے فٹے دروازے نہیں ہیں، ساڑھے پانچ نٹ ہیں۔اس لیے آپ شہتری نہ لیں، پھاڑا لے لیں۔ توبیہ کھ Terms ہیں، پورے کا پوراعلم ہے۔ وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے ان چوکھٹوں کے اوپر دروازے چڑھا دےگا تو وہ صاحب علم ہے پانہیں۔ کہنے لگے ہم تو صاحب علم نہ کہیں گےلیکن ہم اےا پے فن کاماہر کہیں گے۔ ویسے آپ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں، وہ بھی ہے۔ آپ اے تتلیم کریں۔ لیکن ان کے لیے بہتلیم کرنا بہت مشکل تھا۔

کے خدمت میں اور کے میں یہ بوجھ لے کر، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بہاں پر ہماری محفل تھی۔ ایک ہوٹل میں تو حکیم سعید مرحوم کیا کرتے تھے۔ وہاں برے دانش مندلوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں میں نے کہا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ آپ اس کوشلیم کرتے ہیں کہان کے پاس علم ہے؟ تو وہاں ایک جج صاحب ریٹا کرڈ تھے۔ کہنے گے اشفاق صاحب! آپ خدا

کا خوف کریں۔ آپ بیر کہدر ہے ہیں کدایک معمار، مستری ، راج ، چنائی کا کام کرنے والا صاحب علم ہے۔ میں نے کہا، جناب میں ان کوصاحب علم نہیں کہتا۔ میں ان کوآپ کے،اوراینے برابر سمجھتا ہوں۔ وہ اتن تعلیم کا مالک ہے جتنے ہم ہیں۔ کہنے لگے خدا کا خوف کریں۔ بڑے پریشان ہوئے۔ کہنے لگے، آپ بیک طرح کہ سکتے ہیں۔وہ کیسے اس درہے میں آ مکتے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھیے نج صاحب پاکستان میں جنٹی بھی ہائی کورٹس ہیں ،ان کے نیچے بیٹھنے والے بھے جن چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں جوان ۔ پڑھ مستریوں نے بنائی ہوئی ہیں ،اور آپ اپنے فیصلے لکھتے ہیں۔ آپ ان کو کہاں پلیس کریں گے۔خدا کا خوف کریں۔ کہنے لگے چلیے ہیں بات ہے تو ٹھیک ہے لیکن پیر بردا مشکل ہے، اس کو اس حد تک برداشت کرنا۔ پھرانہوں نے کہا دیکھیے میں آپ کو بیرعِایت دیتا ہوں۔ پروفیسر کہنے لگے، آپ ان کو Skilled Labour کہدلیں۔ میں نے کہا، آپ انہیں میکنیشن کہیں۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں، بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں۔سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔سائنس تک آپ پہنچتے ہیں۔ نیکنالوجسٹ تک آپنیں چنچتے تو پھراس ملک کا کیا ہے گا۔ ہاں کیوں کہیں گےان کو Skilled Labour کیوں کہیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔اس بات پر پچھ در چھگڑا چلا۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ بہت اچھے آ دی ہیں۔ڈا کٹر صاحب کئے لگےاشفاق صاحب دیکھیے اتنی رعایت آپ کودے دی ہے کہ Skilled Labour کہدلیں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کے خوب صورت ہمپتال کے اندر جہاں آپ ہارٹ کا بائی پاس کرتے ہیں۔اس کے باہرایک ویلڈر ہے۔وہ ویلڈر مجمی ٹا تکا لگا تا ہے۔آپ بھی ٹا نکالگاتے ہیں تو آپ میرے حساب سے دونوں برابر ہیں۔ دیکھیں ویلڈ ربھی تو کمال کا کام کرتا ہے۔ کہنے لگے، یہ برابر کیسے ہو گئے۔ میں نے کہا، دیکھیے۔ میں ویلڈر کی گن آپ کودے دیتا ہوں۔ کتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں۔ آپ سے کہتا ہوں، مجھے ایک ٹا نکالگا کر دے دیں تو آپ نہیں لگا مکتے۔ تو کہنے لگے، بیتو بھی ہم نے سوچاہی نہ تھا، اُس کے بارے میں اب کیا فیصلہ کریں۔ میں نے کہا اس کے بارے میں بہت ہجیدگی ہے فیصلہ کیا جانا جا ہے۔ آپ اتنے بڑے اپنے صاحبانِ علم کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں۔اپنے ،اوران کے درمیان بڑی فلیج پیدا کررہے ہیں جس نے آپ کے ملک کو بہت كمزوركر ديا ہے۔ آپ مجھے يہ بتائے كيا آپ ان لوگوں كو وہ عزت نفس لوٹا كے دينا جاہتے ہيں يا نہیں۔ وہ Self Respect جس کے وہ حق دار ہیں۔ جبیبا کہ ولایت کے مہذب ملکوں میں ان کو تنخوا ہیں زیادہ نہیں ملتیں۔ پیسےان کوزیادہ نہیں ملتے ،کیکن عزت تو ان کو وہی ملتی ہے جو بونڈ زسٹریٹ کے ایک لارڈ زکوملتی ہے یا جنگی کے ویلڈر کوملتی ہے۔ کہنے لگے ہمارے ہاں چونکہ ایک ہندو کا نظام ذ ہنوں میں چلتا آ رہا ہے،منوں کا براہمنو ں، کھشتر کی، ولیش،شودر، و دنکل نہیں سکا ہے،اس لیےاس پر بڑی شدت سے غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ میری چونکہ بحس کی عادت ہے تو میں نے یو چھا، بیبیو! یہ کیاس چننے کا کام اتنامشکل ہے؟ ہاں جی بابا! یہ جو پھٹی چگنا ہوتا ہے، برامشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا، تمہاری بری سیخی ہے بعنی میری نگاہوں میں تمہاری عزت سب سے زیادہ ہے۔ اخبار والی عزت نہیں۔اس نے کہا نہیں آپ کی بڑی مہر بانی۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، یہ جوتم کائن چنتی ہوتو کیا پیمشکل کام ہے۔ کیامیں پنہیں کرسکتا؟ تو کہنے لگی مردیہ کامنہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، کیوں۔ کہنے لگی:''ان کی انگلیاں موٹی ہوتی ہیں'وہ پھٹی نہیں بٹتے پوراجوٹا پٹ کے لے جاندے نیں'' ۔ تواگر مردول کو بیکام دے دیا جائے خدانخواستہ تو آپ کی ا کا نومی جو ہے، یہ جو آپ تھوڑا بہت فارن ایکیجینج کماتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ جورائس پلانٹ کی بات ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں دیکھا ہوگا۔ وہ عورتیں جو یانی میں کھڑی ہو کے لگاتی ہیں اور وہ چیچے کو چل رہی ہوتی ہیں تو چیچے کو جب آپ دیکھتے ہیں۔ جیرانی سے کہ وہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ پھروہ چھچے نمتی جاتی ہیں۔ پھروہ اپنا گانا گائے جاتی ہیں۔ پھروہ اس میں پلانٹ کرتیں ہیں تو وہ کم از کم میرے حساب سے رائس پلانشگ کی بارائس ایگر نکلچر کی ایم ایس می ہوتی ہیں۔ اوران كے ساتھ جو بوڑ سے كام كرنے والے ہوتے ہيں، وہ Ph.D كاحق ركھتے ہيں' تو ان لوگوں كوجو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہٹری ہیں ،اور جوصا حبانِ علم ہیں جوصا حبانِ قلم نہیں ہیں۔اب ہم یہ جا ہیں گ\_ان صاحبان علم کوجن میں عملی طور پرعلم موجود ہے، ان کوکوئی ایسی صورت پیدا کریں کدان کے یاس پہ جوتح ریں ،اور حرف شناس کاعلم ہے، وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کوہم نہیں مانتے۔ اس بارے جہاں جہاں میرا جھگڑا چلاصورت حال ایسی ہی تھی۔ایک فوجی نتے وہ کہنے لگے کہ

بہ آپ کی باتیں عجیب عجیب می ہیں، ہم ان کو کیے مان لیں۔ میں نے کہا، سرآپ ایے ساڑھے 32لا کھ کی موٹر محمر صدیق ان پڑھ مستری کو دے آتے ہیں،اور ان سے کہتے ہیں، دو دن میں ٹھیک کردیں۔وہ کہتا ہے نہیں دونہیں تین دن لگیں گے۔ یہ کمپنی بےعقل ہے،اس کو بنانی نہیں آتی۔تواب میں آپ لوگوں ہے آپ کی وساطت ہے اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں ، کیا پاکستان میں بیہ وقت آسکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کومضبوط رکھنے کے لیے اپنے آپ کوطا قتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اینے ساتھ شامل کریں۔ان کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں کرنی۔ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی۔ان کے ساتھ کوئی پیسے میں ترقی نہیں الیکن جب آپ جائیں توان کواتن عزت ضرورعطا کریں جتنی جب آپ ولایت جاتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیورکوعطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پی سوال پیش کرر ہا ہوں ،اور اپنے ناظرین ،اور سامعین کی خدمت میں بھی کہ اس کو کیسے طل کیا جائے۔ میں بیرچا ہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب ہے پہلے ہم سارے ل جائیں ،اوراس مضبوطی کواپنالیں جو آپ بڑے فخر بیا نداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں بیہوتا ہے، وہ ہوتا ہے میرے خیال میں ہم کوئی ایساڈ ھانچہ بنائیں جس میں صاحبانِ قلم کے ساتھ تھوڑ اساعملی طور پران کواپنے کام کرنے کا موقع ملے۔انہیں تھوڑے سے حروف وہ بتائے جائیں کہ آپ جوعمل کر رہے ہیں۔ایک بندہ تیسا چلا رہا ہے رندہ مارر ہاہے، اس میں اس کو پتا چلے کہ اس میں کیا کیا و نیائے کمال دکھایا ہے، اور کیا کیا کام ہور ہا ہے۔ تھوڑی ی حروف شنای بھی آنی جا ہے۔ اشفاق صاحب! جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا۔ کئی وفعہ حکومت نے تعلیم بالغال۔ ا۔ب۔پ سے شروع کر دیتے ہیں ،اوراس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس لائن میں جیسا آپ نے فرمایا، جوعملی کام کرتے ہیں۔ اب ان کو Push کرنے کی ضرورت ہے۔اگران کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی نظام قائم کیا جائے۔واقعی بیان کی تھوڑی تی کمی ہے جو مملی طور پرسب کچھ جانتے ہیں۔اب بیہ بے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا بچھ کرنے کے لیے، یہی چیز وہ کوئی صاحب علم ہوجیسے کہ نجمہ نے کہا، ہم اپنے علم پرتھوڑ اسافخر کرنا شروع کریں گے تو ہم میں تقویت آئے گا۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بھائمی ہے وہ M.Sc۔ پروفیسر ہے ہوم ا کنامکس کی ،اوراس نے سپیشلا تز کیا ہے کھانا وغیرہ پکانے میں لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی وعوت ہوتی ہے تو ہم صدیق باور چی کو بلاتے ہیں۔ایک مرتبه شادی پر در کی بات ہے بیالیس دیکیس پکانی تھیں،اور وہ باور چی بیالیس دیگوں کوکس ترتیب سے تیار کرر ہاتھا،اور کتنی مستعدی ہے،اوراس کے پاس کتناعلم تھا۔ آپ اس کا نداز ونہیں نگا تھتے ۔ تو میں بیدرخواست لے کر آیا تھا۔ آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو Self Respect جو کہ ان کاحق ہے، جو ان کی تو قیر ہے، وہ ان کولوٹا دینی چاہیے۔ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اُسی غلط نہی ،اور کوتا ہی میں مبتلار ہیں گے جس میں اب ہیں۔ بیتو میری بات

تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھا کجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحت دیتا ہوں۔وہ بیہ کہ ایک بہت ہی ذہین انسان غیر معمولی ذہین انسان ،بہت زیادہ۔ کیا بات ہے وہ عام لوگوں ہے کی نہیں سکتا۔ان کے درمیان زندگی نہیں بسر کرتا۔ان سے پچھے کٹا کٹار ہتا ہے۔ میراخیال ہے وہ اپنی تخلیقی قو توں میں اتنامکن ہوتا کہ اس کوشاید دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔شاید سے بات ہو عتی ہے۔ یہبیں کہ وہ کٹار ہنا جا ہتا ہے الیکن وہ اپنے میں اتنامگن ہے جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں۔ وہ اتنا پرسکون ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں آنا جاہتا ہی نہیں۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے جس کی Latest Definition یہ ہے کہ'' وہ مخض ذہین ہے جوخودکو ماحول میں ایڈ جسٹ کرے'' کیکن وہ ایسا نہیں کرر ہا۔اس کا مطلب ہےاس کی ذہانت میں کوئی خرابی ہے،میرا خیال ہے کہاس کواپٹی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے، ایک اعلکچو ٹیل ڈسکورس اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ جیٹنیس کی بات کر رہا ہے۔ غیر معمولی ذبانت کی بات ہے۔جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی ہے، بابا جی نوروالے کی جو تبھی سکول نہیں گئے تھے کبھی کالج نہیں گئے تھے کیکن جوان کا نالج تھا،اس کی بنیاد پرشاعر،اورآپ جیے۔کالران کے پاس جاکر بیٹھتے تھے،اورشیئر کرتے تھے۔اس کا مطلب ہےان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی۔وہ آپ لوگوں کومتا ترکرتے تھے اوروہ پوری طرح لوگوں کے اندر کھلے ملے بھی رہتے تھے، انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کیا خودکو، اپنے آپ کو۔ بیآ خری فقرہ آپ کاغورطلب ہے کہ تھلے ملے رہتے تھے، بلکہ گھلنے ملنے کے بغیران کاعلم نکلتا بی نہیں تھا۔

سیکوں ہے؟ میں نجمہ کی بات یہاں تک تو ما تاہوں، یہاں تک تو تھیک ہے کہ وہ اپنے آپ
میں اپنے کام میں اپنی میں ایسام صروف ہوتا ہے کہ اپنارابطہ قائم نہیں رکھ سکتا لیکن اگر وہ ملنگ بابا ہوتا ہے کہ اپنارابطہ قائم نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال یوں نہیں کر
ا کہ اس کا جواب یوں دیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بیلوگوں ہے میں ملا قات کرنے میں
لوگوں کے ساتھ کھلنے ملنے میں وہ اتنا کیوں پابند ہوتا ہے۔ اپنی قات کے اندروہ آ گے نہیں چل سکتا۔
اگر وہ ملے تو بہت کچھ قائدہ پاسکتا ہے۔ اس کی ذات کو بھی معاشرے کو بھی۔ بیزندگی کی چھوٹی چھوٹی جھوٹی ہے کہ گئیاں ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان پنجور کیا جانا بہت ضرور ک ہے۔ میں
نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیروں میں تکیوں پر زاویوں ہرائی باتوں کا بڑا پائن ہوتا ہے، اور ان پر خور کیا جاتا تا ہے، اور آپس میں ان کے بات کی جاتی ہے۔ اور ہمارے با ہے جو ہیں، میں آخری بات عرض کر دوں۔

ہیں۔ یہاں علم ملتا ہے۔ یا چھروہ سائنس لیبارٹریوں کو مانتے ہیں، جہاں سائنسدان کھڑ اہو کے کام کرتا ہیں۔ یہاں علم ملتا ہے۔ یا چھروہ سائنس لیبارٹریوں کو مانتے ہیں، جہاں سائنسدان کھڑ اہو کے کام کرتا ہیں۔ جہاں ڈائی سیکٹرینڈ ولیمنگ بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں پر سرائیگرینڈ ولیمنگ بیٹھا ہوا ہے۔

اس کی باہے بہت عزت کرتے ہیں ،اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی وہ میٹا فزئس کی عزت کرتے ہیں۔خواتین وحضرات اتنی ہی فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ بڑی مہریانی آپ کی۔ بڑا شكرية إلى كارانشاء الله كالركسي الكي نشست ميس ملاقات موكى تو يجيداور چيزي آب كي خدمت ميس پیش کر کے پھر آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا ،اور پھراس کومجتمع کر کے آئندہ کسی وقت میں پھھاوراوگوں کو وینے کی کوشش کروں گابشر طِ زندگی۔اللہ حافظ۔

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

#### ایک استادعدالت کے کٹھرے میں

علم کے بارے میں انسان ہمیشہ سرگردال رہاہے ،اور آج کے دور میں حصولِ علم کے لیے بہت ہی کوششیں سیجے' غلط' کمزور' پیچیدہ' خمیدہ صورت اختیار کی جار ہی ہیں۔لیکن میں سمجھتا ہوں، پیرجو ساری کوششیں ہیں، بیانسان کے ایک بہتر مستقبل کی نوید کے لیے یقیناً ممدومعاون ثابت ہوں گی۔ علم حاصل كرنے كے ليے جب بم بھائى اپنے گاؤں سے لا ہورآئے ،تو ہمارے اباجی نے ایک گھرلے کر دیا بلیمنگ روڈ پر۔ وہاں اختر شیرانی رہتے تھے۔ میں تو چونکہ فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اس لیےان کے نام سے یاان کے کام سے اتنا آشنانہیں تھا، لیکن میرے بڑے بھائی ان کوجانتے تھے اوران کی بڑی قدرومنزلت کرتے تھے۔ بہرحال جہاں ہمارے ایا جی نے ،اور بہت ساری مہریا نیاں کی تهيس، وبال بيك ايك خانسامال بهي ديا تفاجو جهارا كهانا يكاتا تفا\_اس كانام عبدل تفا\_عبدل كوزندگي ميس دوشوق بڑے تھے، ایک تو انگریزی بولنے کا، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا جیسے آج کل بہت زیادہ انگریزی ہی کوعلم سمجھا جاتا ہے ،اور انگریزی کے حصول کے لیے ہی جان از ائی جاتی ہے۔عبدل کو بھی اس کا بہت بڑا شوق تھا۔ دوسرے اس کو اچھی کنوبنس کا بڑا چہکا تھا۔ چنانچے بھی اسے بھائی خط پوسٹ کرنے کے لیے جی پی او سمجیج تو وہ کہتا تھا، اگر آپ اپنی سائیل دے دیں تو میں بڑی خوشی ہے جاؤں گا ،اور بڑی خوشی ہے آؤں گا۔ان کی سائیل کے قریب ہے جب ہم گزرتے تھے سلام کر کے ، کیکن ہم نے بھی اے بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا،تو عبدل پر وہ بھی مہریان ضرور ہوتے تھے،اور وہ سائکل کے کران کا خط پوسٹ کرنے کے لیے فلیمنگ روڈ ہے جی ٹی اوجا تا تھا۔اور میرے حساب کے مطابق چارساڑھے جارمنٹ میں واپس آ جاتا تھا ،اوراس حالت میں سانس اس کی پھولی ہوئی اور ماتھے پر يبينه وتاتفار

میں اس کی مستعدی ہے بہت خوش تھا کہ بیہ جواپنی وبیکل ہے اس کواتے شوق ہے،اوراتنی مستعدی ہے استعال کرتا ہے۔ایک مرتبدا تفاق ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا بازار میں وہ واپس آر ہاتھا

جی بی اوے خط پوسٹ کر کے۔اس طرح کہ سائیل کا بینڈل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے،اوراس کے ساتھ بڑی تیزی سے بھا گتا ہوا آ رہاتھا۔اس کے اوپر سوارنبیس تھا۔تؤیس نے اے روک لیا۔ میں نے کہا،عبدل میر کیا۔ کہنے لگا، ''میں بھاجی واخط پا کے آیاں تے جلدی واپس آیاں۔'' میں نے کہا تو سائنگل لے کر گیا تھا۔ کہنے لگا ہاں جی ۔ تو میں نے کہا، اس پر سوار کیوں نہیں ہوا۔ کہنے لگا،عزت کی خاطر لے کرجاتا ہوں۔ سائیل مجھے چلانی نہیں آتی۔ تو آج بھی تقریباً ہمارا معاملہ عبدل جیسا ہی ہے۔ دوسرےاں کو جب چھٹی ملی تھی ، وہ انگریزی فلم دیکھنے جاتا تھا۔ مال روڈ پریہاں دوسینما تھے،جن میں انگریزی فلم مگنی تھی۔اس کواس کی بڑی دیوا گلی تھی ،انگریزی عیضے کا چسکا ،اورانگریزی سکھنے کی لگن۔ آج بی نہیں اس وفت بھی بہت زیادہ تھی تو جب وہ فلم دیکھ کے آتا تھا تو میرے بھائی پوچھتے ،کیسی تھی۔ کہتا بهت کمال کی تھی۔اس میں ایک مس تھی ، وہ تیرتی بہت اچھاتھی۔ویری بیوٹی لیکن وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے اندازے نگا تا مگراس میں اتنی استعداد نہتی کہ بچھ سکتا۔ کوئی لفظ اے انگریزی کا بچھ بیں آتا تھا۔ نہ ہی وہ اس کا تلفظ ادا کرسکتا تھا، نہ ہی اس کو بیان کرسکتا تھا، لیکن ایک دن میرے بھائی نے یو چھا کہ تو اتنا وقت ضائع كرتا ہے اتنے ميے ضائع كرتا ہے، اور اس توجه، اور لكن كے ساتھ اپني زندگي متعزق كي ہوئي ہے اگر تو مجھے انگریزی کے چار حرف بتا دے، پورے چار۔ چار الفاظ، تو میں تنہیں پورا ایک رو پیدووں گا۔ تو اس نے کہا کہ میٹر و گولڈون میئر۔ انہوں نے کہا یہ تو چارٹییں ہوئے تین ہوئے ہیں۔ کہنے لگا ''اول'' چوتھا بھی اس نے ادا کر دیا۔ تو وہ انگریزی جو جانتا تھا، وہ اس فتم کی تھی اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں،اورانگریزی کے اندر کچھا ہے ہی کھنے ہوئے ہیں۔شیری بھوگ مارتے ہیں۔انگریزی چلتی

بیوتھی بات جو برسیل مذکرہ آگی۔ میرا آئ کا جوموضوع تھا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔

پروفیسرصاحب بیمال آج تشریف فرما ہیں۔ جس زمانے میں میں روم میں لیکچررتھا، روم یو نیورسٹی میں ،اور میں سب Youngest پروفیسرتھا۔ یو نیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دو پہر کے وقت ریڈ یوسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پرنی تھی۔ لوٹ کے آرہا تھا تو خواتین وحفزات روم میں دو پہر کے وقت سب لوگ قبلولہ کرتے تھے۔ 4 ہج تک سوتے تھے، اور روم کی سرم کیس تقریباً فالی ہوتی تھیں، اور کار پوریشن نے بیانظام کررکھا تھا کہ وہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سرم کیس دھوتے میں، اور کار پوریشن نے بیانظام کررکھا تھا کہ وہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سرم کیس دھوتے ہیں، اور شام تک سرم کیس ٹھندی بھی ہوجاتی ہیں، خوشگوار بھی ہوجاتی ہیں، صاف بھی ہوجاتی ہیں۔ تو وہ میں اور کار کو کی ٹریکٹ کی مواری آجارہ کی تھی۔ تو میں اپنی گاڑی چلا تا ہوا جا رہا تھا۔ سرم کول کودھور ہے تھے۔ اکا دکا کوئی ٹریفک کی سواری آجارہ کی تھی۔ تو میں اپنی گاڑی چلا تا ہوا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے انسان کے ساتھ ساتھ آلکہ دیس جاری جاتا ہوا جاتے، تو میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کول دائر ہے جات کے اور سے میں چکر کاٹ کے آوں گا۔ پھر میں اپنے گھر کی اسے میں نے دیکھا کہ کول دائر ہے جات کے اور سے میں چکر کاٹ کے آوں گا۔ پھر میں اپنے گھر کی اسے میں سے گھر کی سے میں نے دیکھا کہ کول دائر ہے جات کے اور سے میں چکر کاٹ کے آوں گا۔ پھر میں اپنے گھر کی

طرف مڑوں گا توبیہ بڑی ہے ہودہ بات ہے۔ نی میں سے چلتے ہیں۔اس وقت کون و یکھتا ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ تو میں چے میں سے گزراو ہاں ایک سیابی کھڑا تھا،اس نے مجھے دیکھا،اوراس نے پروانہیں ک ۔ جانے دیا کہ بیجار ہاہے بینو جوان تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دیکھاشیشے میں سے گردن گھما کے کچھ جھے تھوڑ اسایاد پڑتا ہے۔ میں طنز آمسکرایا۔ کچھا پنی فیٹ (Fate) کے اوپر پچھا پنی کامیابی کے اوپر میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا۔ جب اس نے بیدویکھا کہاس نے میری پیوزے کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کے روک لیا۔اب وہاں پرسیٹی بجناموت کے برابر تھی اور رکنا بھی میں رُکا،وہ آ گیا،اور آ کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے سلیوٹ کیا،ولایت میں رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چالان کرتے ہیں۔ آپ کو پکڑنا ہوتا ہے توسب سے پہلے آ کرسلیوٹ مارتے ہیں۔ تواس نے کھڑے ہوکر سلیوٹ مارااب میں اندر تفرتھر کانپ رہاہوں۔ شیشہ میں نے پنچ کیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ كالائسنس ـ توميس نے اس سے كہا ميں زبان نبيس جانتا۔اس نے كہا، چنگى بھلى بول رہے ہو۔ ميں نے کہا، میں نہیں جانتاتم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو۔ میں تونہیں جانتا ہوں۔اس نے کہا نہیں آپ ا پنالائسنس دیں۔ تومیں نے کہا، فرض کریں جس کے پاس اس کالائسنس نہ ہوتو پھروہ کیا کرے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں آپ کا جالان کر دیتا ہوں۔ پر چی پھاڑ کے توبیرآ پ لے جا کیں اور جر مانہ جمع کروادیں۔ میں توایے ہی ما نگ رہاتھا۔ میں نے کہا، مجھ سے فلطی ہوگئی۔اس نے مسکراتے ہوئے کہاغلطی ہوگئی تھی تو چلے جاتے ۔اس نے بغیر مجھ سے بوچھے کا پی نکالی اور حیالان کر دیا ،اور حیالان بھی برا بخت، بارہ آنے جرماند میں نے لے لی پر چی میں نے کہا، میں اس کو لے کر کیا کروں۔اس نے کہا اپنے کسی بھی قریبی ڈاکنانے میں منی آ رڈر کی کھڑ کی پرجمع کروا دیں۔بس وہاں پچہری نہیں جانا پڑتا، و ھکے نبیں کھانے پڑتے ۔ بس آپ کاجر مانہ ہو گیا، آپ ڈاکنانے میں دیں گے تو بس میں جب چالان کروا کے گھر آگیا تو میں نے اپنی لینڈلیڈی ہے کہا، میرا چالان ہو گیا ہے۔ کہنے گلی، آپ کا۔ میں نے کہا، میں کیا کروں۔اب ان کوا ہے لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بردا مجرم رہتا ہے۔اوراس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا جالان ہوگیا ہے۔ بڈھی مائی تھی۔ان کی ایک ساس تھی اس کو بھی بتایا، سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں بڑا ڈراکہ یا اللہ بیکیا۔ کہنے لگے تو شریف آ دمی لگتا تھا۔ ا پھے خاندان کا اچھے گھر کا لگتا تھا۔ ہم نے تجھے بیرائے پر کمرا بھی دیا ہوا ہے لیکن تو ویسانہیں نکلا خیر گھر خالی کرنے کوتو نہیں کہا۔ جو بڑھی مائی تھی ،ان کی ساس ،اس نے کہا۔ ہوتو گیا ہے برخور دار چالان۔ لیکن کس سے ذکر ندکرنا۔ محلے داری کا معاملہ ہے۔ اگران کو پتا چل گیا کداس کا جالان ہوگیا ہے تو بردی رسوائی ہوگی۔لوگوں کو پتا چلے گا۔ میں نے کہا نہیں میں پتانہیں لگنے دوں گا۔میری لاابالی طبیعت، 26 سال کی عمر تھی۔ چالان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے۔ اگلے دن مجھے جمع کروانا تھا،

بھول گیا۔ پھرساراون گزرگیا۔اس ہےا گلے دن مجھےاصولاً جمع کروادینا جا ہیےتھا تو میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ شام کے وقت مجھے ایک تار ملا کہ محتری جناب پر وفیسر صاحب فلاں فلاں مقام پر فلاں چورا ہے پر آپ کا حالان کر دیا گیا تھا' فلاں سیابی نے۔ بینمبر ہے آپ کے حالان کا۔ آپ نے ابھی تک کہیں بھی چالان کے پیے جمع نہیں کروائے یہ بردی حکم عدولی ہے۔مہر ہانی فر ماکراہے جمع کروادیں۔آپ کی بڑی مہر ہانی ہوگی۔تقریباً 21روپے کا تارتھا۔ میں نے سارےلفظ گئے۔ مجھے بیکوتا ہی ہوئی کہ میں پھر بھول گیا ،اوران کا پھرا یک تارآ یا۔اگرآ پاب بھی رقم جمع نہیں كرواكيل كي قو چرجميل افسول ہے كەكورٹ ميں پيش كردينا يڑے گا۔ جھے سے كوتا ہى ہوئى نہيں جاسكا۔ تب مجھے كورٹ سے ايك سمن آگيا كەفلال تاريخ كوعدالت ميں پيش ہوجا كيں ،اور بيہ جو آپ نے تھم عدولی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوراانصاف کیا جائے گا۔ان کی بولی، چونکدرومن لاء و ہیں سے چلا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ۔ اب میں ڈرا، میری سٹی گم ہوئی۔ پریشان ہوا کہ اب میں دیارغیر میں ہوں۔کوئی میرا حامی و ناصر مددگارنہیں ہے۔ میں کس کواپنا والی بناؤں گا۔میراڈ اکٹر تھا۔ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا،نو جوان تھا۔ میں نے اس ہے کہا، مجھے وکیل کر دو۔ اس نے کہا، میراایک دوست ہے۔اس کے پاس چلتے ہیں۔اس کے پاس گئے۔اس نے کہا، یہ تھوڑ اسا پیچیدہ ہوجائے گا۔اگر میں گیاعدالت میں۔بہتریبی ہے پروفیسرصاحب جا نمیں ،ادر جا کرخود Face کریں عدالت کی خدمت میں بیوعش کریں کہ میں چونکہ اس قانون کوٹھیک طرح ہے نہیں جانتا تھا۔ میں یهال پرایک غیرملکی ہوں تو مجھے معافی دی جائے۔ میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا۔

میں نے کہا گھیک ہے۔ چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا۔ اگر آپ کوروم جانے کا اتفاق ہوتو

'' پالاس آف دی جستی' Palace of Justice وہ روئن زمانے کا بہت براوسیع وعریض ہے' اسے

تلاش کرتے کرتے ہم اپنے نج صاحب کے کرے میں پہنچ تو وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ جھے ترتیب

کے ساتھ بلایا گیاتو میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں ہے، اور میں خوفز وہ ہوں ، اور

کا پنے کی بھی مجھ میں جرائے نہیں۔ اس لیے کہ تی کیفیت ہوگئ تھی ، انہوں نے تھم دیا، آپ کھڑے

ہوں اس کہرے کے اندر۔ اب عدالت نے جھے کو چھا کہ آپ کا چالان ہوا تھا، اور آپ کو پہنم دیا

گیاتھا کہ آپ یہ بارہ آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں ، کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا، بی جھے

کو تابی ہوئی ، مجھے کروائے چاہئیں تھے ، لیکن میں ۔۔۔۔ اس نے کہا، کتناوقت عملے کا ضائع ہوا۔ کتنا

پولیس کا ہوا، اب کتنا ' جستیک کا'' ہوا (جسٹس عدالت کا ہور ہا ہے ) اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا

چاہے تھا۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزادیں گے۔ میں نے کہا، میں یہاں پرایک فارز ہوں۔

پردی ہوں۔ جیسا ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں پچھزیادہ آداب نہیں سجھتا۔ قانون سے میں واقف نہیں ہوں

تو میرے پر مہر بانی فرما ئیں۔انہوں نے کہا، آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں۔ وضاحت کررہے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں تو میں چپ کرکے کھڑ ارہا۔ پھرانہوں نے پوچھتا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہیں۔ آپ کون ہیں ،اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میں ایک ٹیچر ہموں۔ پر وفیسر ہموں۔ روم یونیورٹی میں۔ تو وہ نج صاحب کری کوسائیڈ پر کرکے کھڑ اہمو گیا، اور اس نے اعلان کیا اعلان کیا اعلان کیا جاتا ہے،اور وہ سارے اُٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے۔ منتی، تھانیدار ،ممل دار جتنے بھی تھے،اور اس نے تھم دیا کہ اور وہ سارے اُٹھ کر کھڑ ہے ہو لئے۔ منتی، تھانیدار ،ممل دار جتنے بھی تھے،اور اس نے تھم دیا کہ the teacher, A teacher has come to the court.

اب وہ کشہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں۔ وہ کری لے آئے۔ حکم ہوا کہ تو Teacher ہے، کھڑ انہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا کہ اے معزز استاد!اے دنیا کوعلم عطا کرنے والے استاد!اے محترم ترین انسان!اے محترم انسانیت! آپ نے ہی ہم کوعدالت کا ،اورعدل کا حکم دیا ہے ،اورآپ ہی نے ہم کو بیلم پڑھایا ہے ،اورآپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں۔اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔عدالت نے جوضابطہ قائم كياب،اس كے تحت آپ كو چيك كريں، باوجوداس كے كہ بميں اس بات كى شرمندگى ہے،اور بم بے حدا فسر دہ کہ ہم ایک استاد کو جس ہے محتر م ،اور کوئی نہیں ہوتا ،اپنی عدالت میں ٹرائل کررہے ہیں ،اور پی سمى بھى جے کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے كہ كورث ميں ،كثيرے ميں ایک استاد مكرم ہواور اس ے Trial کیا جائے۔اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر یا اللہ بید کیا شروع ہور ہاہے۔ میں نے کہا،حضور جو بھی آ پ کا قانون ہے بلم یا جیسے کیسے بھی آ پ کا ضابطہ ہے ،اس کے مطابق کریں ، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ ،اور نہایت دکھ کے ساتھ ،اور گبرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں۔ ڈیڑھ روپ یہ ہو گیا۔ اب جب میں اٹھ کے اس کرسی میں سے اس کٹہرے میں ے نکل کرشرمندہ ، باہر نکلنے کی کوششیں کر رہا تھا۔وہ جو جج ،اس کاعملہ تھا،اس کے منتی تھے وہ سارے جناب میرے پیچے پیچے اوا A teacher in the court) جارے تھے کہ ہم احرّ ام فائقہ کے ساتھ آپ کورخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں، میری جان چھوڑیں۔ یہ باہرنکل کرمیرے ساتھ کیا کریں گے۔ آ گے تک میری موثر تک مجھے چھوڑ کے آئے۔ جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہاں یرا ہے ہی کھڑ انھا۔اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھایا اللہ میں بڑامعز ز آ دمی ہوں،اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا که بین ایسے گیا تھا،اوروہاں پر بیریہ ہوا۔وہ بھی جناب،اورمیری جولینڈ لیڈی تھی،وہ بھی بردی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کے گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچیر گیا ،اورکورٹ نے اتنی عزت کی۔ اس کی عزت افزائی ہوئی تو میں بہتم کھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا ، دیسی آ دمی

جو ہے ناوہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا۔ کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ جھے کہیں سے چار پینے بھی ملیں گے کہیں ہیں نے اپنے ریکٹر سے بوچھا، تواس نے کہا، نہیں تخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتی تمہار ہے پاکستان میں ہے۔ وہ کوئی مالی طور پراتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن عزت کے اعتبار ہے بہت بڑے ہیں۔ رہبان کا بہت زیادہ ہے، اور کوئی شخص یہاں کوئی ہوور کریٹ ہو، یہاں کوئی بچھائی طرح چاتا ہے، جیسے روم کے دنوں میں غلام ایج آتا کے بیچھے چاتا ہے، جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنا آتا کی بیچھے چاتا ہے، جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آتا کے بیچھے چاتا ہے، جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنا آتا کے بیچھے چاتا ہے، جیسے روم کے دنوں میں مادر فورم میں ایکن رہے کے اعتبار سے بہت او نچے ہیں جیسے ستراط جوتھا، وہ اپنے کھنڈروں میں ، اور فورم میں کھڑ ابوکے نگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا۔ وہ کوئی امیر آدی نہیں تھا۔ میرا باس کہا کرتا تھا۔

You have changed your profession for a handfull silver

CHIEF CONTRACTOR STATE OF THE PARTY OF THE P

## ویے سے دیا

سیاس زمانے کی بات ہے جب میں نیانیاولایت ہے آیا تھا، تواس بات کی دھن سوارتھی کہ

کی ہے ہمارے بہاں جے Wisdom of the East کہاجاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات

اکشی کی جا کیں، تواسلسلے میں جھے مختلف علاقوں میں ہختلف جگہوں پر ہختلف کونوں کھدروں میں جانا

پڑا۔ خاص طور پر میں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے تھے، اور آپ نے بدلفظ میرے منہ ہے بار با ساہوگا تو میں حضرت ساکیں، حضرت شاہ صاحب کے ڈیرے پر جاتا تھا اور ان میرے منہ ہے اس علم کے بارے میں جانگاری حاصل کرنے کی کوشفیں کرتا تھا جوعلم کتاب میں موجو ونہیں ہے،

اوروہ میرے علم کے ساتھ بڑی بری طرح ہے نگراتا تھا، کونکہ میں ایک اور طرح ہے تیار کیا گیا تھا علم کے معاطم میں۔ وہاں کاعلم ایک اور طرح کا علم تھا لیکن مجھے اس میں ولچین تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی تھی کہ دو میرے ساتھ اور طرح کا علم تھا لیکن دور ہے ، لکھنے والے تھے، اس بات کو بہت برا ساتھ ایک خرابی تھی کہ دور میں ہوتی تھی ، اور میرے عصرا دیب تھے، لکھنے والے تھے، اس بات کو بہت برا سے میں جودہ کا روبار میں لگ گیا ہے اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی ، اور میرے خوالف بڑے کا کم کی جو میں جھیا ہے ڈر دار با تھی لکھے گئے میری ہوی بہت نا راض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو میں جھیہ چھیا کے ڈر دار باتھ ا

ایک دن میں شام کے وقت گیا اور ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نماز پڑھارہ تھے تو ایک آ دمی روتا چیختا چلاتا ہوا آیا۔ کہنے لگا کہ جلدی چلو یونس کو تو مرض الموت ہو گیا ، اور اس کا گھنگھرون گرہا ہے ، اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بابا جی کو بلا کر لاؤ۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کرسورہ لیبین پڑھیں۔ اس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بابا جی نے جھے کہنی مار کے کہا، بیٹا نیت توڑ دو۔ نماز پڑھتے ہوئے نیت کیول توڑی جائے؟ میں پہلے ان کی اس بات کونیں سمجھا، لیکن انہوں نے کہا، نیت تو ڑ دو۔ میں نے کہا، اچھا جی۔ جائے؟ میں پہلے ان کی اس بات کونیں سمجھا، لیکن انہوں نے کہا، نیت تو ڑ دو۔ میں نے کہا، اچھا جی۔

میں چونکہ انڈرٹریننگ تھا تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، دیکھواعلان ہو گیا ایک آ دی مشکل میں ہے۔ پہلے اس کی مشکل دور کی جانی جا ہیے، پھرآ کر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ بعد میں پڑھ لیس گے، کیونکہ نماز کی قضا ہے۔خدمت کی قضانہیں۔کوئی آ دمی سائنکل ہے گر جائے، زخمی ہو جائے۔آپکہیں میں مغرب پڑھآؤں، پھرآ کراٹھا تا ہوں۔ یڈھیکٹہیں۔اب یہ بات میرے لیے بالكل نُئ تقى ،اور عجيب تقى \_خيرا ملے، جس گھر جانا تھا گئے \_وہ بھی دیکھا۔خیروہ ایک کمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر بھی سناؤں گا ،اور وہ دلچپ ہے۔ واپس اپنی جگہ پر ہم لوٹ کے آئے۔رکشہ سے اتر ہے تو میں نے رکشہ والے کو پچھ پیسے دیئے۔اس کے کوئی تین روپے ای پیسے بنتے تھے۔ میں نے اس کو جار رویے دے دیئے۔ وہ یہ سمجھا کہ میں نے بہت برامعرکہ مارا ہے تو بابا جی نے پوچھا، پت چیے دے ديج؟ مِين نے کہا، وے ویئے۔ کہنے لگ کتنے دیئے؟ میں نے کہا چاررو پے تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا،اس کے تین روپے پچاس پیسے یاای بنتے تھے میں نے اسے حیار دے دیئے۔انہوں نے کہا، نہیں پنج دے دیے ہی۔ میں نے کہا، پاپنج ؟ مجھے برا دھیکالگا کہ پانچ کیوں دے دول۔ میں نے کہا، " کیوں؟ " کہنے لگے تسیں وی تال دتے وچوں دینے ہی تسیں کمروے پلیوں دینے ہی " (خدا کے دیے ہوئے پیپوں میں ہے دینے تھے کون سے اپنی جیب سے اداکرنے تھے )۔ پھراس نے مجھے تھوڑ ا سا ہلا یا الیکن میں نے اس کو سمجھاعقلی طور پر۔اقتصادی طور پر۔ Emotionally میرے اندرنہیں اتری وہ بات کیکن اس کے بارے میں سوچتار ہا،غورکر تارہا۔

نے بیرڈا کناند دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی دیکھا ہے۔امریکا کا ڈا کنانہ ہے۔ واقعی بڑا خوب صورت ہے۔ کہنے لگے خوب صورتی کی بات نہیں ہے۔ بدو کھو تہیں آ واز آ رہی ہے۔ کر۔ کرز رزز۔اس میں ہے آ واز آ ربی تھی۔ پتا ہے ہی کیا ہور ہا ہے۔ بیکٹوں کومہریں لگ ربی ہیں ،اورمشین خود بخو ولگار ہی ہے۔ نہ کوئی آ دی ہے نہ کوئی بندہ ہے۔ نہ کوئی پرندہ ہے۔ بید میکھووماں پر لاکر پیکٹ رکھ دیتے ہیں۔ ٹرززز.....ای طرح سے Sorting ہوجاتی ہے۔ میں تنہیں نوٹ گننے کی مشین دکھا تا ہول۔ میں نے کہا، راشدصاحب ان چیزوں سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں۔ کہنے لگے نہیں تم گھام راوگوں کو بتانا جا بتا ہوں۔ توبیخیر مجھے بچے میں یاد آ گیا،اللہ بخشے بڑے پیارے آ دمی تھے دونوں۔ تو ابن انشاء کوغصہ تھا اس بات کا ، تو وہ مجھے ہٹانا چاہتا تھا۔ باہر کھڑے ای طرح سے بانس کا وہ باریک ساڈنڈا لیے۔ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤیہاں کیا ہے، جو تہمیں کسی کتاب میں کسی لا بھریری میں نہیں ملتا۔ کونسی چیز ہے۔ میں نے کہا انشا کچھ خاص نہیں، کچھالی چزیں مشاہرے ہے گزرتی ہیں جومخلف ہوتی ہیں۔ کہنے لگا، کیا۔ میں نے کہا، کل ہم گئے تھے۔ اس طرح سے رکشہ کا کراید دیا۔ اس دکشمیں سے ازے۔ اس طرح سے میں نے پیے دیئے۔اس طرح سے باباجی نے کہا، تونے پانچ ہی دے دینے تھے، تو کیا تھا۔ تونے '' وقے سے دینا ہے۔ تونے کون سالیا ہے دینا ہے۔'' تو انشا خاموش ہو گیا یہ ن کے۔اب وہ شاعر آ دی تھا۔اس کی روح بہت پیاری تھی۔وہ یہ تو برداشت نہیں کرسکتا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے،لیکن اس نے من لی جُتم ہو گیا ہیں۔

اس کے کوئی دو مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشا جی کے دفتر ملنے پہنچا۔ انشا بیٹھا کام کررہا ہے،
ہم گپ لگارہے ہیں۔ ادھر کی ہاتیں ادھر کی ہاتیں، بہت خوش۔ ایک لڑکی آئی۔ اس کی صحت بہت
خراب تھی، اس کی آتھوں میں برقان اتنا نمایاں تھا کہ جیسے دنگ جراہو پیلا۔ اس نے چھپانے کے لیے
اپٹی آتھوں میں سرے کی بہت موثی تہدلگار تھی تھی تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا، آکر کھڑی ہوگئی انشاء
بی کے سامنے۔ اس نے ایک خطان کو دیا وہ خط لے کررونے لگا۔ پڑھ کراس لڑکی کی طرف دیکھا۔ پھر
میز پر رکھا، پھر دراز کھولا۔ کہنے گئے بی بی میرے پاس اس وقت سے تین سورو ہے ہی ہیں۔ بیتو تم لے لو،
پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے گئی، بردی مہر بانی۔ وہ پچکی ہی ہوگئی بچاری، اور ڈری گئی، گھراس گئی۔
اس نے کہا، بردی مہر بانی دے دیں۔ وہ لے کرچلی گئی۔

جب چلی گئی تو میں نے انشا ہے کہا، انشاء یہ کون تھی۔ کہنے لگا پتانہیں۔ میں نے کہا، اور تجھ سے پیسے لینے آئی تھی۔ تو نے تین سورو پے دے دیئے تو اُس کو جانتانہیں۔ کہنے لگا، نہیں میں اثناہی جانتا ہوں۔ یہ خط ہے۔ اس میں لکھا تھا۔ محترم انشا صاحب میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں، اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں یہاں پرلیاری میں ایک پرائمری سکول میں ٹیجر ہوں، اور میری 130 روپ تخواہ ہے۔ میں اور میرا بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں، جس کا کرایہ ایک سوساٹھ روپ ہوگیا ہے، اور ہم وہ اوانہیں کر سکتے ، اور آج وہ بندہ سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے۔ اگر آپ مجھے 160 روپ وے دے دیں تو میں آ ہستہ آ ہستہ کرکے 10-10 روپ کرکے اتار دوں گا۔ میں کراچی میں کی اور کونہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی کا لم کی وجہ ہے۔ میں نے کہا، اوٹ بوقوف آ دی اس نے بچھے 10 اس نے بچھے ایک سوساٹھ روپ مانگے تھے تو نے تین سودے دیئے۔ کہنے لگا، میں نے بھی تو '' وتوں اس نے بچھے ایک سوساٹھ روپ مانگے تھے تو نے تین سودے دیئے۔ کہنے لگا، میں نے بھی تو '' وتوں میں ہو ہو بوے دیا ہے۔ 'اس کو بات کی سمجھ آگئی تھی۔ یہ نصیبوں کی بات ہے مین میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جو ہوے دھیان ہے جاتا تھا، ڈکٹیش لیتا تھا، کوششیں کرتا تھا جانے کی میں نے کہا، اوٹ یہ فقرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے۔ کہنے لگا، میں نے بچھ کا لم لکھے تھے یہاں کا معاوضہ تھا۔ یہ تین سورو سے میرے یاس ایسے ہی پڑے تھے۔ میں نے دے دیے۔

تو کوئی آٹھ مہینے کے بعد میری پھراس سے ملاقات ہوئی۔لا ہور آیا تو کہنے لگا، وہ جوفلفہ تیرے بابا کا ہے، براخوفناک ہے، اور بہت برا ہے۔ اس میں سے تو آ دمی باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا، میں نے اس لڑکی کوئین سورو ہے دیئے تھے تو میری جان عذاب میں پڑگئی میں ٹو کیوایک میٹنگ انینڈ کرنے گیا تھا۔ وہاں مجھے یونیسکو سے خطآ یا۔ تمہارے ایک ہزار ڈالر ہمارے یاں پڑے ہیں، وہ بتا کیں ہم آپ کو کہاں جیجیں۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا، میں چونکہ سر کاری ملازم ہوں ،اورسرکاری حیثیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا D.A'T.A وے دیا تھا۔ انہوں نے کہااس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری طرف ے ہے جوسارے Participants کو تھنے میں دی ہوئی رقم ہے، تو میں نے فوراً خطالکھا کہ خبر داراس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا۔اس زمانے میں یمی حالات تھے، ڈالر کے، جو آج کل چل رہے ہیں۔ میں وہاں آ کر لے لوں گا۔اس کی بیکیفیت ہوئی ،اس ایک سال کے اندرا ندر پورش ہوگئی پیپوں کی۔ایسی جگہے آنے شروع ہو گئے کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ دوسال اس کی بید کیفیت رہی۔ پھروہ وہی ڈنڈالے کرمیزے گھرآیا۔ لاائی کرنے کہ تونے مجھے یہ بردی تعنتی بات بتادی ہے۔ میں اتنا تنگ آگیا ہوں،اس سے اتنے چیے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتانہیں ہوں۔اب میں نے ویے بند کردیتے ہیں۔خدانہ کرے، میرے سامنے کوئی تڑپ کرمرجائے۔ میں پچھنہیں دیتا پہتو عذاب ہے، دیے جاؤتو آتے جاتے ہیں۔ دیتے جاؤتو آتے جاتے ہیں۔ What is this میں نے کہا،اس کاعلم تو مجھے بھی نہیں۔ میں تو ابھی ہوچھر ہا ہوں ،اور سکھر ہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے یہ بات زندگی میں عجیب وغریب دیکھی کداگرآپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کرآپ کے پاس آتا ہے۔ بیصدائے بازگشت ہے جو کہلوث کرواپس آتی ہے۔ آوی سوچتا ہے۔ یہ 70روپے تھے۔اس میں سے میں نے 30روپے وے دیے تو میں نے ابھی تھیسر لکھنا ہے۔ Ph.D کرنی ہے تو بعد میں خرچ کرنے ہوں گے۔ کہاں سے آئیں گے۔ مالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اب اللہ میاں کا عجیب وغریب System ہے۔ وہ یہ کہ جو بچھ آپ کا جمع رہتا ہے، اور اللہ میاں وہ رجٹر بھی نہیں ویکھنا۔ وہ دو سرا کیجر مانگنا ہے جس میں ہے آپ چھوڑ آ کے ہوتے ہیں، اور پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔

جھے یاد آگیا محضرت مجد دالف ٹانی۔ وہ بہت تخت اصولی بزرگ تھے، کین ایک بات مکیں ان کی بھی نہیں بھوت انہوں نے فرمایا ، چوش تھے ہے مانگانے ، اس کودے کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ سی نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا۔ بڑے آ دمی کی کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے ، اور وہ می سرچشہ ہے پھر فرماتے ہیں ، اور عجیب و فریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حق دار ہے ، اس کو بھی دے ، اور جو ناخق کا مانگنے والا ہے ، اس کو بھی دے ، تا کہ تھے جو ناخق کا مانگنے والا ہے ، اس کو بھی دے ، تا کہ تھے جو ناخق کا مل رہا ہے ، کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے ۔ دیکھیں نا ، ہم کو کیا ناخق کا مل رہا ہے ۔ اس کی ساری مہریا نیاں ہیں ، کرم ہوا ہے اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہمیں کہاں کہاں ناخق مل رہا ہے ۔ کبھی آ پ آ رام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کوا ہے کا م کوا ہے آ پ کو بیلانگ شیٹ بنا نے کی کوشش کریں ، تو آ پ کو پتا چلے گا 90 - 8 فیصد تو زندگی کوا ہے کا م کوا ہے آ پ کو بیلانگ شیٹ بنا نے کی کوشش کریں ، تو آ پ کو پتا چلے گا 90 - 8 فیصد تو خاطر لڑوں گا ، اور مروں گا۔ یہ کردوں گا۔ ایس بھی ہوتا نہیں بعض اوقات ایس جگ سے خاطر لڑوں گا ، اور مروں گا۔ یہ کردوں گا۔ ایس بھی ہوتا نہیں بعض اوقات ایس جگ ہوتا تا ہے جہاں آ دمی تصور نہیں کرسکتا بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے ، اور آ تا چلا جا تا ہے کیان آ دمی گھراتا ہے جہاں آ دمی تصور نہیں کرسکتا بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے ، اور آ تا چلا جا تا ہے کیکن آ دمی گھراتا ہے جہاں آ دمی تصور نہیں کرسکتا بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے ، اور آ تا چلا جا تا ہے کیکن آ دمی گھراتا ہے جہاں آ دمی تصور نہیں کرسکتا بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے ، اور آ تا چلا جا تا ہے کہیں آ دور مروں گا اور دتے میں ہے دے دوں گا ، کی ہوجائے گی ، ہوتی نہیں ، کیکن آ دمی کیا ت کرتے ہیں۔

ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن میں قلعی گرتھا، بہت اچھا، امیر وین قلعی گر ہمارا بہت پیارا تھا۔

ہمانڈے وغیر قلعی کرتا تھا۔ فوت ہوگیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ امیر علی فوت ہوگیا

ہمانڈے وغیر قلعی کرتا تھا۔ فوت ہوگیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ امیر علی فوت ہوگیا

ہماس کی دعا کروانی ہے مغرب کے بعد علاقے کے سب لوگ بلاک میں انجھے ہوں 'تو ہم ابھی پچھ

پڑھہ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا آگیا، اور اس نے آکر کہا، جی میرا والد تو بہت بیارہ ۔ اس نے امیر علی

قلعی گرکے لیے دعا بھیجی ہے۔ تو ہم نے کہا، دعا بھیجی کیا ہوتا ہے۔ دعا تو آدی آکر کرتا ہے۔ اس نے کہا

میرا والد، اس کا بڑا یارتھا، دونوں بہت کچے دوست تھے۔ اس کو درد ہے، شیائیکا پین ( Sciatica )

میرا والد، اس کا بڑا یارتھا، دونوں بہت کچے دوست تھے۔ اس کو درد ہے، شیائیکا پین ( Pain )

گھٹلیاں وغیرہ پڑھ رہے تھے، اٹھ کے ایک آدی نے باہر دیکھا تو لڑکا ٹریکٹر لے کرآیا تھا، پیچھےٹر الاتھا اور اس کے باپ نے دو بوری گندم، آٹا، ایک بوری چاول، گڑکا پورا ایک گھا، اور اس قسم کی باتیں سوچنے کا، دینی درولیش کا پورا ایک گھا، اور اس قسم کی باتیں سوچنے کا، دینی درولیش کا پیطریھ ہوتا ہے۔

تھیں۔ بھی اس تسم کی باتیں سوچنے کا، دینے کا، بھنی درولیش کا پیطریقہ ہوتا ہے۔

میری بہو ہے، بڑی اچھی 'پیاری' نیک۔اُس کو خیال آیا کہ پچھے خیرات کرنی چاہیے، لیکن اس کو طریقہ نیس آتا، بیٹھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔اب کیا کریں خیر وہ اپنا پرس لے کر، اوراس میں پچھے پیسے ڈال کر چلی گئی۔ جنگیوں' میں کواٹر زمیں۔ وہاں جا کر کھڑی ہوگی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس۔ اس نے کہا،'' کڑیے کس طرح آئی این' (لڑی کس کام کوآئی ہوں)۔اس نے کہا، میں آئی ہوں، آپ لوگوں سے ملتے تو میں پچھ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا، تو انا ڑی معلوم ہوتی اوگوں سے ملتے تو میں پچھ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا، تو انا ڑی معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگی، ہاں جی۔ کہنے لگی، اس جن کی ۔ کہنے لگی، اس بری مدوکر نی آ ں' (میں تبہاری مدوکر تی ہوں)۔ تو وہ جنگیوں میں سے ایک کری تھنے کر لے آئی۔ کہنے لگی''اس پر میٹھ جا۔ سانوں بڑ چارحدیثاں بنا۔ وس بارہ نیک گال بنا۔ سانوں اچھ رہن دی تعلیم دے تے اک اک روپیا پھڑ اجاساریاں توں' (آپ ہارہ نیک گال سا۔ سانوں اچھ رہن دی تعلیم دے تے اک اک روپیا پھڑ اجاساریاں توں' (آپ ہاری کہنے جا کیں جمیل جا رہائی اعلی موالی ہیں۔ وہن اور ساری گا جا دیث سنا کیں۔ وہن دوس سے ایک روپید دے دیں)۔ تو اصل میں یوں بی بی آئی ہوگی ، اور ساری بیٹی آئی ہوگی ، اور ساری بیٹی آئی ہوگی ، اور ساری بیٹی آئی ہوگی ، اور ساری وہن آئی ہوگی ، اور ساری وہن آئی ہوگی ، اور ساری بیٹی آئی ہوگی ، وہنا ہے کہ آدی داد وہنٹی میں اپنا آپ بھی پر دھیکٹ کرتا ہے۔

میں ذاتی طور پر جھتا ہوں کہ ہم رکھ کے بھو لے ہیں ،اور نہ ہی دانستہ نظر بچائی ، ہماری مصروفیت کا عالم پچھال طرح ہے ہوگیا ہے کہ آپ اپ آپ کوگروی رکھ چکے ہیں۔ ہرطرح کی مصروفیات کے ہاتھوں ضروری بھی غیرضروری بھی۔ آپ جانچے ،اور آ نکنے بیٹے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غیرضروری مصروفیات سے کہیں زیادہ ہیں۔ میرا پوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ غیرضروری مصروفیات سے کہیں زیادہ ہیں۔ میرا پوتا ہے اس کو ہم نے سکول ابھی واخل کروایا ہے۔ ابھی ہے مراد چھیوں سے چار پانچ مہینے پہلے۔ تو اُسے کا غذ خخی وغیرہ سب پچھ لے کردے دیا ،وہ سکول جاتارہا، آتارہا۔ تو ایک دن اس کے والد کہنے گے ، یار تخفی سکول میں داخل کروایا ہے تو بھی پڑھتا نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں ،ڈیڈی ٹائم ہی نہیں ماتا ،ٹائم نہیں ماتا ،

حاضرین میں موجود ایک صاحب ہولتے ہیں: آپ کی خیرات سے مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہمیں کہا کرتی تھیں کہ مٹھی کو آپ جتنا کس کے بند کریں اس میں اتنی چیز کم آتی ہے۔اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ آئے گا تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسا کس کے دکھتے جائیں گے۔اللہ میاں اس میں اتن کی کرے گا۔ یمی تو آ ذر کہدرہے ہیں۔ یہ جو چیزی تھیں، ہماری قسمت سے نگلتی جارہی ہیں۔(حاضرین میں موجودایک صاحب کومخاطب کرتے ہوئے)

ویکھیں ناخان صاحب نے بات شروع کی ،اس وقت پھوڈ کرآ یا توانہوں نے اپنی تعلیم کا جوالہ دیا پھر یہاں کے بابوں کی بات کی ، جوان پڑھلوگ ہوتے تھے ،خان صاحب آپ اجازت دیں تو اس کو دوحصوں میں تقسیم کرلیں۔ایک پچھلوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ،اور پچھلوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ،اور پچولوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ،اور پہکوئی ضروری نہیں کہ ہرتعلیم یافتہ پڑھا لکھا ہو، لیکن وہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے ، بڑے لوگ ہوتے ہے ۔ان کامشاہدہ ہر چیز کھے اوگ ہوتے تھے۔ ان کامشاہدہ ہر چیز کو جانے کا ان کا طریقہ ، گہرائی ہیں جانا ،اور پھر تجزیہ کرنا اپنے طور پر ،اور وہ تجزیہ سوفیصد درست ہوتا۔

آپ کے بھی نواسے پوتے انہی کے ہیں۔ نسل چلی آ رہی ہے۔ بیں آپ ہے پوچھتا ہوں،

ایک سوال میرے ذہن میں آگیا۔ میں نے آپ سے اتنی با تیں کیس تو آپ بھی میری مدد کریں کہ

انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے، اور جس میں کیڑے نکالٹا ہے، اور جس کو بہت برا بچھنے لگتا ہے، کیا خود

اس جیسا ہونا چاہتا ہے یا آپ کے مشاہدے میں آیا ہے کہ اس کے جیسا ہوجا یا کرتا ہے۔ ہاں ہے تو یہی

اگر آپ نگاہ ڈالیس اور دیکھیں۔ آپ کا کوئی سیاستدان ہے جو آپ کی وزارت واخلہ پر تنقید کر رہا ہے۔

اگر آپ دیکھتے ہوکہ پلٹ کرخودوہ ہوم منسٹری میں آجا تا ہے، ہے نابات۔ میں نے بیسوال آپ کے

سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے بیدوت ہور ہی تھی مگر اردگر دو پھتا ہوں کہ خریب امیر آ دمیوں پر بڑی تنقید کرتا

ہے۔ لیکن ہم ان کو کوئی مار کسزم وغیرہ لا کے دیں کہ اس میں تمہاری بڑی بہتری ہوگی تو وہ اسے فیل کر

دیتے ہیں۔ وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں۔ خود موقع ملے ہم بھی امیر ہوجا کیں۔

دیتے ہیں۔ وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں۔ خود موقع ملے ہم بھی امیر ہوجا کیں۔

(اُنسان کی فطرت میں اُلاشعور میں ہے نا، وہ اک بات جواس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بنیادی طور پر تنقید کی ایک وجہ، یہ بھی ہے۔ انسان کے لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے۔ کوئی Aim ہوتا ہے، Goal ہوتا ہے۔ اِس کونیس حاصل کرسکتا توجو اِس کوحاصل کر چکا ہوتا ہے، اُس پر وہ تنقید کرتا ہے)۔

مثلاً الزكياں دي جيس كى دوسرى لزكى كود كي كركہتى ہيں - كياشكل اس كى كوجى كائتى ہے - اكثر لڑكياں تو يہ كہتى ہيں \_ اس كے كان چھوٹے ہيں وغيرہ، رنگ نہيں گوراليكن فرض كريں كدوہ اچھى نہيں ہے تو ميں ديكھتا ہوں كہ وہ تنقيد كررہى ہوتى ہے \_ اس كا جى چاہ رہا ہوتا ہے كہ جو جو چھ خوبياں بيان كر رہى ہوں ميں و يكى بن جاؤں ، اور اس ميں اس كو چھے خوبياں محسوس ہوتى بھى ہيں \_ ہمارے گھروں ميں رشحة وغيرہ كے ليے جاتے ہيں جب يو چھاجاتا ہے كہ آپ كيا و كھے كة أنى ہيں \_ جواب ملتا ہے، اگر ملا جلا كر ديكھيں تو خوب صورت لگتى ہے \_ اك اك چيز تو بچھ بھى نہيں تھى \_ لاحول ولا قو ق يہ كيا بات

زاويه

کرتی ہیں۔ نہیں نقص ، تو ٹھیک تھی۔ یہ جو Cosmatics کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو کہ سٹیل کے بعدد نیامیں دوسری بڑی انڈسٹری ہے، تو شایداس خوف سے تو نہیں پیدا ہوئی کددیکھومیں تنقید کرتی ہوا یا کرتا ہوں اور پھراس کے بعد مجھ میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو میں ذاتی طور پرایک نتیج پر پہنچا ہوں کہ تفید کرر ما ہوتا ہے، وہ آرزومنداس بات کا ضرور ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں ع فرمائے۔آسانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔مہر یانی۔اللہ حافظ۔

#### باباكىتعريف

FREE THE SECOND SECOND

ہم زاویہ کے بیشتر پروگراموں میں بابوں کی بات کرتے ہیں،اور میں ہیں ہجھتا ہوں کہ بابوں کی Definition ہے یاان کی تعریف سے یا ہیئت پڑ کیبی ہے آپ یقیناً بہت اچھی طرح واقف ہوں گے،لیکن میرا بیا ندازہ بالکل صحیح نہیں تھا۔اب میں آپ کی خدمت میں بیوعض کروں،اوراس کی ایک چھوٹی می تعریف بھی کروں، بابا کی۔

بابادہ خص ہوتا ہے جودوسرے انسان کوآسانی عطاکرے۔ بیاس کی تعریف ہے۔ آپ کے ذبن میں بیآتا ہوگا کہ بابائیک بھاری فقیر ہے۔ اس فے سبزرنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ گلے میں منکول کی مالا ہے۔ ہاتھ میں اس کے لوگوں کو سزا دینے کا تازیانہ پکڑا ہوا ہے ، اور آسکھوں میں سرخ رنگ کا مرم ڈالا ہوا ہے۔ ہاتھ میں اس کے لوگوں کو سزا دینے کا تازیانہ پکڑا ہوا ہے ، اور آسکھوں میں سرخ رنگ کی سرخ رنگ کی سرخ رنگ کی مرخ رنگ کی مرخ رنگ کی مرخ رنگ کی ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا بابا ہوتا ہے۔ اس میں جنس کی بھی قید نہیں ہے۔ جا جس سونے کا بین لگائے ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا بابا ہوتا ہے۔ اس میں جنس کی بھی قید نہیں ہے۔ مرد، عورت ، بچہ ، بوڑھا ، ادھیر نوجوان بیسب لوگ بھی اپنے وقت میں با ہے ہوتے ہیں ، اور ہوگزرتے ہیں۔ لواتی طور پر ایک دفعہ پھی آسانی عطاکر نے کا کام کیا۔ اور پھی مشتقلاً اور میں جیران ہوتا تھا کہ بیالوگوں کوآسانی عطاکر نے کافن کس خوبی سے سیلیقے سے جانے ہیں۔ اور میں جیران ہوتا تھا کہ بیالوگوں کوآسانی عطاکر نے کافن کس خوبی سے سیلیقے سے جانے ہیں۔ میری بی حسرت ہی رہی۔ میں اس عمر کو بی جی ساتھ کی کونہ آسانی عطاکر سکا 'ند دے سکا اور جھے ڈرلگتا ہے کہ نہ بی آس کی تو قع ہے۔

جب ہم تھر ڈا بیئر میں تھے تو کر پال سنگھ ہمارا ساتھی تھا۔ ہم اس کوکر پالاسنگھ کہتے تھے۔ بیچارہ ایسائی آ دی تھا جیسے ایک پہنا کے بہت ٹیڑھا ہو ایسائی آ دی تھا جیسے ایک پہنا کے بہت ٹیڑھا ہو کے گایا کرتا ہے۔ ایک روز ہم لا ہور کے بازارا نارکلی میں جارہے تھے تو سٹیشنری کی دکانوں کے آگے ایک فقیرتھا۔ اس نے کہا بابااللہ کے نام پر بچھ دے تو میں نے کوئی توجہ نیس دی۔ پھراس نے کر پال سنگھ کو

مخاطب کرے کہا کہ اے باباسا کیں کچھ دے ۔ تو کہنے لگا کہ بھاجی اس وقت کچھ ہے نہیں ، اوراس کے پاس واقعی نہیں تھا۔ تو فقیر نے بجائے اس سے کچھ لینے کے بھاگ کے اس کو اپنے باز وؤں میں لے لیا اور گھٹ کے جھے کو دے جھے اس کے اس کو اپنے باز وؤں میں لے لیا اور گھٹ کے جھے کہ دیا ہے ترے بھے کہ دیا ۔ جھے آج لٹا دیا ۔ تیرے پاس سب پچھ ہے ۔ تو نے جھے بھاجی کہد دیا ۔ میں ترسا ہوا تھا اس لفظ ہے ۔ جھے آج سک کسی نے بھاجی نہیں رہی ۔

ان دنوں ہم سارے ہوشل کے لڑ کے چوری چھے سینماد یکھنے جاتے تھے۔تو لا ہور بھائی کے بإہرائیک تنحییرُ تقااس میں فلمیں لگتی تنھیں۔ میں اروندا، غلام مصطفیٰ ، کر پال بیسب۔ ہم گئے سینما دیکھنے' رات کولوٹے تو انارکلی میں بڑی ہے بستہ سر دی تھی، یعنی وہ کرسمس کے قریب کے ایام تھے سر دی بہت تھی۔ سردی کے اس عالم میں کہرا بھی چھایا ہوا تھا۔ ایک دکان کے تختے پر پھٹا جو ہوتا ہے ایک وردناک آواز آرہی تھی ایک بڑھیا کی۔وہ رورہی تھی اور کراہ رہی تھی ،اور بار باریہ کہے جارہی تھی کہ ارے میری بہو تھے بھگوان سمیٹے تو مرجائے نی ، مجھے ڈال گئی ، وہ بہواور بیٹااس کو گھرے نکال کے ایک د کان کے پھٹے پرچھوڑ گئے تھے۔وہ د کان تھی جگت شکھ کواتر اکی جو بعد میں بہت معروف ہوئے۔ان کی ا یک عزیزہ تھی امرتا پریتم ، جو بہت اچھی شاعرہ بنی۔وہ خیراس کواس دکان پر پھینک گئے تھے۔وہاں پروہ لیٹی چیخ و پکار کررہی تھی۔ہم سب نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی کہ دیکھو کتنا ظالم ساج ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں۔اس غریب بڑھیا بیچاری کو یہاں سردی میں ڈال گئے۔اس کا آخری وقت ہے،اور بیٹا بھی کتنا ظالم تھا،اس کی بہوبھی دیکھیں کتنی ظالم تھی کہ اٹھا کے اس کوڈال گئے۔ یہ کیا نیاطریقہ ہے۔ وہاں اروندنے بڑی تقریر کی کہ جب تک انگریز ہمارے اوپر حکمران رہے گا ،اور ملک کوسوراج نہیں ملے گا اليے غريبوں كى ايمى حالت رہے گی۔ پھروہ كہتے حكومت كو پچھ كرنا جاہيے۔ پھر كہتے ہيں۔ اناتھ آ شرم ( کفالت خانے 'مقیم خانے ) جو ہیں وہ بچھ نہیں کرتے۔ہم یہاں کیا کریں۔تو وہ کریال سنگھ وہاں سے غائب ہوگیا۔ ہم نے کہا، چھھےرہ گیا یا پانہیں کہاں رہ گیا ہے۔ تو ابھی ہم تقریریں کررہے تھے۔اس بڑھیا کے پاس کھڑے ہو کے کہ وہ بائیسکل کے اوپر آیا بالکل پسینہ پسینہ سردیوں میں،فق ہوا،سانس اوپر نیچے لیتا آ گیا۔اس کے ہوشل کے کمرے میں جاریائی کے آ گے ایک پرانا کمبل ہوتا تھا جواس کے والد بھی گھوڑے پر دیا کرتے ہوں گے۔وہ ساہیوال کے بیدی تھے۔ ہتو وہ بچھا کے نااس ك اوپر بيٹھ كر پڑھتے وڑھتے تھے۔ بديودار گھوڑے كا كمبل جےوہ اپنى چارپائى سے كھينچ كرلے آيا بائیسکل پر،اورلا کراس نے بڑھیا کے اوپرڈال دیا،اوروہ اس کودِعا کیں دیتی رہی۔اس کونہیں آتا تھاوہ طریقه که کس طرح تقریری جاتی ہے۔فن تقریرے ناواقف تھا۔ بابانوروالے کہا کرتے تھے انسان کا کام ہے دوسرے کو آسانی وینا۔ آپ کا کوئی دوست تھانے پہنچ اور وہ تھانے ہے آپ کو ٹیلی فون كرے كديس تفانے ميں آ گيا ہوں تو تجھى بيمت بؤچھوكدكيا ہوا، كس طرح ہوا، كيے پہنچے۔ يد پوچھو کون سے تھانے میں ہو۔ بس بيآسانی عطاكرنے كاطريقہ ب،اوريفن ہم نے سيكھانہيں تھا۔ ہمارے کورس میں کتاب میں اس فتم کی چیزیں ہی نہیں تھیں تو میرے ایک بھائی ہیں۔میرے تایازاد میری عمر کے۔ تو وہ مجھ ہے تھوڑے دن ہوئے خفا ہوئے۔ اس نے کہا، یتم نے کیا پروگرام شروع کیا ہے۔ دنیاتر تی کررہی ہے، زمانہ آ گے بڑھ رہا ہے اور تم چھے مڑکے بابوں کی طرف لیے جارہے ہو۔جب آ دمی ترقی کا مطلب لیتا ہے تو وہ بہانہ ،اورسہارا دوسروں کا لیتا ہے۔اپنی زندگی بنانے کا صرف اکیلاخواہش مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کسی اخلاق یا موریکٹی کی ضرورت نہیں، چھوڑ وانسان کو۔ابتم کوئی ایسا کام کروجوئیکنالوجی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو،اورعلم عطا کرو،اوران کو بتاؤ۔توجب وہ مجھے بات کررہے تھے، مجھا ہے بابا جی کا زمانہ یاد آرباتھا کہ یہاں پر بی میں ایک میلہ ہوتا ہے۔ سالا نہ مویشیوں کا میلہ وہ ہمارے یا کتان میں بہت مشہور ہے۔میلہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے وہاں کے کچھالوگوں نے مجھے خطالکھا، بزی محبت کے ساتھ کہ ہمارا بھی آپ کے او پر کوئی حق ہے، تو آپ بھی اشفاق صاحب يهال پرتشريف لا كيس ـ توميل في سناتها كه سي مين بهت كرمي موتى ہے ، اور ميس كيا كرون كاجاكر مين يجهال جاتا تفار خطاتقر يبأجار سال تك آتار بار پھر جھے بہت شرمندگی ہوئی ،اور ضمیرنے ملامت کی بھی ایسی کوئسی مصیبت ہے آپنیس جاستے میں نے کہا، میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ میں نے ارادہ باندھاتو میں نے قادری باباے جاکر پوچھا۔ اجازت لینے کے لیے۔ ہم زورلگا کے بیرتم سیکھرے تھے، ورنہ کون اجازت لیتا ہے۔ میں نے کہا، سر کاروہ مجھے سبی جانا ہے۔ کہنے لگے بہت خوشی کی بات ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا، جی وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ کہنے لگے بہیں نہیں اس میں تو یو چھنے کی بات ہی کوئی نہیں ،اور تم جانا ،اور ضرور جانا۔ میں نے کہا، جی آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ کہنے لگے ضرور ہاں اُبالکل اجازت ہے۔ میں بلکہ بہت خوش ہوں۔ تو میں ان سے اجازت لے کر چلا۔ ابھی میں ڈریے سے دروازے تک نہیں پہنچا، باہر جھاڑ جھنکار کی جے کہتے ہیں ناایک ہاڑگی ہوئی تھی ، وہاں سے مجھے آ واز دے کر پھر بلایا۔ کہنے لگے بیٹا بات سنو، جب میں لوٹ کے آیا تو مجھ ہے کہنے لگے ہتی جارہے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہاں جا کر لوگوں کواپناعلم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا ،ان کومجت دینا۔ میں نے کہا،سرمحبت تو ہمارے یاس گھر میں دینے جوگی بھی نہیں، وہ کہاں ہے دوں۔میرے پاس توعلم ہی علم ہے۔ کہنے لگے نہ انہیں علم نہ دینا۔انہوں نے محبت سے بلایا ہے،محبت سے جانا اگر ہے تو لے کر جانا،لیکن ہم تو ظاہرعلم سکھاتے ہیں کہ اتنا اونچاروش دان رکھو مولیثی کواندرمت باندھو، ناک ہے سانس لو،منہ ہے ایکسیل کرو۔ وغیرہ وغیرہ۔اور بر محبت! میں نے کہا، جی یہ بروامشکل کام ہے۔ میں کیسے یہ کرسکوں گا۔ میں گیا کوششیں بھی کیں، لیکن

بالكل نا كام لوثا، كيونكه علم عطا كرنا،اورتقبيحتين كرنابهت آسان ہے،اورمجت وينابردامشكل كام ہے۔ تو میں بیعرض کررہاتھا کہ باہے وہ ہوتے ہیں جن میں شخصیص نہیں ہوتی۔اگرآپ زندگی میں بھی کئی شخص کوآ سانی عطا کررہے ہیں تو آپ باہے ہیں۔اگرآ سانی نہیں عطا کررہے تو پھرآپ اپنی ذات کے ہیں۔ان بابوں کی بات کیا کرتا ہوں۔جیسا کہ میں ابھی عرض کرر ہاتھا کہاں میں جنس کی بھی شخصیص نہیں ہوتی، قید نہیں ہوتی، عمر کی، Age کی۔ میری چھوٹی پوتی نے اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عجیب وغریب بات کی جومیں تونہیں کرسکا،اس نے سکول کی تقرباس لے ہے اس میں بجبین بنائی۔ بہت اچھی تھنڈی ،اور برف ڈالی ،اور اس کو جہاں ہمارالیئر بکس لگا ہے، درخت کے ساتھ ہے،اس ورخت کی کھوہ میں رکھ دیا۔اور ایک خط لکھ کے پن کر دیااس کے ساتھ۔اس نے لکھا، انكل پوسٹ مين۔ آپ گرى ميں خط دين آتے ہيں، تو آپ بائيكل چلاتے ہو، برى تكليف ہوتى ہے۔ میں نے آپ کے لیے سے جبین بنائی ہے۔ بیآپ پی لیں۔ میں آپ کی بردی شکر گزار ہوں گی۔ ہاں جی تو دو پہرکوہم روز زبردئتی سلا دیتے تھے بچوں کو \_شام کو جب جاگی تو وہ لے آئی' تھر ماس دیکھا تو وہ خطرتھااس کا۔اس کےاوپر ہر کارے نے جوخاص کان میں رکھتے ہیں بال پوائنٹ،ان کا خاص انداز ہوتا ہے، تواس نے لکھاتھا، پیاری بیٹی تیرابہت شکر ہے۔ میں نے سلجبین کے دوگلاس پینے ،اوراب میری ر فآراتی تیز ہوگئی ہے کہ میں ایک پیڈل مارتا ہوں تو دوکوٹھیاں آ سانی ہے گزر جاتا ہوں، تو جیتی رہ۔ اللہ تجھے خوش رکھے۔کل جو بنائے گی ،اس میں چینی کے دوجھے زیادہ ڈال دینا۔ بیاس کی محبت ہے نا۔ بیہ بگی جو ہے چھوٹی ی خواتین و حضرات اس نے بابا کی طرح آسانی دی تھی۔ اس نے ایک Relatedness ایک تعلق محسوں کیا اس ہے۔ ای طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری زند گیوں میں ہمارے اس جلتے ہوئے ماحول میں تکلیفوں بھرے ماحول میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دفاتر' سرکاری وفاتر سے بیوروکر کی سے کوئی خیرنہیں پڑتی۔لوگ بہت دکھی رہتے ہیں۔اللہ کے فضل سے ہماراایک محکمہ ایسا ہے جو خیر بانٹتا ہے،اور میں اس سے بہت خوش ہوں۔وہ ڈاک کامحکمہ ہے یعنی آپ بری آسانی کے ساتھ اپنی چیز لے جائیں ، اور ٹھیا لگا کرآپ کورسید دیتا ہے میں دعا کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں میں کچی بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ کسی درگاہ کے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، میں جب بھی کسی ڈاک خانے کے پاس سے گزرتا ہوں، جا ہے میں گاڑی میں جار ہا مول میں انہیں سلام ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کی ،اور کوئی خدمت نہیں کر سکا۔اب آپ کہنے والے ہوں گے۔ جناب مینی آ رڈر چوری کرلیا تھا، انہوں نے اخبار میں آتی ہیں ایسی چیزیں۔ میں مجموعی طور پر بات کررہا ہوں۔وہ بڑی خوبی کے مالک ہوتے ہیں ،اوروہ آپ کو آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ اپناپارسل لے کر جائیں ،اور وہ بابو جو بیشا ہوا کہ، جناب اس پر پیلا کاغذ لگا کر لائیں۔ بینلا نہیں قابل قبول۔ آپ کچھنیں کر سکتے۔ دوسرایہ کدؤوری اس پرسرخ باندھیں۔ یہ جوسیا (دھا گہ)

آپ نے باندھا ہے یہ قابل قبول نہیں۔ کچھ بھی اعتراض کرسکتا ہے، یعنی آپ دیکھیے ایک چیز جو میرا
استحقاق ہے جس پر مجھے پورائن ہے، اور جس پرریاض صاحب، قادری صاحب کوئی بھی اس کے اوپر
حین نہیں رکھتے۔ آئی وہ چیز میری ہے کہ اس دنیا میں اس کرہ ارض پر، اور کسی کی نہیں ، اور اس میں شامل
می نہیں ، اور وہ میرانام ، اور میری تاریخ پیدائش ہے۔ اگر مجھ کو وہ خدا نخواستہ تاریخ پیدائش وفتر ہے لینی
بڑ جائے ۔ کئی دفعہ Date of Birth نکوائی پڑتی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں ، اشفاق صاحب چھ مہینے کے
اندر اتن جلدی آپ کو کیسے نکال دیں گے۔ اب رویے کی بات ہے۔ وہ آسانی کے بجائے
کا بیاں کر کے لا تیں ، پچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں بڑی دعا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں ، اور یہ جو بابا
کا بیاں کر کے لا تیں ، پچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں بڑی دعا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں ، اور یہ جو بابا
واسطے وہ آئیں دور کر ہیں ، تا کہ ہم فخر کے ساتھ اس کو دنیا کے اور اداروں کے ساتھ مواز نے اور مقا سلے
واسطے وہ آئیں دور کر ہیں ، تا کہ ہم فخر کے ساتھ اس کو دنیا کے اور اداروں کے ساتھ مواز نے اور مقا سلے
میں پیش کرسکیں۔

میں جب نیانیا آیاولایت ہے آیاتو میں جاننا جا ہتا تھا کہ بیڈ رے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں جو پہلی بات نوٹ کی ، وہ پیتھی کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں۔ کھانا کھار ہے ہیں۔ بابا ہے باتیں ہور ہی ہیں تو جب ہم باہر نکلتے تھے تو ساروں کی جو تیاں ایک قطار میں ہوتی تھیں ،اوران کارخ باہر کی طرف ہوتا تھا۔ آ دمی جوتی اتار دیتا ہے۔ او کچی پٹی پڑی رہتی ہیں تو ڈیروں پراس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں نے جب دیکھا تو بیرمباح ،اچھافغل ہے۔لوگوں کی جو تیاں ٹھیک کرنا ،اور مجھ میں کیونکہ تھوڑ اسا ا تنكبارتها، گھمنڈ تھا كەمىں ولايت سے پڑھ كے آيا ہوں ، بڑا كواليفيكييش والا ہوں ، ہوتا ہے عام طور پر۔ میں نے ہمت کر کے جو تیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ پیمشکل کام تھا، لیکن میں نے زور لگا کے،اور آ نکھ بچا کے (میری بھی عزت کا سوال تھا)۔ تین جار پانچ ٹھیک کی تھیں تو اوپر سے بابا جی آ گئے۔ انہوں نے میراہاتھ پکڑلیا( کدندندند پت تسیں ایہ کم ندکرو۔بالکل نہیں کرنا)۔آپ نے نہیں کرنا۔ میں نے کہانہیں جی۔میں شرمندہ ساتھا،اٹھالیا مجھے۔سبالوگ دیکھارہے ہیں، مجھے منع کردیا منع تو ہو گیا۔لیکن میری طبیعت پر بردا بوجھ رہا ،اور میں بیسوچتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں ایک ا چھے تعل میں داخل ہونا جا ہتا تھا۔ ہاں جی میرے ساتھ سے کیوں کیا تو دو پہر کے وقت ہم اسکیلے تھے۔ میں نے کہا، جی میں عرض کروں ایک بات، کیونکہ میری طبیعت پر اس کا بڑا ہو جھ ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا، یہ تھیک ہے جوعلم آپ کوعطا کرنا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، کیکن وہ سرمیں تواجیھا کام کررہاتھا۔ کہنے لگے آپ کے لیے اس لیے ضروری نہیں تھا کہ ایسافعل آپ کے تکبر

میں ، اوراضافہ کر دیتا ہے ، کیونکہ چندلوگ دیکھتے کہ جناب سبحان اللہ اشفاق صاحب بیرکام کررہے ہیں۔ آپ نے ، اور'' پائے خان' 'بن جانا تھا۔ آپ اس کو دیکھیں ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی نا۔ بیری دور کی بات ہے ۔ نہیں آتی تو اس لیے ہم نے ان لوگوں کی خدمت میں بیرعرض کیا ، ہم ہرگز ہرگز پیچھے کی طرف نہیں جارہے ہیں۔ ہم تو بہت آگے ذرازیادہ Advance جارہے ہیں۔ ہم لوٹ کے آنا چاہتے ہیں۔ اس استحکام ، اور مضبوطی کی طرف جو کسی زمانے میں ہمارا طرد امتیاز تھا۔

ہمارےایک یہاں پروفیسر تھے۔ بہت اچھے سائیکالوجی کے بھلے آ دمی۔ میرا بھانجاان سے پڑھتا تھا تو ایک دن وہ آیا، کہنے لگا، ماموں وہ ہماری ایکٹرا کلاسیں لیتے ہیں شام کے وقت اور دس Student ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ای تو پہنے نہیں دے سکتیں ، ابو کا ہاتھ پچھ تنگ ہے۔ تو آپ ایے کریں کہ پروفیسرصاحب سے ل کر پچھ طے کریں۔ابو کہتے ہیں کہ ہم ان کو 500روپیددے سکتے ہیں، تو میں ان پروفیسر صاحب کے پاس گیا۔ شام کے وقت گھاس پر پرانے انداز میں بیٹھے ہوئے پڑھارہے تھے۔ بڑےانہاک،اورکگن کےساتھ۔تو میں نے گتاخی کی۔میں نے کہا، پروفیسرصاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگے، اچھا۔ وہ چھوڑ کے آئے۔ میں نے کہا، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کرآیا ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں۔ کہنے لگے، ہاں جی ہاں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے بدورخواست کرتا ہوں کہ بیمیری بہن زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے وہ صرف پانچ سوروپیآ پ کودے سکیل گے۔ کہنے ملکے اشفاق صاحب مجھے پڑھانے کے پیے تو ملتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ دوسر سے لڑ کے آپ کوزیادہ دیتے ہوں گے۔ کہنے لگے بہیں نہیں مجھے سر کارے ملتے ہیں۔میری تنخواہ ہے۔میں نے کہا، ووتو کالج میں پڑھانے کے ملتے ہیں بیاتو آپ ا یکسٹرایڑھارہے ہیں۔ کہنے لگے نونونو All the time Teacher is Teacher وہ کتے پڑھائے یا شام-اس کے پینے تو مجھے سرکار دیتی ہے۔ بیآپ کوکس نے کہد دیا کہ میں 500روپیے لیتا ہوں۔ آپ تو مجھے شرمندہ کررہے ہیں۔ بیتو میرا فرض ہے ،اور یہ میری محبت ہے ،اور یہ بڑی محبت کے ساتھ لوگ آئے ہیں۔ تو وہ پر وفیسر تھے جوآسانی عطاکرتے تھے، اور ان کے پاس، اور کلاسیں آتی رہیں، میں ان کو دیکھتا رہا ،اوران کوسلام کرنے جاتا رہا، کیونکہ وہ بھی ایک بابا تھے، جس طرح میری پوتی ایک بابا ہے۔ میں اسے سلام کرتا ہوں، ڈاکخانہ ایک بابا ہے۔ بیالک استعارہ ہے جس میں بچے کچے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ذراسا جھٹکا اس لیےلگتا ہے کہ اس میں ایمپوسٹر زنو ضرور آ ہی جاتے ہیں جعلی بندے شامل ہوہی جاتے ہیں جس طرح کئی د فعدٹھگ جو ہوتا ہے، وہ فوجی میجر کی وردی پہن کر دکان چیک كرنے چلاجاتا ہے كہ تمہارے كيا حساب وكتاب بيں، اور گلتے بيں سے ہزار روپير كھسكا كے لے آتا ہے تو آپ کو پینیں کہنا چاہیے کہ جو میجر ہوتا ہے، وہ ٹھگ ہوتا ہے اس لیے آری میں ہے میجر کا رینک نکال دیں نہیں یہ بات نہیں ہے۔ایم وسٹرز جو ہے ٹھگ جو ہے، وہ اپنے انداز کا ہے، ویسا ہی رہے گا۔ آپ کواب یہ دیکھنا ہے،اور ذراسااس کا آسان ٹمیٹ سے جوآپ اپنی ذات پر بھی Apply کر سکتے میں کہاس نے کسی سطح پر کسی طرح ہے کسی طریقے ہے بنی نوع انسان کوآسانی عطاکی یانہیں۔

آپ نے اپنے بچین میں ویکھا ہوگا۔ آپ کے محلے کے آپ کے گاؤں کے ،اور آپ کے تصبے کے یا آپ کے شہر کے بزرگ جو تھے وہ جب راہ چلتے تھے تو اپنی چھٹری کے ساتھ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی الی گری پڑی چیز اینٹ، روڑ اہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ہم نے بھی ایسانہیں کیا۔ برتھیبی ہے جس دن اپنی چھڑی کے ساتھ ایک اکیلا آ دی اس آلائش کو دورکرتا چلا جائے گا،،اور مجھے یقین ہے کہ وہ چھے چلنے والے آتے جائیں گے،اور ملتے رہیں گے۔ ہماری پیکوتا ہی رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم عطا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔وہ باباجی نے جو کہا تھا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا،ان کومحبت دینا۔آپ کومجھ سے محبت دینے کی ضرورت ہے در نہام اندر نہیں جاتا۔وہ پروفیسر جو گھاس پر بیٹھ کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا،اس کاعلم جاری رہاتھا۔ وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسا یر نالہ تھا جومحبت کا تھا ،اور پیسل پیسل کرلڑ کوں میں داخل ہور ہا تھا۔ بیاس کے بغیر نہیں ہوگا۔خواتین و حضرات آج ہلگی می وضاحت بیر ہاہے کی ہوئی ،اورآپ کے ذہمن سے بہت سے شکوک میراخیال ہے دور ہوتے رہیں گے، نہ ہوتے ہوں تو کوئی ایسی بری بات نہیں۔ شکوک کوساتھ لے کر چلنا ہی اچھی بات ہے۔ کیونکہ شک جو ہے خلاف ایمان نہیں ہے۔ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اُس کے ذہن میں شک پیدا ہوگا جوابمان والا ہے،اللہ کو مانتا ہے تواس میں الیم کوئی بات نہیں،لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہوجاتی ہے،اور کچھالیم باتیں ہوجاتی ہیں،جومیں اپنے لیے جانٹانہیں جاہتا، كيونكه بيرآ پ كا حصه ہے۔ الله آپ كوآسانياں عطافر مائے ،اور آسانياں تقسيم كرنے كاشرف عطا فرمائ\_التُدحافظ

# 

زاوید پروگرام میں بڑی دیرہ ہم بابوں کی باتیں کرتے رہے ہیں،اورید بابا ہے عہد
کفلفی،اور دانشور،اورخمیر کے ساتھ گہرانعلق رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اپ اردگر ڈاپ ماحول سے اپنے زمینی ماحول سے بہت ساری خوشیاں،اورا سانیاں اکٹھی کرکے ہمارے حوالے کیں ماحول سے نہت کچھ چھوڑ گئے۔ جھ سے خاص طور پر فر مائش کی گئی کہ کچر کے بارے اور درثے میں ہمارے لیے بہت بچھ چھوڑ گئے۔ جھ سے خاص طور پر فر مائش کی گئی کہ کچر کے بارے میں بچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔اس اعتبار سے شاید آج کا پروگرام تھوڑ اسامختلف ہو،لیکن میں پچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔اس اعتبار سے شاید آج کا پروگرام تھوڑ اسامختلف ہو،لیکن میں کوشش صرور کروں گا کہ آسانی سے ان مشکل مراحل سے گزر جاؤں جو ہماری زندگی کے کچر کی تلاش میں کوشش صرور کروں گا کہ آسانی سے ان مشکل مراحل سے گزر جاؤں جو ہماری زندگی کے کچر کی تلاش کے سلسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کچر کو مصاسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کھر کو محاسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کچر کو کھر کی محاسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کھر کو محاسلے میں یا کچر کو محاسلے میں یا کھر کو محاسلے میں کو محاسلے محاسلے میں کو محاسلے محاسلے میں یا کھر کو محاسلے میں کو محاسلے محاس

خواتین و حضرات فیجر کے بارے میں تقریباً 62 کے قریب مختلف Definitions بارے میں باتیں میری نظر سے گزری ہیں، کیکن ماہرین علم انسان ،اورعلم معاشریات کی خاص حتی نتیج پرنہیں پینج سکے۔ یعنی ہماری بہت لائق اینتھر و پالوجیسے "Benedit" جیسی خاتون یا فرانس کے بہت بڑے عالم ''لیوی سٹاں' سے اور پیر ادبی لیول پر''ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ' ان سب نے اس کی بہت بڑے عالم ''لیوی سٹاں' سے اور پیر ادبی لیول پر''ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ' ان سب نے اس کی ماتھ ہجھتا ہوں کہ مغرب والوں کو کیجر کی سے Definition یوں کرنی نہیں آتی کہ وہ کیچر کو انسانی زندگی ساتھ بھتا ہوں کہ مغرب والوں کو کیچر کی سے Definition یوں کرنی نہیں آتی کہ وہ کی کو دور تک ساتھ بھتا ہوں کہ مغرب والوں کو کیچر کی جو ہم گز ارر ہے ہیں، لیکن اس کے لیے اس زندگی کو دور تک کے ساتھ بی وابستہ بھتے ہیں۔ بید زندگی کو جس کا تعلق پیدائش اور موت کے در میانی حصوں پیلانے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ زندگی کو جس کا تعلق پیدائش اور موت کے در میانی حصوں سے نہیں، بلکہ زندگی کے اس لا بنتا ہی سفر کے ساتھ ہے، جو احت کے اس لیے وہ اکثر و انسانی سفر کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں جانے ہیں۔ اس لیے وہ اکثر و انسانی کے آپس کے تعلقات' ان کے میں کھتے رہے کہ کسی طے شدہ ، کسی مخصوص ، کسی گروہ انسانی کے آپس کے تعلقات' ان کے میں کھلو نے' ان کا اٹھنا بیٹھنا' اُن کی جرائت وصدافت۔ ان کے گیل کھلو نے' ان کا اٹھنا بیٹھنا' اُن کی جرائت وصدافت۔ ان کے گیل کھلو نے' ان کا اٹھنا بیٹھنا' اُن کی جرائت وصدافت۔ ان کے گیل کھلو نے' ان کا اٹھنا بیٹھنا' اُن کی جرائت وصدافت۔ ان کے گیل کھلو نے' ان کا اٹھنا بیٹھنا' اُن کی جرائت وصدافت۔ ان کے گیل کھلو نے' ان کا اٹھنا بیٹھنا' اُن کی جرائت وصدافت۔ ان کے گیر کا حصد ہیں،

اور حصہ بغنے ہیں۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ واقعی ہے بات ٹھیک ہے، اور شیخ ہے، لیکن میں ہجھتا ہوں جب تک زندگی کے ساتھ آ پ موت کو شامل نہیں کریں گے۔ اس وقت تک زندگی کا پورا مقصد وزن واضع نہیں ہوتا۔ ہے بہت اہم چیز ہے، اور خاص طور پر ہمارے لیے ہے ہجھتا بہت ہی آ سان ہے، جہاں پر ہما پنی زندگی کا نذران پیش کر کے موت خریدتے ہیں، اور Hereafter پر Believe کرتے ہیں۔ اس Definition میں ہم اگر بہت پیچھے جا کیں، اور اس کو ٹٹولنے کی کو ششیں کریں کہ کچے دراصل کیا ہے تو بھی وصات کے زیادہ بہتر جانے ہیں کہ میلاو آ دم سے لے کر اب تک انسان قدیم زمانے ہیں پھر و وصات کے زمانے سے پہلے زمانے میں انسان پہلی و فعدا کیلا بیٹھ کے یہ سوچنے پر مجبور ہوا، اور اس سوال اس کا بیٹھ کے یہ سوچنے پر مجبور ہوا، اور اس سوال اس کا بیٹھا کہ کو ششیں کرتا رہا۔ پہلا موال اس کا بیٹھا کہ

''ی جومیرے اردگرد کا نئات ہے، یہ سورج' چاند'بادل' ستارے' پکلی' زلز لے' طوفان' سمندر یہ کیا ہے؟ ،اور بیسب چیزیں کہاں ہے آئی ہیں؟ ،اور کیسے آئی ہیں۔'' دوسرے اس نے بیسو چاکہ ''میں خودکون ہوں ،اور میں کہاں ہے آیا ہوں ،اور ان ساری چیز وں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ اور کس Relatedness کے ساتھ میں ان کے درمیان زندگی بسر کرد ہاہوں۔''

تيسراسوال اس في بيسوعاكه:

"اجا بھی جومیرے ساتھ تجھلی کیڑنے جایا کرتا تھا، میراماموں، میری ماں کا بھائی وہ کہاں چلا گیا اچا تک،اور میری ماں کیوں روتی رہتی ہے،اورہم اس کو پھروں میں رکھ کے واپس چلے آئے ہیں۔وہ کیا ہوا۔اوراگروہ اس طرح کا زندہ نہیں رہا،تو کیا اس طرح کا زندہ ہے جس کا میں ،شعور نہیں رکھتا اوراگروہاں اس کی زندگی بھی پچھے ہے،تو کیا اس زندگی میں کوئی Audit' Objection ہوتا ہے کہ چیھے کیسی زندگی بسرکر کے آیا ہوں یانہیں۔

یہ پانچ سوال انسان کی زندگی کے گردگھومتے ہیں۔میرے، آپ کے، ہمارے۔ہمارے پرکھوں کے ہمارے بزرگول کے،اورانہوں نے ان پانچ سوالوں کے جواب اپنی اپنی استعداد،اورا پنی اپنی سوچ ،اورا پنے اپنے مشاہدے،اورتج بے کےمطابق نکالے۔

اب خواتین وحصرات! میں یہ بھتا ہوں کہ جس گروہ انسان نے ان پانچ چے سوالوں کے جواب اور طرح سے ایک طرح کے نکالے ہیں۔ ان کا کلچرایک ہے، اور جنہوں نے اس کے جواب ، اور طرح سے نکالے ہیں۔ ان کا کلچرفتاف ہے۔ یہ سیدھی تی ایک نقسیم ہوگئی۔ ہم سے کوتا ہی یہ ہوئی ہے، اور ہوتی رہی ہے، کہ ہم طرز بود و باش کو، زندگی بسر کرنے کو، رہن مہن کو، معاشرت کو، کلچر بچھتے ہیں، اور آج تک بہی سیحھتے ہیں جا تر ت کی معاشرت ہے ہیں کہ معاشرت ہے ہے کہ ہم کسے رہ رہے ہیں۔ گانا بجانا مہندی بیاہ ای کو کلچر بچھتے

یں۔ یہ یقینا کلی کا ایک حصہ ہوسکتا ہے، لیکن سارانہیں ہے۔ کیونکہ وہ پانچ سوال جو ہیں، وہ اس سے مختلف ہیں، اور اس سے ماور اہیں۔ اب جب پانچ سوالوں کے جواب آپ نے تو نہیں نکالے، آپ کے بروں نے نکالے ہیں، اور ورثے کے طور پر دے دیئے تو پھر آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوجائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر دہیں اس طرح ہے، جس طرح ہے، ان لوگوں کے گروہ نے سوالوں کے جواب نکالے، آپ کے اپنے ہیں، اُن کے اپنے ہیں۔ آپ ایک زمین پر بری آسانی کے ساتھ زندہ دہ کہ تا ہے۔ آپ کا کھر اور ہوگا، ان کا کھر ہوں گائے ہیں۔ ہم بھی گانا گاتے ہیں۔ ''جی گھل دی مروز انہیں جھل دی''۔ وہ بھی بھی گانا گاتے ہیں۔ ''جی گھل دی مروز انہیں جسل دی''۔ وہ بھی بھی گاتے ہیں۔ ہم بھی مہندی پر وہ کی گاتے ہیں تو ہارا کھر ایک بی ہوا۔ نہ نہ آپ یہ ہوسکتے ہیں کہ آپ کا لباس گیت ایک جیسے ہیں۔ آپ کے رہے سے بی اور وہ بی کا طریقہ ایک ہوسکتا ہے۔ آپ کا لباس گین ہرگر ہرگر آپ کا کھر جس کوآپ ثقافت کانام دیتے ہیں، وہ وہ نہیں ہے، اور بالکل مختلف ہے۔ لیکن ہرگر ہرگر آپ کا کھر جس کوآپ ثقافت کانام دیتے ہیں، وہ وہ نہیں ہے، اور بالکل مختلف ہے۔

پھرآپ سے بیروال کیاجا تا ہے کہ یا آپ خودا پنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ'' کیا ایک بى سرزمين ميں رہتے ہوئے ،اورايك ساياني بيتے ،ايك ى روئى كھاتے ہوئے ،اورايك بى معاشرت بسر كرتے ہوئے ،اورايك انداز زيست اپناتے ہوئے ،كيا جارے اندرايك بى Intervene نبيل كر جاتا۔آپ اس میں مدم نہیں ہوجاتے ان کے ساتھ۔تو آپ اے جب بھی آپ کوموقع ملے۔غور ے دیکھیں گے کہ باوجوداس کے معاشرتی انداز ، رہنے سہنے کا طریق ، یہ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن پیچھے پس منظر میں ہارے لاشعورے بھی بہت پیچھے ہمارے آرکی ٹائپ(Archetype) نے جو طے کیا تھا، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کررہے ہیں۔ باوجوداس کے ہماراروزمرہ کا چکن بظاہر نظر آتا ہے كہ ہم اس طرح كے لوگ بيں جس طرح كے بيں۔اب آپ كے ساتھ ايك بجيب وغريب واقعہ گزرا ہے،اور وہ یہ ہے کہ جب کسی عظیم بڑے کلچر کا دباؤ آپ پر پڑا۔ آپ پڑ خاص طور پراس کمیونٹی پڑ جس میں آپ رہ رہے ہیں ،اوراس نے اسے تبول کیا ،اورا پنے کئی سوالوں کے جواب نکالے ہوئے چھوڑ کے اس نے مخے سوالوں کے جواب اپنا لیے۔اوراس سے کہا، آج سے میراایمان بیہے، جوسوالوں کے جواب ہیں تو آپ میں بالکل تبدیلی پیدا ہوگی۔اب تنتی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی کہ جس طرح ہے ایک نہایت ترش آم کے اوپر شمر بہشت کا پیوندلگتا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں ، ہماری Grass roots 'جارا جو درخت ہے اس کی روٹس تو وہی چلی آ رہی ہیں ،اوراس کا تنا بھی وہی ہے لیکن اب ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ثمر بہشت کے درخت کے طور پر اب ہم کھٹی اسی نہیں ہیں۔ توجب بھی کو لُی کسی سے کہے گا، پیٹمر بہشت کا درخت ہے،اور جب آپ پھل لائیں گے، ہرسال پھل ویں

گے۔جب جب بھی دیں گے تو اس کا پھل اُس پھل سے مختلف ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔

اب بیا کثر مجھے یو چھاجا تا ہے کہ کیا دوسرے کلچر ،اپنے کلچر پراٹر اندازنہیں ہوتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دوسرے رہن مہن بود و ہاش تو اثر انداز ہوتے ہیں ،اور وہ تو آپ اپنی روز مرہ زندگی میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں،لیکن آپ کے کچر کا جومضبوط تناہے، وہ قائم رہتا ہے۔ باوجوداس کے کہ خوا تین وحضرات آپ کی جزیں جو ہیں،وہ پرانی چکی آ رہی ہیں۔ میں نے پیوند کی مثال دی، پیذراسی آ سانی ہے سمجھ میں آسکتی ہے۔اگر مجھی ایک خطرز مین پر ،ایک چھوٹے سے خطرز مین پر ، پانچ مرلے کی جگہ پر دو درخت ہوں، ایک جامن کا ہو، ایک آم کا ہو،اور دونوں درختوں کے ہے ،اورشاخیس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں ،اور دونوں درخت کاربن ڈائی آ کسائیڈ کھا کے تنومند ہورہے ہوں ،اور آئمسیجن چھوڑ رہے ہوں۔ دونوں درخت اسے قریب ہوں کد شاید نیچان کی جڑیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوست ہوں ،اور چکر کاٹتی ہوں۔اتی قربت او پر بھی ، پنچ بھی ، ہوا کے لینے میں بھی نشو ونما عاصل کرنے میں بھی پانی بھی اس جگہ کا لےرہ ہوں ،اور پیسب چیزیں لینے کے باوصف آم جب اپنے سوالوں کے جواب نکالے گاتو ،اور نکالے گا، جامن جب اپنے سوالوں کے جواب نكالے كا تواور تكالے كا حالانكدوه ايك بى جكد پر بيں - بھى بھى ايمانيس بوكاك يروں كآپى يس ملنے پر کوئی کچے نہیں ہوگا۔ کوئی فرق' تبدیلی نہیں آئئی۔شکل وصورت ،اس کے پتے چھال سب جیسے نظر آ کمیں گے۔ آپ کہیں گے، لیکن جواب نکا لنے میں فرق پڑ جائے گا۔ جواب وہی ہوگا اس کا'جو چلا آ رہاہ۔ مجھے یہ بھی کہا گیا،اور کہا جا تا ہے کہا گرہم اپنے پر کھوں کودیکھیں،توان میں یہ بات آ پ کونظرا نے گی کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ان جڑوں کے

توایک روز میں نے اس پا تال میں جانے کی کوشش کی جو Grass Roots کے حوالے ہے جھے کو نیچے لے جاسکتا تھا۔ تو میں بہت نیچے اتر گیا۔ اتنی دور کہ میں ہڑ پہ بھی کراس کر گیا۔ موہ بجو داڑو بھی کراس کر گیا۔ موہ بجو داڑو بھی کراس کر گیا، اور آ گے جا کر میں نے دیکھا، ایک بہت بڑا گیٹ تھا۔ اس کا دروازہ ،اور وہاں ایک چو بدار گیٹ پھا۔ اس کا دروازہ ،اور وہاں ایک چو بدار گیٹ پر تھا۔ اس نے کہا، تم کہاں جارہے ہو، میں نے کہا، میں اندر جارہا ہوں۔ اس شہر میں داخل ہونے۔ اس نے کہا، میں انسان ہوں۔ اس نے کہا، انسان کوئی شناخت نہیں ہے بتا نا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا، میں انسان ہوں۔ اس نے کہا، انسان کوئی شناخت نہیں۔ تم بتاؤ تم کس نسل ہے، کس ورن سے تعلق رکھتے ہو۔

میں نے کہا، میں انسان ہوں۔ اس نے کہا، ہیں، یہاں تم براہمن ہویا گھتری ہویا ویش ہویا شودر تو بتاؤتم کون ہو؟ تو میں یہیں کہ سکتا تھا کہ میں براہمن ہوں۔ میں نے کہا، میں ویش ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ اندر چلے جائیں، اور آپ کواجازت ہے۔ آگے ایک، اور چو بدار کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بہت اچھا نُو آ گیا۔مہاراج ادراج کاجو ہاتھی ہے، وہ نگلنے والا ہے جو چکر لگائے گا نُواس کے چیچے ڈھولک بجا تائل بجا تا جا، کیونکہ مہاراج کی پوجا جو ہے، وہ ضروری ہے جمارا حصہ ہے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ سے گھڑیال لے لیا ،اور اس کے چیچے چیچے بجاتا چلا ،اور بھی نو جوان لڑکے تھے۔مہاراج كے ساتھ سارے شہر كاجو چكر تھا، وہ ہم نے پوراكيا۔ واپس آگئے۔تھكا باراشام كے وقت جب ميں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تیری بہن کا شوہر یعنی تیرا بہنوئی فوت ہو گیا تو تیری بہن جوان ہے،طاقور ہے۔ تیراباپ بڈھاہے۔ہم نے اس کواٹھا کر چنامیں پھینکنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ مانتی نہیں ہے۔ نُو آ گیا ہاں کو پکڑ۔اس کو چتامیں پھینک تو میں نے اس کواشایا، میں طاقتور آ دی تھااور لے جا كرُجلتى ہوئى چتاميں اس كےخاوند كے ساتھ بھسم كرديا،اور سيين اپنے بہت پاس ہے د مكھ رہاتھا۔جب میں باہرآیا تومیں نے دیکھا، پہتفریق انسانوں کےساتھاس ٹیزی کےساتھ چلی جارہی ہےتومیں نے خدا کاشکرادا کیا کہ مجھ کو بی تھم مل چکا ہے کہ گورے کو کالے پر،اور کالے کو گورے پر، عجمی کوعربی پر،اورعربی كونجى پركوئى فوقيت حاصل نبيں ہے،اور آج نے چودہ سوبرس قبل، پيد يموكر يسى تو آج آئى ہے نا، ہم مانیں یانہ مانیں۔اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، یانہ کر سکیں۔ یہ ہماری بدشمتی ہے۔جس دن جاراپیوندلگا تھا تمر بہشت کا ،اس کے ساتھ ہی ہیہ پر چی ٹائک دی گئی تھی میں یہ مجھتا ہوں ، ہماری امت اتنی مختلف ہے۔ دنیا کی ساری امتوں ہے کہ اس کے اوپر ایک ، اور ثقافت کا اثر ہوا ، اور شدت کے ساتھ ہوا، اور بیہ پورے کے پورے ان کے ساتھ 90 ڈگری کے اوپر گھوم گئے ، اور انہوں نے ان سوالوں کے جواب کواپٹالیا۔ اپنی خوشی کے ساتھ ،اور اپنی ایمانداری کے ساتھ ،اور اپنے ول کی مگن کے ساتھ کہ でころういろうし

اب ایک مشکل پیدا ہوتی ہے۔ جھ ہے بھی پوچھے ہیں کہ بی آپ یہ بتا کیں اس طرح ہے تو بہت دھیکا سالگتا ہے نابی ، کیونکہ ہم اکثر یہ سوچے رہے ہیں کہ یہ ہمارا گلجر ہے تو جو ہمارے اردگر دے لوگ ہیں جن میں ہم ہے محلف ہوجا کیں گے۔ میں کہتا ہوں ، نہیں وہ بالکل مختلف نہیں ہوتے۔ اس کو میں ، اور آسانی کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ، نہیں وہ بالکل مختلف نہیں ہوتے۔ اس کو میں ، اور آسانی کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ہم جہاز کے اوپر سمندر کا سفر کر رہے تھے ، اور اچا بک سمندر بھر گیا ، اور طغیانی آگئے۔ اور لہروں کی لیسٹ میں جہاز آگیا ، اور جسیا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے ، جہاز بالکل تختہ تختہ ہوگیا ، اور ہم لوگ ایک ایک تختہ پر چمٹ کر ایک جزیرہ قریب تھا ، وہاں آگئے۔ اب مختلف قو موں کے لوگ مختلف لوگ ایک ایک ایک تحت تھے تو ظاہر ہے کہ میں نے اس گروہ کی قربت اختیار کی جو بیری بولی بھتا تھا۔ اور یوں کے لوگ وہاں تک جو بیری بولی ہو تھا تھا۔ اور جو یہ گانے پند کرتے '' بھی گھل دی مراور انہیں جھل وی " تا کہ مجھتا سانی رہے۔ سارا دن میں ان کے ساتھ گڑ ارتا تھا اور ساری رات ۔ تو

زندگی اس آس میں اچھی ہر ہور ہی تھی کہ اب کوئی ہمیں آئے گی باہر سے مدور تو ہم شاید اپنے گھروں کو واپس جا ئیں ہمین بہت زیادہ وقت وہاں پر گزرر ہا تھا۔ میں ون تو ان کے ساتھ گزارتا تھا، اور اپنا سارا وقت بھی ان کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن جب مجھے بیخدشہ محسوں ہوا کہ میرے آخری ایام آگئے، اچا تک مرنے لگا ہوں تو میں نے اپنے انہی لوگوں ہے کہا کہ اس گروہ کو جوانڈ و نیشیا والے ہیں، اور جن کی بولی میں نہیں سمجھتا، ان کے حوالے کر دینا، اور جوسلوک وہ میرے ساتھ کریں مجھے قابل قبول ہے، تو وہ ان کے پاس میر استر جو Here after کی بات کر رہا تھا، وہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے سوالوں کا جواب وہ بی نکالا ہوا ہے، جو ہم نے نکالا ہوا ہے۔

میں آپ کے ساتھ زبان کے حوالے ہے بات چیت کرتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں۔ بڑا احترام بھی کرتا ہوں آپ کا اور آپ ہے ملتا جلتا بھی ہوں۔ چنا نچہ جب بڑا فیصلہ آئے گا، میرا یا میری نسل کے بڑھنے کا معاملہ ہوگاتو پھر میں ان کے ساتھ تعلق پیدا کروں گا، کیکن جہاں تک بات چیت کرنے کا تعلق ہے، میں ہم اللہ عاضر ہوں تو میں ہے جھ سکا ہوں کہ گھر کا مسئلہ ہمارے لیے یا کم از کم میرے لیے اتنا پیچیدہ، اور شکل نہیں ہے، اور سوالوں کے جواب بچھ جانے کے بعد یاان کو ذہن نظین کرنے کے بعد درا آسانی کے لیے میں نے ہوش کیا ہے۔ یہ آئندہ کے لیے، اور آپ کے لیے اس میں کوئی زیادہ البحق نہیں دبئی چاہیے۔ زندگ کے بارے میں اکثر ہم پیٹاورہ استعمال کرتے ہیں کہ

"Matter of life and death where it is matter of birth and death."

کیونکہ Life کا جوریلا ہے، وہ چلنا چلا جارہا ہے۔ یہ جوموت ہے، میں نے پہلے اس کا ذکر

کیا۔ اس کی ہوئی اہمیت ہے، جو Warrior (جنگبی) ہوتا ہے، جو صاحب سیف ہوتا ہے، وہ ہڑا مضبوط

آ دمی ہوتا ہے، اور وہ اپنی موت کے ساتھ ایک رشتہ، اور ایک تعلق ہر وقت قائم رکھتا ہے۔

خواتین وحضرات! اگر آپ نے بہت قدیم فرقوں کے بارے میں، بہت قدیم نسلوں کے

بارے میں، پچھا پنتھر و پالوجیکل سٹڑی کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو Red Indian تھے، امریکہ

سے صل سے میں، پچھا ایکھر و پالوجیکل سٹڑی کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو Red Indian تھے، امریکہ

بارے میں، پچھاپیٹھر و پالوجیکل سٹڈی کی ہے تو آپ دیکھیں کے کہ جو Red Indian سے امریکہ کے اصل باسی ،ان میں بردی بجیب وغریب صلاحیتیں موجودتھیں ، وہ ہماری طرح ہے یا ہم سے تھوڑا سا زیادہ ہی اپنی موت کے ساتھ وابستہ رہتے تھے۔ ایک اینٹھر و پالوجسٹ کارلوں کا سپینز اجو تھا ، وہ گیا کچھا ایس تحقیق کرنے کے لیے پرانے ساؤتھا مرکئی سے ملنے۔ اپنے دشمن سے ۔ یہ کہی کہانی ہے ، مختصر عرض کروں ،اس نے جو با تیں بتائی ہیں یا بیان کی ہیں ، یہ سب اچھی ہیں۔ اُس کا نام ڈان جوان ہے۔ امرکئی اسے کہتا ہے! ہیں جو پھنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگیوں میں ہم جو شہری لوگ ہیں ، جن کا تعلق امرکی کے طرز زندگی ہے ، ہم بہت گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دو صوں میں بن جاتے ہیں، تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری تجھ میں نہیں آتے تو اس کا کیا حصوں میں بن جاتے ہیں، تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری تجھ میں نہیں آتے تو اس کا کیا

كري، اس ريداندين نے كها، سوال است و يجيده تونيس مين جينے تم نے بنا ليے ہيں۔ اس نے كها، دیکھوفرض کرو۔ میں ایک اڑی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں ،اور میری زندگی میں ایک ،دوسری اڑکی آ گئے۔اب میں فیصلہ بیں کریا تا ،اور میں اینے آپ کو ہے ایمان بھی نہیں گھہر انا جا ہتا۔ میں دغدغہ (Confusion) میں بھی ہوں۔ میں کیا کروں؟ تو آپ مجھے رائے دیں۔اس وفت کیے کرتے ہیں ،اور آپ لوگ جو قدیم Red Indian بیں ،اور جوایک Seprate Reality کے حامل ہیں۔اس نے کہا، او ہو یہ تو برا سیدھاسامعاملہ ہے، جب ایک مصیبت پیش آئے، جب بھی ایسی وغدغہ میں ہوتو ہمیشہ اپنی موت سے پوچھو۔اب مسئلہ آگیا،اس سے وہ کیسے پوچھیں؟اس نے کہا، ہرآ دفی کی موت جو ہے،وہ پانچ فٹ کے فاصلے پر لفٹ ہینڈ سائیڈ پرساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ وہ اس کو protect کرتی ہے۔ جوخدانخواستہ فوت ہوجائے تو موت پاس موجود نہ ہوتو وہ تو مارا گیا۔ لائن حاضر ہو گیا تواس کی موت کا فرض ہے ساتھ رہے۔ چنانچہ کہنے لگے، اس سے پوچھا جانا بہت ضروری ہے، تو تم بھی بھی اس سے سوال کر کے پوچھو۔اس نے کہا، کیے جواب دے گی۔ تو کہا، پہلے تو تہمیں Emotionally Vibration کا پتا چلے گا۔ پھراییاموقع بھی آنے لگاہے کہ ہمارے بروں کی زندگی کووہ بالکل Vocal ہوکر بات بتادیت ہے كدرنا بيانيس كرنا

توانسانی زندگی کواس زندگی تک محدود نبیس رکھنا چاہیے، بلکہ Here after اور Here جب ملتا ہے تب جا کر بیسفر مکمل ہوتا ہے یا زندگ یا حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کی بڑی مہر یانی ،اورشکر بیہ آپ کا بھی۔اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

### تعريف وتوصيف

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

Design of the same states and same states and the same states and the same states and the same states and the same states are same states

میں آپ کی خدمت میں اپنا، اور اپنے ساتھیوں کا سلام تو پہنچا دیا کرتا ہوں، کیکن میں نے جا کر ولیا کوشکر بیا داکر نے کے معاملے میں میں بھی تھوڑ اسا بخیل ہوں اور جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں، ان میں بھی بی عادت بیدار نہیں کی جاسکی۔ اس کی پتانہیں کیا وجہ ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں۔ اچھی خوش بختی کا سامان مہیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن تعریف و توصیف کے معاملے میں بخل ہے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیرواج ابھی بن نہیں سکا اور ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ تعریف و توصیف بھی واجب ہے۔ کہیں واجب نہیں ہے تو بھی کی جائی چائی چاہو۔ برتمتی سے ہوتی ہے جائی اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ تعریف وتوصیف بھی واجب ہے۔ کہیں واجب نہیں ہے تو بھی کی جائی چائی ہوتی ہے۔ اگر آپ لا ہور کے سب سے بوٹ عہاں آ وی کے چلے جائے کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ لا ہور کے سب سے بوٹ کی تقریبان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں تو بہت سے کئے آپ کوا سے نظر آئی کیل ہوئی جو کے واحد کے میں جو گے۔ گر اس کے ساتھ ساتھ توصیفی کلمات بھی ہوں گے۔ قبر ستان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ توصیفی کلمات بھی ہوں گے۔ اس وہ بے چارہ با ہر نکل کرتو نہیں و کھی سات کہ تھر بیا کہ اس کے ہو تے ہو اس کی پچھ تعریف وتوصیف ہو جائے تو اس کو پھی سہار امور اس کو ہا چلے کہ اس کے ہو تے ہوائے اس کی پچھ تعریف وتوصیف ہو جائے تو اس کو پھی سہار امور اس کو پتا چلے کہ میں۔ اس کی پھوٹ کے والے لوگ ہوں۔ کواس کو پتا چلے کہ میں۔ اس کی پھوٹ کے جو بیں، وہ بہت تقویت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔

ایک واقعہ ہے۔ بی کریم علی ہے کہ ہے کہ ہے۔ نے آئے۔ پھھ کانی آئے۔ پھھ کانی وہاں پہلے تھے۔ نے آنے والوں نے عرض کی ، یارسول اللہ یہ جوآپ کے سحانی ہیں۔ یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں ، لیکن یہ بہت ول والے ہیں۔ حضورا کرم کے اخر مایا کہ کیا آپ نے ان سے یہ بات کمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بی میں نے تو نہیں کہی تھی۔ کہنے گئے ہیں ، مجھے لگتے ہیں ، مجھے لگتے ہیں ، مجھے بھا گے ، اور ان کے کند سے پر ہاتھ رکھ کریہ کہیے، آپ مجھے ایکھے لگتے ہیں ، مجھے بیارے کہا کہ میں آپ سے بروی محبت کرتا ہوں۔ تو . بیارے لگتے ہیں۔ تو وہ ان کے بیچھے بھا گے ، اور جا کے کہا کہ میں آپ سے بروی محبت کرتا ہوں۔ تو .

انہوں نے ظاہر ہے، محبت کا جواب محبت ہے۔ دیا ہوگا۔ ہمارے ہاں پچھ پچھ محبت کی مورہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں تو کافی محبت ہے۔ ہمارے لوگ گیت، اور لوگ میں نہیں ہے۔ ہمارے لوگ گیت، اور لوگ داستانیں بتاتے ہیں۔ ہم بردی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پاتے ۔ بتانہیں کیا وجہ ہے، اور تع بف، اور تو صیف کا اظہار ہے اختیار، ہے ساختہ ہونا چاہے۔ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے۔ تعریف و تو صیف کی جاتی ہے مصنف کی ۔ کتاب کی ۔ وہ ایک طرح سے کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب کھی ہے زبردی کی تعریف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب کھی ہے زبردی کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب کھی ہے جا کہ دوہ صاحب اولا د ہوا ہے، صاحب کتاب جو ہوا ہے، تو جو صاحب اولا د ہوا ہے، صاحب اولا د ہوا ہے، صاحب کتاب جو ہوا ہے، تو جو صاحب اولا د ہو، اس کے گھر جا کر ودھائی تو دینی پڑتی ہے، نا، اور بعض اوقات تو یہ تعریف و تو صیف آپ کا سہار ابھی بنتی ہیں، آپ کی مدد بھی کرتی ہیں۔ آپ کی مدد بھی کرتی ہیں۔ آپ کی مدد بھی کرتی ہیں۔ آپ کو کھو ظربھی رکھتی ہیں۔

ہمارے ایک پروفیسر تھے۔وہ پیکہا کرتے تھے، دیکھوجب آپ ہوٹل میں جائیں یاریستوران میں جائیں ،اور کھانا کھائیں ،اور آپ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو آپ بلا کر ہوٹل کے منبجر کو جو جا ہے کہدلیں ،کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ریستوران کے مالک کو بلا کراس کو ذلیل وخوار کر لیجے کوئی بات نہیں الیکن خدا کے واسطے بھی بیرے کے ساتھ تختی ہے پیش ندآ بے گا ، کیونکہ اگر آپ بیرے ہے تختی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا، یہاں ایک بڑے ہوٹل میں دو بیرے اپنی اپنی سینی جو ہوتی ہے، تھالی لیے چوکھٹ کے ساتھ لگے کھڑے تھے،اور ایک صاحب بڑے جنٹلمین کھانا کھارہے تھے۔ایک بیرے نے دوسرے بیرے کو بلا کر کہا، وہ دیکھوکھا گیا، کھا گیا۔ پتاہی نہیں لگاس کوتو۔تعریف وتو صیف اس اعتبار سے فوائد پہنچانے والی چیز بھی ہے۔ ہمارے ہاں البنتہ اس کی بہت کئی ہے جس کی طرف میراخیال ہے توجہ دی جانی جا ہیے۔ د کا ندار کے ،اور گا مک کے درمیان شکریہ کا جوچلن ہے وہ نہیں ہے۔جب آپ پٹرول لیتے ہیں تو اس لڑکے ہے جس نے آپ کا پٹرول ڈالا ہے، بھی آپ نے شکریٹیس کہا۔اس لیے کہ آپ بڑے آ دی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے شکر میدادا کرنے کی۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر بڑے وسے سے حکمرانی رہی ہے بڑے بادشاہوں کی' پھر کمپنی بہادر کی ،اور ہم نے بیطریقۂ کار ،اور چال چلن سیکھا ہی انہی ہے ہے۔شکر بیادا کرنے ہے آ دی خودمفرح ہوتا ہے،اوراس کی روح پر،اوراس کے وجود پر،اوراس کی شخصیت پر،اور اس کی فردیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ میہمیں ہمارے بروں نے ہمارے استادوں نے سکھایا ہی نہیں۔ان کو Thank you کہنا سکھایا ہی نہیں گیا۔اگر بتایا جاتا تو ہم یقیناً اس کا پالن کرتے۔ جو ہمارے پروفیسر تھے جن کا میں نے ذکر کیا، وہ پروفیسر نہیں تھے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی استادالاسا تذہ،اوراستادِ کرم تھے، یعنی پروفیسر کے اوپر کی ڈگری تھی، وہ تشریف ای لیے لائے تھے کہ شاف روم میں پروفیسر حضرات ہے ملیں ،اوران کوزندگی آ موز ،اورزندگی آ میز چیز ول سے روشناس کرائیں ۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیانسانوں کی بات ہے۔ جب بھی پودا بھی زمین ہے اکھاڑوتو پہلے اس سے اجازت لو کہ میں تہہیں اکھاڑنے لگا ہوں ،اور میں تنہارا بردااحترام کرتا ہوں ،اور تہیں لیا تھ بیل اس سے اجازت لو کہ میں تہہیں اکھاڑوں گا ۔ تہہیں اپنے استعال میں لاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ میں تہہیں بھی نہ دلاتا ہوں کہ میں تہہیں اکھاڑوں گا ۔ تہہیں آئے گا کہ میں بھی تہہارے کام آؤں گا۔ میں جب مث جاؤں گا، میں جب کھا دبن جاؤں گا تو تیری نسل کے تیرے خانوادے کے کام آؤں گا۔ بیہ بڑے وگوں کی بات ہے۔ تو ہمیشہ آئی اواز میں بات کرو۔ دمین مین 'کر کے نہیں تا کہ اوروں کو بھی سنائی فرماتے تھے کہ اس سے ہمیشہ او پُی آؤاز میں بات کرو۔ دمین مین 'کر کے نہیں تا کہ اوروں کو بھی سنائی دے کہ آئی ہوں ہے ہیں۔ اے اکھاڑر ہے ہیں۔ دھنیا کے پودے ، پودینہ ہے ، ہو شار چیزیں ہیں گیا ہوں تو ہمارے معاشرے میں جاری معاشرت میں بھی بھی بھی بھی بھی ہی جس سے آئی گا ہوں تا ہوں تو ہمارے معاشرے میں جاری معاشرت میں بھی بھی بھی بھی بھی ایس کے تیر جن کے اندر شکر کا جذبہ ہوتا ہے۔

کئی سال کی بات ہے، میرے پاس ایک سائنکل ہوتی تھی جو پٹرول سے چلتی تھی۔ جسے N.S.U Quickly كہتے تھے۔ وہ میں نے 925.35 میں خریدی تھی ،اوروہ بڑی طاقتور تھی۔ آج كل ك موٹرسائكل سے بہت آ كے نكل جاتى تھى۔اس كى سب سے بردى خوبى ياتھى كەجب پارول ختم ہو جاتا تھا تواہے سائکل کی طرح پیڈل ماکر چلا کتے تھے۔ جرمنی کی بنی ہوئی تھی مجھے بڑی مہریانی ہے ڈائر بکٹر آف انڈسٹری نے پرمٹ دیا تو ہم نے 935روپے اکٹھے کر لیے ہساتھ کچھ پیسے دیئے اور خریدی۔ بیکافی در کی بات ہے 61-1960 کی تومیں اس کو چلاتا تھا۔ ایک دفعہ چلاتا ہوا چلا آر ہاتھا۔ برد نے نخر کے ساتھ بردی اچھی سواری تھی۔ لوگ چیچے مرمر کے دیکھتے تھے کہ کتنا عزت والا آ دمی ہے۔ اس کے پاس Quickly موٹرسائنکل ہے۔ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو سنٹرل جیل کے پاس ایک نوجوان تھا۔اس نے مجھےروکا۔وہ بشرٹ پہنے تھا۔ پاؤں میں اس کے چیل تھی ،اور پرانی وضع کی ایک جینز پہنے ہوئے تھا۔اس نے کہا، جی مجھے آپ جتنی دورتک بھی لے جا سکتے ہیں، لے جا کیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئے بیٹھے کیکن وہ مجھے تھوڑ اسامشکوک سالگا تومیں نے کہا، آپ بیہاں کہاں تھے؟ تواس نے کہا، جی میں اپنے پچھ کاغذات لینے آیا تھا۔ یہاں سے جیل سے میں پرسوں رہا ہوا تھا مگر میں اپنی حیث بھول گیا، پانہیں کیا چرکھی۔ میں نے کہا، یہاں آپ قید تھے؟ کہنے لگا، ہاں جی میں بہت مشہور جیب تراش ہوں۔ گرہ کٹ ۔ وہ کہنے لگا جی میراعلاقہ جو ہے وہ مصری شاہ ہے۔مصری شاہ ایک علاقہ ہے لا ہور کا میں وہاں کا ہوں۔ مجھے پکڑ کر انہوں نے زبردی مقدمہ کردیا میرے اوپر-حالانکہ میرے

خلاف لوگوں کی گواہیاں بھی نہیں تھیں۔ میں نے کہا۔ تم گرہ کٹ ہوتو سہی۔ کہنے لگا، ہاں ہوں تو سبی کیکن اس مقدے میں میرے ساتھ ہے انتہا نا انصافی ہوئی ،اور مجھے نومہینے کی سز ادے دی تو میں نومہینے کی سزا پوری کر کے اب گھر جار ہا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا پھر تو آپ بڑے معزز آ دمی ہیں۔جب آپ نے شرافت کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ میں ساراوا قعد سنایا ہے۔ آپ بیٹھیں۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا تو ہم چلتے رہے۔ جب ہم فیروز پورروڈ پر وہاں پنچے جہاں فیروز پورروڈ آ گے جا کرکٹن روڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جا کراس نے کہا، آپ ادھرے چلیں ٹمیل روڈ کی طرف ہے۔ میں ادھر چلا آگے۔ درمیان میں پہنچے۔اس سڑک پر تو سپاہی کھڑا تھا سیٹی بجا کے روک لیا۔ تو اس نے کہا، بیتو ون وے ہے۔ میں نے کہا، سریبال کوئی بورڈ وغیرہ تو ہے نہیں۔اس نے کہا، نہیں، سرکار کا بیکام نہیں کہ بورڈ لگائے۔اس کا کام حکم دینا ہے۔سرکار نے حکم دیا ہے، بیون وے ہے تو آپ ادھرے کیوں آئے۔ میں تو آپ کا چالان کروں گا۔ میں نے بڑی ان کی منت خوشامد کی کہ آپ چالان نہ کریں،وہ جوتھا میرا ساتھی،وہ بھی اتر کے کھڑا ہوگیا۔اس نے کہا،سنتری بادشاہ جانے دیں۔ بیکیا ہے، ملطی ہوگئی ہم ہے، پتائیس تھا۔اس نے کہا نہیں میں آپ کوئیس چھوڑوں گا۔ میں نے پچھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ آپ كوبا بربور دُلگانا جا ہے تھا۔ آپ نے بور و نبیس لگایا، اس نے كہا بور دُلگانا جارا كام نبیس ہے۔ يہ كى اور محکے کا کام ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہے۔ اس نے کہا، قانون سے نا آشنائی جو ہے، وہ ہمارا قصور نہیں ہے آپ کا قصور ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لا ہور کی کون میں مردکیس ون وے ہیں ،اور کون می نہیں ہیں۔ تومیں نے کہا، اب کیا کیا جاسکتا ہے۔ کافی بحث ومباحثے کے بعداس نے کا پی نکالی۔ کاربن رکھا، اور میرانام پوچھ کے لکھ کے جالان کرکے بچاڑ کے کاغذ مجھے دے دیا ،اور کاربن اگلے کاغذ کے پنچے رکھ کے وہ کا پی جوتھی ،اپنی بشرے کی جیب میں ڈال لی۔اب وہ جومیرا ساتھی تھا،جس کومیں پیچھے بٹھا کے لا ر ہاتھا، وہ بے چارہ ظاہر ہے برا پریشان ہوا کہ میری وجہ ہے۔ بیہوا تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا،سنتری بادشاہ بیصاحب کاقصور نہیں ہے۔ بیمیراقصور ہے۔ میں ان کواس طرف لے آیا تھا' تو آپ ان کوخدا کے داسطے معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں ، قانون قانون ہے۔ وہ میراساتھی اس کے گلے لگ کے جھی ڈال کے پھرکھنک کے نیچے پاؤل میں بیڑھ گیا۔ پاؤل سے پھراونچااٹھا، پھراس کودیئے خدا کے واسطے۔اس نے پرے دھکیل دیا۔تواس نے کہا،ٹھیک ہے،تمہاری مرضی کوئی بات نہیں۔سپاہی نے بتا ویا کہ فلال مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہونا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو جب پھر میں سوار ہوکر موٹر سائنکل چلانے لگا تو ہم دونوں ہی بڑے پڑمردہ تھے۔پھراس نے کہا مجھے بھائی کی طرف لے چلیں۔ میں نے کہا،ٹھیک ہے، جہاں چاہولے چلو۔ بھاٹی کے باہرا تاردیں۔ پھروہاں سے میں اپنا کوئی بندوست کرکے چلا جاؤں گا۔ تو جب مین بھاٹی پہنچا۔ تو اس نے کہا، میں آپ کا بڑا شکرگزارہوں۔آپ نے ہوئی مجت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور ہڑی دید کے ساتھ بھے یہاں تک پہنچایا۔ میں نے کہا، گوئی بات نہیں، اور اس نے کہا، میں آپ کی خدمت میں کیاشکرانہ پیش کروں، اور پہنچایا۔ میں نے کہا، میں آپ کی خدمت میں کیاشکرانہ پیش کروں، اور پھر اس نے جیب سے نکال کر سابھ کی کائی ججے وے دی، وہ جس کے اوپر چالان لکھتے ہیں نا، جس میں نیا کار بن بنا کے رکھا ہوا تھا جس میں میر ہے بھی چالان کی نقل تھی، بیآ پ کی۔ جب وہ جھی ڈال رہا تھا، اس کے نیچے اوپر ہور ہا تھا۔ اب گرہ کٹ بھی کمال کا تھا۔ انہوں نے کہا، جی میری بید یادگار آپ کھیں۔ سارے چالان پاس رکھیں۔ ایسے ہی مجھے بیدوا قعہ یاد آگیا۔ ایک آدی کے اوپر جب کی نے کوئی چھوٹا معمولی سابھی کرم کیا ہو، اس کا ایک ہو چھ پڑتا ہے۔ اس ہو جھی اوا گئی جو ہے، فوری طور پر بہت ضروری ہے کہ کردی جائی چاہیے۔ کم از کم شکر بیادا کردینا چاہیے۔ جی بالکل کم از کم شکر بیادا کردینا چاہیے۔ ہی سکھایا گیا تو شچر، اور بھی سکول میں سکھایا گیا تو شچر، اور جہاں میں نے دیا ہوں کے ساتھ ہے یا کہیں ہے آپ کا کام ہوگیا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھو

اگر جمیں پیربات بتائی جائے تو ہم کریں گے۔جیسے جمیں السلام علیم کہنا بتایا گیا ہے۔وہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں، میں صبح سیر کرنے جاتا ہوں تو آ دمی سلام کیے بغیرایک دوسرے کے قریب سے گز رجاتے ہیں، ورندآ پ جا کر دیکھیں فرانس ہیں خاص طور جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو،کیکن کہتے چلے جاتے ہیں بدستور۔ بڑی محبت، بڑی دلجمعی کے ساتھ کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قتم کا بوجھ ہے یا کوئی اس کے اوپر ہمارے اندر جیلسی ہے یا کوئی جھگڑا۔ ہمارے اندر ایک بات البت ہے کہ آ دی اپنے آپ کواس مرتبے کا سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں اس کا کیا شکر میدادا کروں۔مثلاً آپ سرمک ہے گزررہے ہیں تو سرک پرے گزرتے ہوئے خاکروب جو ہے وہ جھاڑو دے رہا ہے خاکروب عام طور پراچھے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جھاڑو روک لیتا ہے ،اورآپ گزرجاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کوشکر ہے، مہر یانی شہیں کہتے ہیں۔ ہمارے بابا جی نور والے فر ماتے ہیں کہ مجھے خاکروب سے بات یاد آئی کہ جب بھی جھی دھول اڑاتے ہوئے سردکیس صاف کرتے ہوئے خا کروب یا خا کروبوں کے گروہ کے درمیان ہے گز روتو تجھی ناک کے اوپر رومال ندرکھو یا ہاتھ ندرکھو، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں جو پیکام کررہے ہیں ،اور آپ ناک پر رومال رکھ کے ان کی تذکیل کررہے ہیں کہ دیکھو میں ایک بڑا سپیریئر آ دمی ہوں۔ میں ایک افضل آ دمی ہوں۔ میں جب سانس لیتا ہوں تو اس گرد میں نہیں لیتاجس میں تم لیتے ہوتو اس لیے وہاں ہے ویسے ہی گزرو۔ ہم چونکہ بمیشہ ﷺ میں جت كى بات كوئى نذكوئى تكالاكرتے تھے، تو ہم كہتے تھے كەحضور۔ ہمارے براے كہتے ہيں كه آسميجن كو Inhale کرناچاہے،گردوغبارے بچناچاہے۔ کہنے لگے،زیادہ سےزیادہ پر سکتے ہوکہ جب ان کے

درمیان سے گزروتو سانس روک کرگزرو، لیکن مینیس کرنا جاہیے کہ آپ اپنی مٹھی بنا کرناک پر ہاتھ رکھ کرگزریں۔ان کوانسان مجھیں۔ ہمارے لیے یہ نیا درس تھا کہان کوانسان مجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں یہ بتایا نہیں تھاکسی نے ، کیونکہ ہماراایک برہمن سٹم ہے جو ہندوؤں سے مستعارلیا ہے ہم نے۔ کیونکہ برہمن ، کھتری ، ولیش ، شودر بیسلیلے ہیں ارفع آ دی ہونے کے۔ایک چھوٹا ہوتا ہے ، اور ایک اس ے چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ہیہ جو تھم دیا جا چکا ہے، آج ہے ساڑھے چودہ سوبرس پہلے کہ بنی نوع انسان ایک نفس'ایک آ دمی کی اولا د ہیں ،اور بی کو مجمی پر اور مجمی کوعر بی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر الیکن برشمتی ہے ہم اس درس کے قریب ایک صاحب حال ہونے کی حیثیت ہے ہیں گزرے ، صرف اکتبابی طور پر ہم نے پڑھا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے ، اسی کو کے کرآ گے چلتے رہے ہیں۔ مجھے اپنے وہ استاد ماستر ویاد آ رہے ہیں کہ کئی دفعہ چھٹی کے دن یاجب آ دھی چھٹی ہوتی تھی ، یو نیورٹی میں' تو ہم پر دفیسران ہے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہم کوساتھ لے کر چلیں ،اور ہم آپ کی معیت میں گھومنا جاہتے ہیں۔چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اندرے لے کر گزرتے ایک ناله آتا تھا۔ ایک برساتی نالہ کہدلیں ،اس کے اوپرکوئی پندرہ بیس فٹ لمبایل ہوگا۔ پرانی وضع کا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے شالی علاقوں میں۔توجب ہم اس کے اوپر سے گزرے باتیں كرتے ہوئے، آنكھيلياں كرتے ہوئے كيس كرتے ہوئے تو ماستر وبھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم گزر چکے اُس پل پر سے تو وہ گھو ہے۔ کہنے لگے Thank you very much. Thank you پل کا شکر بیادا کیا، تومیرے رونگئے کھڑے ہوگئے۔وہ جب بھی بھی پل پرے گزرتے تھے یاکسی ایی مشکل اوگھٹ گھاٹی سے تواس کاشکریہ ضرورادا کرتے تھے۔ میں اس سے گز را ہوں توان کی محبت کا یہ پہلو، اور ان كى زت اتى خوب صورت ہوتى تھى كەجب وە بلتے تھے ناہاتھ اٹھاتے شكرىياداكرنے كے ليے، جى چاہتا تھا کہ ہماری راہ میں ایمی مشکلات آتی رہیں ،اور ماستر و ہمارے ساتھ چلتے رہیں ،اور وہ شکر پیہ ادا کرتے رہیں ،اور ہم اس سے سکھتے رہیں کہ شکر بیادا کرنے کے لیے کیسے کیے رموز ہیں ،اوراس کے کتنے کتنے زاویے ہیں،اور کیسے کیسےان کے پہلو ہیں۔

میں بیآ پ سے عرض کررہاتھا کہ ہمیں برقتمتی ہے بتایا نہیں گیا۔ سکھایا نہیں گیا، ورنہ ہم کافی المجھلوگ ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ ہیں ان لوگوں ہے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم میں کافی خوبیاں ہیں، ہم محنت نہ کریں، باہر جا کر بحرین، امریکہ، دوبئ میں ہم محنت نہ کریں، باہر جا کر بحرین، امریکہ، دوبئ میں ہم نے وہاں اپناسکہ کمال دکھایا ہے۔ یہاں بھی بردی تیزی کے ساتھ کام کررہے ہیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنے ملک کوبھی Build کر کے رہیں گے۔

میں معافی جا ہتا ہوں۔ ہارے سیاستدانوں نے ہاری ایک ہی ٹرینگ کی کہ اپناحق حاصل

کروں اور کرنے کے لیے لڑو، اور کوشش کرتے رہو کسی نے اپنے فرائض کی طرف توجہ ہیں ولائی۔ اگر

آج ہے، اس تاریخ ہے یعنی 1999ء میں بیشروع کر لیا جائے کہ پچھ ہمارے حقوق ہیں، پچھ ہمارے
فرائض ہیں، اور بیہم پورے کریں گے، اور پھر ہم اپنے حقوق مانگیں گے تو فائدہ ہوگا۔ میں پھر دبی
زبان میں عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس کی طرف توجہ ہیں دی، بلکداگر دی ہوگی تو
وہری طرف لے جانے کی دی۔ اب اگران کو خیال آجائے، اور ہم پر مہر بانی فرمانا چاہیں تو ہم کو
فرائض کی طرف بھی متوجہ کریں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے، اور سارے
فرائض کی طرف بھی متوجہ کریں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے، اور سارے
ویسے بی خابت ہوں گے، جیسے کہ ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے بے چین رہتے ہیں
ویسے بی خابت ہوں گے، جیسے کہ ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے بے چین رہتے ہیں

اکثر کہا جاتا ہے سٹم میں خرابی ہے۔ سٹم میں خرابی نہیں۔ سٹم میں ہے خیالی ہے ان ڈیفرنس (Indifference) ہے۔ اگر آپ یہ پورا تہیہ کرلیں ایک فریم ورک کے اندراندر میں آپ ہم سارے تو پھروہ سٹم جو کہ خراب سٹم ہے وہ رہتا ہی نہیں ، اور وہ روال دواں قافلہ ہوتا جاتا ہے تخلیقات کی طرف کیکن کڑکیاں تو شکر یہا واکرتی ہیں۔ اپنی سہیلیوں کا شکر بیا واکرتی ہیں یا نوکروں کا بھی کرتی

آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ،اورخوا تین وحضرات کا اس ہے بھی زیادہ شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ،اورخوا تین وحضرات کا اس ہے بھی زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو برداشت کیا۔ پھرانشاء اللہ،اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ،اور آپ بھی بھر یہ ایس کریں گے۔اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔

# اندر کی تبدیلی

یہ ایک بڑی خوشگوار مجے کا ذکر ہے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ بڑی شدت کا جاڑا تھا اور بڑی روث مجے طلوع ہو پھی تھی۔ ہم ڈیرے پر موجوڈ بابا بی نوروالے سے ان سے پھر باتیں سننے کی آرزو لے کر بیٹے تھے۔ جب بیس آپ ہے ''ڈیرے'' کا یا''بابا'' کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو بیھنے بیس بڑی دوت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بیس آگراس کے بجائے یہ کہا کہ ہم ایک روز انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیش کے لاان میں بیٹھے تھے، اور ہمارے ڈائر کیٹر مسرز شکنی ہم کو Relatedness ٹو ہیومن رلیس کے بارے بیس پچھے ہتا رہے تھے تو آپ کو بیھنے میں غالباً آسانی ہوتی۔ بات ہے ہے کہ الفاظ کی بھی اپنی و نیا ہے۔ بیس پچھے واضح طور پر، الفاظ کے معانی ہوتے ہیں۔ جیسے گل کے معنی پھول ہیں یا آ ہمن کے معانی لو ہا ہیں، یا آپ ہن کے معانی ہوتی ہے۔ ان کا ایک مراج بھی ہوتا ہے۔ ان کا ایک موتی ہے ، اور ان کی سازی شفقت بھی ہوتی ہے ، اور ان کی سازی شخصیت ، اور سازی تربیب جو ہوتی ہے، وہ اپنی از جھوڑتی ہے۔ اس لیے ڈیرے کا لفظ اپنی نم میاں سے برحضے والے ، اور صفح والے پر اپنا اثر جھوڑتی ہے۔ اس لیے ڈیرے کا لفظ اپنی نمام میں میں رہا۔ گرز رہنیں۔ وہ ہمارا کھی مھرف نہیں رہا۔

تو ہم وہاں بیٹھے تھے ، اور اپنے اپنے انداز میں پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے پچھ تجاویز پیش کررہ بے تھے۔ پچھ پروگرام بنارہ بے تھے۔ وہاں پرمولوی موئی آف دی مسٹری (Mystry) ہوتے تھے۔ بڑے تیز وطرار، اور بڑے دانشور، اور اللہ نے ان کواییا ذہن رسادیا تھا کہ بہت جلد بات کو سجھ جاتے تھے۔ بڑے تھے۔ بہت جلد پیش کر دیتے تھے اپنی رائے۔ کونے میں ہمارے ڈاکٹر انٹرف صاحب کو سجھ جاتے تھے۔ بہت جلد پیش کر دیتے تھے اپنی رائے۔ کو نے میں ہمارے ڈاکٹر انٹرف صاحب بادام روغن نکال رہے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈیرے پر چونکہ لوگوں کا علاج بالغذ اہوتا تھا، فذا مر بیا جی سیجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی غذا کیں پیدا کی منظر اور بابا جی سیجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی غذا کیں پیدا کی فندا میں پیدا کی

ہیں، جڑی بوٹیاں پیدائی ہیں ان ہیں ہے ہر جڑی بوٹی ہر غذا، ہراتا جہر گوشت کی قتم ایک خاص بھاری

کے لیے مفید ہے، تو با دام روغن جو نکاتا تھا، وہ شین نے نہیں نکاتا تھا، کیونکہ وہ بھتے تھے کہ شین سے نکالا
جائے تولوہ کے دو پہیوں کے درمیان آ کر Residue ( پہھ حصد ) لو ہے کا پہھ شامل ہوجائے گااور
وہ خالص نہیں رہے گا۔ چنا نچے وہاں پر با دام روغن ہاتھ سے نکالا جاتا تھا۔ اچھا یہ بات میں نے جب
پہلی بارسی تو یقین ند آیا، یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ایک پہلوان آتا ہے، با دام کی گریاں لے کر، اور یوں دباتا
ہے، اور چرر را یک دھار نکلتی ہے۔ یہ تو ہوئی نہیں سکتا، لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ با دام کو گوئے ہیں۔
کوٹ کر ایک خاص ممپر پچر پر گرم کرتے ہیں۔ پھر اسے پر است میں رکھتے ہیں، اور پر است کا ایک حصہ
او نچا کر دیتے ہیں۔ پھر تو ان گرم ہوئے ہوئے سید ھے با داموں میں سے قطرے شکینے لگتے ہیں خود
بخو د، اور پھران کو آٹا گوند ھنے کے انداز میں بعد میں نکالا جاتا ہے، اور وہ تقریبا اتنائی نکل آتا ہے جننا

کہ ایک مشین نکالتی ہے لیکن اس کی رنگت ،اس کی خوشبو یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے۔ پیتو میں درمیان میں آپ سے خمنی بات کر گیا' تو وہاں پر جورائے پیش کی جارہی تھی ،ان میں

سیویں درمیان سا اپ سے بیا ہو وہاں پر ورائے ہیں، پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، اورہم سوچے ہیں اگر سے کیا جائے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، اورہم سوچے ہیں اگر سے کیا جائے تو بہتر ہوگا، اگر سے کیا جائے وغیرہ ۔ تو بابا بھی ہو، جہاں پر کوئی نیگیٹے پوائٹ ہو، ہو، اس کو دور کیا تو ہیں۔ ایک طریقہ تو ہیں۔ ایک طریقہ تو ہیں۔ ایک خطا ہو، جہاں بر کوئی فامی ہو، جہاں پر کوئی نیگیٹے پوائٹ ہو، اس کو دور کر کے میان جہاں پر کوئی نیگیٹے پوائٹ ہو، اس کو دور کر کے جین کہ جہاں پر کوئی فیائی ہو، اس کو دور کر کے بین کہ جہاں پر کوئی فیائی ہو، اس کو دور کر نے کے لیے وہاں پہنچا جائے ، اس کو دور کر کتے ہیں یانہیں، بیاب اللہ کے اختیار میں ہو، اس کو دور کر کتے ہیں یانہیں، بیاب اللہ کے اختیار اس کو دور کر کتے ہیں کا نہیں کہ جہاں پر کوئی ہوئی ہو، اس کو دور کر کتے ہیں کا کوئی ہوئی ہو، کہ سی ہے۔ انبیا کا طریقہ کا رابا بی نے کہا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ وہاں پر جوبھی خرابی ہوئی ہو، کہ ہیں۔ جب ان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخو داپی اس خطا کوٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی خامی کو دور کر ہے دیں اور ان کی کوتا ہیاں دور کر نے کی کوشیس کی کوشیس کرتے رہیں تو ابدتک بیسلسلہ چتار ہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گی کہ آپ کے ہاں بڑی خرابی ہو سے کے بھی ہو، اندر سے ٹھیک ہو، اندر کے گیا، اس وقت تا کہ کوئی بھی ہو، اندر سے ٹھیک ہو، اندر کے گیا، اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں مطلق گی۔

ہمارے ایک دوست تھے۔ ان کے اہا مخدوم صاحب کے پاس ایک کار ہوتی تھی کرائسلر۔ پتا نہیں اب ہے کہ نہیں، ختم ہوگئ ہوگی۔ بڑی سبک ،خوبصورت سی اچھی۔ مخدوم صاحب کے پاس

سارے بہاولپور میں نواب صاحبان کے بعدان کی کاریں ہوتیں۔ ہمارے دوست رفیق ان کے صاجزادے تھے۔وہ کار چلاتے رہےاورایک عرصہ گزر جانے پر جب اس کامعین وفت آیا تو گاڑی چلنے سے انکاری ہوگئی۔ اب مخدوم صاحب نے اسے احتیاط کے ساتھ اوب کے ساتھ عزت افزائی کے ساتھ اسے ایک چھیر کے بنچے اینوں کے اوپر کھڑ اگر دیا۔ پچھٹر سے کے بعد مخد وم صاحب فوت ہو گئے ،اور رفیق نے بیسوچا کہ بیاتن اچھی کار ہے ،اوراس کا انداز ،اوراس کی ساخت بہت بہتر ہے،تو اسے چلایا جانا جا ہے۔ تو وہ کوششیں کرتے رہے۔ جہاں مجھدارلوگ ہوتے ہیں جو بڑے صاحب کی خوشامد وغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا، صاحب ایسے کریں کداس کارنگ بدل دیں۔ جب تک اس کے اوپر اچھا ،اور نیارنگ نہیں ہوگا نا، یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمارے بھی گھروں میں اکثر جب خواتین اصلاح کریں،سب سے پہلے کہا جاتا ہے ڈرائنگ روم بدل دیں۔کرسیاں ادھر تھیں۔میز ادھر چلا جائے تو پھرسبٹھیک ہوجائے گا۔ اکثر آ دی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ انہوں نے کہا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارارنگ از واکراس پر نیلارنگ کروایا تب شارٹ کی جمیکن سٹارٹ نہ ہوئی۔اس لیے کہ خلے رنگ سے تو بھی نہیں ہوتا۔ وہاں کے ایک پٹواری تھے انہوں نے کہا کہ کرائسلر کا رنگ نیلانہیں ہوتا، سٹیل گرے ہوتا ہے، عام طور پر یا کالا ہوتا ہے، تو آپ اگراس پر سٹیل گرے کریں تواجھا ہے۔ توسٹیل گرے کروایا گیا، تو بتا پہ چلا جب تک اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا پہ نہیں چلے گی۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم اپنے او پرسٹیل گرے رنگ کروا کے گھوم رہے ہیں،اور سوچے ہیں کہ سارے مسائل حل ہوجائیں گے۔آپ نے دیکھا ہوگا ساسی جماعتیں آتی ہیں،آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں ،اور ہرایک بیدوی کر کے آتی ہے بروی رائتی سے نیک نیتی ہے کہ جناب ہم آئیں گے تو تمہاری کا پالیٹ دیں گے۔اچھاوہ آتے ہیں توان کا بھی طریقۂ کاروہی ہوتا ہے۔ا تناصبر ان میں ہوتانہیں کہوہ انبیا کاراستہ اختیار کرسکیں ،اورلوگوں کوتبدیل کرسکیں۔چھوٹے ہے گروہ کوتبدیل کردیں بہیں کر سکتے۔وہ کہتے ہیں چلیے ہم بیکردیں گے، یہاں سڑک بنادیں گے۔ بل تغییر کردیں گے بیکو ہے آ ب کے ٹھیک کردیں گے۔صفائیاں کردیں گے۔ لگے رہتے ہیں بے جارے لیکن ہونہیں یا تا، کیونکہ وہ گرو وانسانی جواس کجی کے مقام پر رہتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام تھیک نہیں ہوگا ، جا ہے کچھ بھی کر لیں۔ ،اور آ دمی کو پتانہیں چاتا کہ اس کے اندر کجی کب کیے کیوں واقع ہوئی۔ وہ بہی سمجھتار ہتا ہے کہ میرے اردگرد کے ماحول کی ساری خرابی ہے۔میری کوئی خرابی نہیں۔اپنی خرابی پر کوئی غورنہیں کرتا ہے اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے بیہ ہونا جاہے'وہ ہونا جاہے۔حکومت کو جاہے بیر کریں ،ان کو جاہےوہ کریں۔ بوٹی مافیا کیوں ہوتا ہے۔اس کو ختم کیاجانا جاہے۔فلاں چیز کیوں ہوتی ہے'اس کاازالہ ہو،لیکن اگر بیٹھ کے آ دی بھی مراقبے کے انداز

میں سوپے ،اورغور کرے،اوراپے سیاف کوجانے ،اور کھارنے کی کوششیں کرنے تو پھراس کو پتا چلے گا کہ میرے اگر سیلف (Self) کے اوپر کی کنڈی اس مچھلی کو پھنسا لے تو پتا چلے گا۔اس کے اندر بہت می کوتا ہیاں ،اورخامیاں موجود ہیں جو میں اگر دور کر دوں گا'جیسے کہ بابے نے کیا تھا تو میراماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ آ دمی کو یفنین نہیں آتا ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپنا آپٹھیک کرلوں ،اورار دگر دسب پجھے ٹھیک ہوجائے گا۔

میرے باس ایک بڑاا چھا کلاک تھا۔ پرانی وضع کا۔میرے اباجی کا تھا۔ انہوں نے بڑے شوق ہےاہے بچپن میں اپنے باپ ہے کہدکر یا اپنے دا دا ہے کہدکر لیا تھا۔ آ بنوس کی لکڑی تھی ،اور کمبی للکن جوتھی پنڈولم ۔اور ہندے جو تھے وہ رومن ہندے تھے جیسے ریلوے سیشنوں پر گھڑیوں میں ہوتے ہیں۔بالکل کالی سیاہ سوئی ،اورلگا ہواوہ گھر میں بڑااچھا ،اورخوب صورت دکھائی دیتا ہے ،اوراس کاارتغاش جب وہ گھڑیال بجاتا ہےتو دور دورتک اس کی آ واز جاتی ہے۔ا جا تک اچھا بھلا چاتا چلاتاوہ كاك ايك دن رك كياتو مجھے برى تشويش ہوئى ،اور پريشانى ہوئى۔ ميں نے اس كو كھول كے اس كاجو للكن تھا،اس كاجو پنڈولم تھااس كو ہلايا، جوآ دى كيا كرتا ہے تو وہ چلائوسات بجے ميں نے ہلايا،سوا آٹھ تک چلا۔ پھر بند ہو گیا۔ اکثر آپ کو تجربہ ہوا ہوگا۔ پھر مجھے کسی سیانے نے بتایا کہ اس کی اندر کی سوئیاں تھما ئیں تو پھر بیٹھیک ہوگا۔تو میں نے پنڈولم کو بھی چلا دیا،سوئیوں کو بھی چھیٹرا، وہ بھی چلاتو بجائے ایک گھنٹہ کے چلنے وہ دو گھنٹے چل گیا۔اب سوئیوں کی حرکت سے فرق پڑالیکن پھر بند ہو گیا۔تو میں نے اس کواتار کے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ، مزید کوشش بھی کی۔ یااللہ یہ کیے ٹھیک ہوگا۔اس کو پھر میں لے گیاایک بہت بڑے گھڑی ساز کے پاس جو مال روڈ پر ہے۔ان کو جا کر میں نے دکھایا۔ انہوں نے دیکھااورکہا،اشفاق صاحب پر بہت پیجیدہ کلاک ہے،اور پیرپرانے زیانے کا ہے،اوراس کی مشینری جو ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے میں اسے ٹھیک نہیں کرسکتا۔ مجھے افسول ہے آپ اسے ایک تاریخی چیز مجھیں ،اورعجائب گھر کا ایک حصہ بنالیں۔ یہ چلے گانہیں اے تو نوادرات مجھیں۔ میں جب بہت مایوں ہوا،اوراس نے میرااداس چېره دیکھاتواس نے کہا،آپاسے چھوڑ جائیں، میں اے دیکھوں گا۔شایداس میں کوئی ایس صلاحیت ہو کہ خود ہی مجھے بتادے اپنی طرف سے ورنہ میرے پاس کوئی کاغذنہیں ہے، ندمیرےاستاد نے مجھے پڑھایا ہے۔ میں اے چھوڑ آیا۔ دوسرے دن میں شام کو گیا تواس کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا ،اور کھٹا کھٹ چل رہا تھا۔اتی خوشی ہو کی مجھے ،تو میں نے کہا ،ٹھیک ہوگیا؟ کہنے لگاہاں جی میں نے کہا، اب تونہیں رکے گا؟ کہنے لگانہیں جی میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے، پیچیدہ ہے۔ ہاں جی پیچیدہ بدستور ہے۔ تومیں نے کہا، بردی مہر بانی بتائے اس کی کیا اجرت، کتنے پیسے ہوئے؟ کہنے لگا کوئی پیسانہیں۔ میں نے کہا، کیوں، آپ کیا فرمارہے ہیں؟ اتنا پیچیدہ کلاک

آپ نے ٹھیک کیا ہے۔اس کی کوئی اجرت نہیں لے رہے۔ کہنے لگا، دیکھیے میں نے پچھے کیا ہی نہیں۔ میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی گراریوں میں'' پھوس''،'' کھدڑ'' جھاڑو دینے ہے جو اژ تا ہے، پچپیں سالوں کا وہ گر دوغبار وہ سارے بھنے ہوئے تھے۔وہ میں نے صاف کر دیااور پچھے نہیں کیا۔

حاضرین میں سے:بات تو سراس کی ہے جودیدہ بینا کی ہے، جوانسان اپنی خامی دیھ سکے۔
اشفاق صاحب: بجا 'بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ لیکن ہے آپ کے اراد ہے
پر مخصر ہے، آیا کہ آپ اپنی اصلاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یانہیں۔ میں اتنی عمر کا، آپ سب سے
برا ہوں عمر میں۔ میں نے بھی ایسی خواہش نہیں کی کہ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ ٹھیک کریں، لوگ ٹھیک ہو
جائیں۔ میں تو اکثر یہ کہتا رہا۔ اب جائے جھے بھے آئی لیکن اب ٹائم تھوڑ اردہ گیا ہے۔ اب ہم اپنے آپ
کو Correct کرنے سے معذور ہوئے ہیں۔ تو جب کلاک چل گیا تو میں نے لگا دیا 'گھر آگ تو میں
بیٹھ کے سوچنے لگا کری پر کہ میر کی ذات کے اندر بھی بڑا کھدڑ بھوں جمع ہوا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے نہیں
جل رہا ہوں ، اور جگہ جگدرک جاتا ہوں۔

حاضرین میں سے:جب ہر بندہ اپنی ذ مہداریوں کو سمجھے تو پھر بیسارا ہوسکتا ہے، اندر کی صفائی ممکن ہے۔

اشفاق صاحب: میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ تہیہ کرلے، اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بہت ی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیڈھیک ہے بیغلط ہے۔لیکن میرا تہیہ نہیں بن رہا، ارادہ مضبوط، کہ میں نے اب اس کوسیٹ رائٹ کرنا ہے۔جس طرح ایک جرنیل ہوتا ہے، نا تو وہ بزن کر کے نشکر میں گھس جاتا ہے۔وہ ایک ارادہ،اور تہیہ ہوتا ہے ایسانہیں بنتا۔

حاضرین میں ہے: مجھے ایک بندے نے کہا، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں۔ اندر کی جون می گرد ہے، اس کوصاف کرنا چاہتا ہوں، اور معیت کرنا چاہتا ہوں کسی بھی بزرگ کی، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو بیکہاں تک ٹھیک ہے کہ ڈھونڈ نے سے بیہوتا ہے یا پہلے تہی تو بندہ کرے۔

اشفاق صاحب: دیکھیں وہ تو صاحب جو ہیں، ہیں یہ نہیں کہتا خدانخواستہ کہ جوٹ کہدر ہے ہیں۔ ان کو مجھ نہیں آ رہااور وہ بیعت کرنے ہے یا کسی آ دی کا ہاتھ پکڑنے سے اپنے آپ کو گھیک سیجے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس ایسا پروگرام پہلے ہے موجود ہے جو گھیک راستوں پران کو لے جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے بھی بیا بجھی نہیں ہوئی کہ کلام پاک میں کوئی چیز ایسی چیدہ ہے جو بچھ میں نہ آتی ہو۔ میں نے اس کی طرف توجہ نیس کی۔ میرا دکھ بیہ ہو چیز یں میری سجھ میں آئی ہیں۔ مجھ میں نہ آتی ہو۔ میں ہوتا۔ باتی میں دوسری طرف جاتا دکھ بیہ ہو چیلے 75 برس سے مجھے ایک بات بجھ میں آئی ہے کہ قولواللناس صنا: لوگوں کے ساتھ ہی نہیس۔ مثلاً پچھلے 75 برس سے مجھے ایک بات بجھ میں آئی ہے کہ قولواللناس صنا: لوگوں کے ساتھ

اچھی بات کرو،اور میری یہ حسرت ہی چلی آ رہی ہے کہ مجھ سے اچھی بات ہوئیں پاتی ۔ خصر آ جا تا ہے۔
طبیعت میں انقباض پیدا ہوجا تا ہے،اور طرح کا ایک وم کا نثا تبدیل ہوجا تا ہے تو جب ایک آ دی کا تہیہ
ہوجائے کہ میں نے اس رائے سے اُس رائے پر جانا ہے تو اللہ پھر اس کو برکت دیتا ہے،اور پھر وہ
آ دی جس کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ایک دن خود صبح پانچ ہج آ کے اس کے درواز ہے پر دستک دیتا
ہے۔ ڈھونڈ نے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تہیہ ہوتو پھر ہوتا ہے۔اگر نہ ہو، پھر مشکل ہے۔ پھر آ دی
وھونڈ تا رہتا ہے کہ بتا کیں اشفاق صاحب کوئی اچھا سا بابا ہے تا ، کیونکہ ابھی اس کا ارادہ نہیں ،اس کا
صرف پر وگرام بہی پوچھنا ہے کہ نارووال کوگاڑی کب جاتی ہے۔کہیں جانا ہے، کہا ، میں نے جانا تو
نہیں ایسے ہی پوچھر ہاتھا۔

ہمارے باہے جس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود، جب آپ اپنے وجود کی تلاوت شروع کرتے ہیں،اور پھرویکھیں کیا عجیب ٹرم (Term) ہے۔ پھرآپ کو پاچلنے لگتا ہے۔ ہم نے تو بھی کی نہیں۔ ہم تواپنے وجودے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ بھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں، پندرہ منٹ کوٹھڑی بند کرے۔ پتاہے، قید تنہائی سب سے خوفٹاک سزا ہوتی ہے۔اپنے ساتھ بیٹھو گے تو بہت سارے کچ آ کرآپ کے سامنے کھڑے ہو جا کیں گے۔ آ دمی چیخ مارتا ہے، بھا گتا ہے۔ بدبر سے اراد ہے اور جہے والوں کا کام ہوتا ہے، جوالی بات کریں کہ جھے اپنے اندر کو تھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نپولین اعظم جب فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے ویکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تکوار لٹک رہی ہے۔ بڑی روشنی اس پر پڑر ہی ہے۔ اس نے حکم دیا اپنے جرنیل ہے کہ تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نذر کر دوتو وہ تلوارا تاری گئی ،اور بعد میں اتار کے نپولین کے حکم پراس کو پیرس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ بہت بڑے بادشاہ کی بیتلوار ہے۔جرنیل نے تلوارا تارکر کہا،جیسا کہ ہم کرتے ہیں،خوشامدی انداز میں کہ سراگرایسی تاریخی تلوار جھے کو ملتی تو میں بھی اپنے پہلوے جدانہ کرتا۔ تو نپولین نے زورے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا ،اور کہا، کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے۔اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں ،اور بدمیری تلوار ہم دونوں ایک ہیں تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جھانگیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بھی ایبا ہوا، کیا بھی ایبا ہو سکے گا۔ میں اسلم صاحب ہے جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں،اوراخبارنو ایس بھی ہیں، ماشاءاللہ اسلم صاحب بھی میں اپنے طور پرایسے سوچنا ہوں کہ ہم لیٹرزٹو واایڈیٹرز لکھتے ہیں ،اوراس میں اکثر و بیشتر شکایات ہوتی ہیں کہ ہمارے ہال گند کے ڈھیر پڑے ہیں۔ توجہ نہیں دی کار پوریشن والوں نے ،اورحالانکہ ان کے الیکشن بھی ہو گئے ،اور بالكل بیٹے ہیں،اور پچے نہیں كرتے۔ ہمارے ہاں يہاں سٹم میں پيزاني پيدا ہوگئ ہے۔ ہمارے ہاں

یہاں پرنقل بہت بڑھ گئی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ کیا بھی آپ کے نہاں خانوں یا آپ کے خیال میں یا آپ کی یاد داشت میں بھی کوئی ایسا خطانو دا ایڈیٹر لکھا گیا ہے۔محتری جناب ایڈیٹر صاحب!السلام علیکم۔ ہمارے پہال پر گندگی کے ڈھیر پچھلے دی ہفتوں سے پڑے ہیں ،اوران میں مسلسل اضافہ ہور ہاہے۔ مہر بانی فرما کرایۓ شاف میں ہے کوئی نیک ،اور در دمند بندہ جیجیں جو آ کر ہمارے دلوں کو تبدیل کر وے ،اور ہم گندا کھانے والے کے بجائے خوداس کی صفائی کریں۔میرے خیال میں ایبالیٹر کوئی چھیا نہیں کہ ہم ورومندی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹرانی پیدا ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ہم کو ابيا بنده بھیج دیں جو ہمارے اندر وہ سویا ہوا جو ہر جو ہے، اس کو جگا دے ،اور پھر ہم اپنے یاؤں پرخود کھڑے ہوں۔ پچھ بھی نہیں ہے ہیں۔ بیامتحان دینا، بیسکول میں بیٹھنا' بیآ گے چلنا' بیصفائی رکھنا۔اب دیکھیں ناسرخ بتی پر کھڑے ہونا ہمارے لیے جان کا عذاب بنار ہتا ہے۔اب ہم چاہیں گے کہ ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر کوضرور خطائکھیں۔ آج کے بعد کہ مہر بانی فر ماکر کوئی ایسا آ دی ہمارے درمیان جیجیں جو جارے اندر سے بات پیدا کروے، جاگزیں کردے کہ ہم نے سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہے۔ بالکل کچھ اس طرح سے۔ میں کھے عرض کروں جیسے کہ باباجی نے کہا تھا؛ انبیا کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے ہماری کو تا ہیاں ،خرابیاں ،آپ کے پاس موجود ہیں آپ جانتے ہیں ، میں جانتا ہوں،لیکن ان کی تعلیم کا اثر کیسا چلا آ رہا ہے۔ہم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوصف تمام تر كوتابيوں كے ہوتے ہوئے جب انبياكے بتائے ہوئے علم پرروز وركھ ليتے ہيں تو ہم بھی عسل خانے میں، کوٹھڑی میں جا کر پچھٹیں کھاتے۔حالانکہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے نہ ہی وہاں پر گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے اورنہ بی چالان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں، پیاس سے مرجاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، بری حالت ہوجاتی ہے۔ عسل خانے میں جا کرتین تین مرتبہ نہایا کرتے تھے، کیکن وہاں بڑے مزے سے چلولگا کرآ دمی پانی پی لے،کون دیکھرہا ہے،کون روک سکتا ہے،کیکن نہیں پیتا۔ وہ پیکهاندر تبدیل ہوتا ہے۔لیکن اب جب آتے ہیں۔اب جب اندر تبدیل نہیں ہوتا ،اورار دگر د تبدیل ہوجاتا ہے۔ تو بابے کہتے ہیں، جب اردگرد تبدیل ہوتارہے گا، آپ مرہونِ منت رہیں گے لوگوں کے،اورآپ کی زند گیوں میں وہ استقامت،اوراستواری پیدانہیں ہوگی جو کہ ہوتی ہے۔تو میں ان سے سیکھوں گا کہ آئندہ ہے ہم ایسے ہی ایک دولیٹرٹو داایڈیٹر کھیں۔ ہاں ایک رسم پڑنی جا ہے کہ جناب ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔جیسا کہ آپ پوچھ رہے تھے کیسے؟ ایک دفعہ کی بزرگ نے ویکھا کہ بغداد کی داندمنڈی کے باہرا یک پھر کے اوپر شیطان جیٹارور ہاہے تو ہزرگ بڑے جیران ہوئے۔وہ اس کے قریب گئے ،اور کہنے لگے کہ ابلیس کیا ہے تو رور ہاہے؟ اس نے کہا، جی میر ابہت براحال ہے۔ انہوں نے کہا، نہ بھی ندُنُو تو ندرو متہیں تواتنے کام بگاڑنے ہیں لوگوں کے۔اگر تو ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟اس نے کہا، بابا بی میراد کھ۔انہوں نے کہا، دکھ کیا ہے؟ کہنے لگا بی میراد کھ بیہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں ،آور جھے ہے ہوانہیں جاتا۔تو بیتو دکھ ہم سب کا ہے۔ہم زورتو لگاتے ہیں، بڑی کمال کی بات کی۔اس نے کہ ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہوانہیں جاتا۔ چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں، بیہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہوجا کیں تو اس سے بڑا فرق پڑجاتا ہے۔

ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے۔ گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے،لیکن ہم روئے بھی نہیں۔اہلیس ہم ہے بہتر تھا کہ بچ مجے رویا۔وہ بازی لے گیا۔ میں میہ بجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور میہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کے اپنی ذات تک صرف اپنی ذات تک کہ ہم اپنا کلاک جو ہے، اس کے اندر جو گھدڑ پھوس پھنس گیا ہے،اس کونکالیس گے۔

آپ کا بہت شکریہ خواتین وحضرات۔مہر بانی اس پروگرام کو دیکھنے کی۔آپ کا بھی بہت بہت شکریہ،ہم سب آپ کے بڑے ممنون ہیں۔اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تشیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

### محبوب كون؟

خواتین وحضرات جب عیدآتی ہے توایک تواس کی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک اس کے ساتھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی عیدیں وابسۃ ہوتی ہیں جو ماضی میں ایک پرانی لڑی کےساتھ لفکتی رہی ہیں۔ایک ز مانه ہوتا ہے، یا ایک زمانہ تھا، جب ہم اپنے باپ کی انگلی پکو کرعید پڑھنے جاتے تھے۔ پھریدوفت آیا ہم انگلی چھڑوا کے بالکل آزاد ہو کے نوجوان ،لڑکوں کی طرح اسکیے اسکیے عید پڑھنے جانے لگے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر بیدوفت آیا اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے بہت ساری عیدیں ہوئیں۔ پھر بیدوفت آیا کہاہے بچوں کے بچوں کوساتھ لے جا کر،اورانہوں نے پیچھے مزمز کراپنے باپوں کو میہ کہہ کر کہ دا دا بہت پیچےرہ گیا، آہتہ چلو۔ پھر بھی ہم عیدیں پڑھنے گئے۔اس عید کے رشتے سے مجھے بات یاد آئی، آج سے تھیک بائیس برس پہلے میں اپنی مسجد کی جار دیواری سے عید پڑھ کے نکل رہا تھا ،اور ہم لوگوں ے ان رہے تھے، جب آپ عید کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھرا پنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، دوسرے نمازیوں سے گلے ملتے ہیں ،اورایک خاص انداز کامعانقتہ کرتے ہیں۔ایک دفعہ نرادھرایک د فعدادهم كرتے ہيں، توبير كرتے كراتے جب ہم باہر نكلے، بہت سارے پرانے دوست ملے، تو مجھے ا جا تک خیال آیا کہ یہ ہم اپنے دوستوں کوتو ملتے ہیں جن کو جانتے ہیں ،اور جواس مجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔لیکن پچھلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے دوست نہیں ہوتے ،لیکن ان کا ہماری ذات کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے احسان ضرور ہوتا ہے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں ر ہتا ہوں ، اس علاقے کا جو تھانیدار ہے ، جو رات کوسیٹی بجانے والے سیابی بھیجتا ہے ،جو بائیسکل پر گشت کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مجھےان کے ساتھ بھی جا کرعیدملنی چاہیے ،اور ان کاشکر بیادا کرنا جا ہے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں ،اور آپ اس کے لیے اتنی ساری کوششیں ،اور و بھیچل ،اکرتے ہیں۔ چنانچہ جھے پتانہیں تھا کہ ہمارا تھانہ کہاں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا،اے بلاک میں۔ تومیں گاڑی لے کروہاں گیا کدان ہے ملوں۔ جب میں گیا تو اس تھانے میں فہو کا عالم تھا۔ سب

لوگ این این نماز ادا کرنے کے لیے جا چکے تھے، جوانوں کوچھٹی دی گئی تھی۔تھانیدارصاحب ایس ایچ او صاحب اپنی پرانی وضع کی میلی سلوٹوں ہے بھری وروی پہن کر،اور یہاں انگلی میں بھنسا سے سکریٹ اور چنگی بجا کرگل جھاڑنے کے لیے کری پر جیٹھے تھے۔انہوں نے اپنے یاؤں میز کے اوپر رکھے ہوئے تھے ،اور وہاں تھا کوئی نہیں۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے کہا، جناب اجازت ہے۔ کہنے گھے، فرمائے جناب اعلی میں نے کہا نہیں میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں ۔ کہنے لگا، جی تھم ۔ انہوں نے یاؤں نیچے اتار ویے میزے ،اور بیٹھ گئے۔تھانے والے جناب عالی یا جناب اعلیٰ کہد کر بلاتے جیں۔ان کا ایک انداز ہے۔تو کہنے لگے، جنابِ عالی کیا کام ہے۔ میں نے کہا، کوئی کام نہیں۔ میں تو ا ہے جی آیا ہوں۔ کہنے لگا، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی تھانے میں آئے ،اوراس کو کوئی کام نہ ہو۔ میں نے کہا بہیں آج میں اس غرض سے نہیں آیا۔ آپ ایس ای او ہیں۔ کہنے لگا جی میں ایس ایک او ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ سے عید ملنے کے لیے آیا ہوں تو وہ بڑے جیران سے ہوئے اور کہنے لگے، بڑی مہر بانی وعلیم عیدمبارک ۔ میں نے کہا دیکھیے تھانیدارصاحب وعلیم عیدمبارک ایسے تونہیں ہوجاتی۔ آپ کواٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا ،اور پھرمیرے ساتھ عیدملنی پڑے گی۔ بیتو کوئی طریقہ نہ ہواعید ملنے کا۔ میں اتن دورے آیا ہوں۔ان کو میری بات مجھ میں نہیں آئی تو میں نے گتاخی کرتے ہوئے ان کے كندهوں سے پكڑكر جہال ان كے شارز لكے ہوئے تقے ان كواو يرا شايا تو كھڑ ہے ہو گئے ۔ كھڑ ہے ہو كے میں نے ان کوایک ' جھھی'' ڈالی تو وہ ذراسا تھبرائے۔جب میں نے دوسری طرف سرکر کے معانقة کیا جو انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے اتنی زور سے رونا شروع کیا۔ آن اوآن کر کے کہ میں ڈرگیا۔ یا اللہ مید کیا ہوگیا۔ بہت او نجی آ واز میں۔ اتنابر اتھانیدار، بھاری بحر كم جسم كا آ دى او نجی آ واز میں رونے لگا۔ تو میں بالكل لرز ہ براندام ہوگیا تو وہ جوتیسرامعانقہ ہوتا ہے، وہ میں نہیں کرسکا، کیونکہ میں گھبرایا ہوا تھا،روتے ہوئے انہوں نے کہا، جناب عالی اگرآپ سے آ دی ہیں تو میں آپ کویفین والا تا ہوں کدانیس برس کی سروس میں یہ پہلا موقع بككوني فخض مجھ عيد ملنة يا ب كى فة كر مجھ جھى ۋالى ب ورنديس اور ميرى سارى قوم جوہے تفانے کی ، اچھوت ہے، ہم چنڈ ال ہیں ، اور ہم چور ہیں ، اور ہم کوانسان نہیں سمجھا جا تا۔ انیس برس کی سروں میں آج پہلی مرتبہ مجھے انسان سمجھاہے۔اگرآپ سیس نے کہا، بالکل میں اتنی دورہے چل کرآیا ہوں،اورآ پ جبیہا،اورکوئی انسان ہے بھی نہیں،لوگوں نے ہمارے درمیان بہت بڑا خلا،اور بہت بڑی خلیج پیدا کردھی ہے۔لوگ ہارے قریب نہیں آتے۔ہم لوگوں کے قریب نہیں جاتے۔ بیلطی پتانہیں کہاں ے شروع ہوئی ہے،اور کیوں ہوئی ہے،اورہم جاہتے ہیں کہ ہم ملیں،لیکن ہمارےاو پرایک الیمی شرمندگی کی جادرتی ہوئی ہے کہ ہم مل نہیں سکتے۔آپ لوگ چونکہ بڑے لوگ ہیں، اس لیے آپ ہمارے قریب نہیں آتے۔ تو پھر بار بار مجھے یو چھتے ، کیا آپ بچ کچ مجھے ملئے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا، میں بچ کچ

آپ سے ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں متحد سے نکلا ہوں۔ ابھی میں گھر نہیں گیا۔ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر کہنے لگا، آپ بیٹھیں میرے ساتھ چائے پئیں۔ میں نے کہا، میں ضرور بیٹھوں گااور ضرور چائے پیوک گا۔ اس سے اچھی ،اور کیا بات ہو سکتی ہے۔

جب میں ان ہے مل کر چلا ، تو میرے ول میں خیال آیا ، گھر جاتے جاتے کہ پیمجت کی وہ کمی ہے جس کی آ مدورفت جمارے درمیان میں رک چکی ہے،اور ہم ایک دوسرے کو جانے نہیں ہیں،اور ایک دوسرے کو پیچاہتے نہیں ہیں ،اوراس میں بہت بڑی او فجی دیواریں ہیں جو ہمارے درمیان کھڑی كردى كئى بين تؤميس نے بيارادہ كيا كەمين اپناويب دوستوں كوسحافيوں كو،اور دانشوروں كو بلاكے،اور تفانے کے ان لوگوں کو جو پولیس کے محکمے ہے تعلق رکھتے ہیں، ملاؤں گا ،اور ان کی آپس میں گفتگو کرواؤل گا تا کہان میں ارتباط باہمی پیدا ہو،اوروہ ایک دوسرے کو پیچیان لیں' تو اس کا انتظام کیا گیا۔ جارے ہاں لا ہور میں ایک جگہ ہے الفلاح ، جارا ایک دفتر تفانیشل ری کنسٹرکشن کا نو وہاں ایک ہال تھا۔ اس میں بندوبست کیا۔ تو پولیس والے بہت خوش ہوئے وہ اپنی نئی نئی ورویاں اچھی کلف لگی ہوئی استری کی ہوئی،اچھے بوٹ چیکا کے آگئے۔ان میں ڈی آئی جی،ایس ایس پی،انسپکڑ،ایس ایچ او،اور كافي بال جوتها، بجرا بوا تها- پجرا لگ كرسيال بهي تهين ،اور بهم لوگ جو تھے، بهارے ساتھي وانشور،اديب، صحافی وہ بھی موجود تھے۔ بیدہارے درمیان برا خلاہ، اور بہت بردی خلیج ہے۔ اس کو ٹرکرنا جا ہے، اور اس کو Bridge Over كرناچا بي توميل نے ان كوزهمت دى ہے۔ آئيں ، آپ بھى بچھ بات كريں۔ يہ بھى کریں۔اچھی ہے بیابتدا جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں خاص طور پرانگلتان میں جو' بوبی'' محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، 'بوبی''جوسیائی ہوتا ہے،اس کا بچوں نے پیارے نام''بوبی''رکھا ہوا ہ،اور جتنے بیچ سکول جاتے ہیں،اوررائے میں کوشش کرتے ہیں کہ بو بی ان کو ملے جوٹر یفک کنٹرول كرر باہوتا ہے،وہ اے ہاتھ ملاكر جائيں۔ بوبي كى بھى يہ خواہش ہوتی ہے كەسكول جاتے بچول كوساتھ چمٹا کے چھکی دے کے ،اگراس کی جیب میں کوئی میٹھی گو لیا لیمن ڈراپ ہو،وہ رکھتا ہے جیب میں ۔وہ ان کوضرور دیتا ہے۔ان کے درمیان محبت کا بہت گہرارشتہ ہوتا ہے۔ایے ہی لوگ ہیں جوراستہ پوچھنے والے کوئی بھی ،آپ کومشکل ہوتو آپ اپنے بولی سے پوچھتے ہیں کہ جھے کہاں جانا ہے۔

میں لندن میں تھا تو ایک مائی بڈھی ہمارے بیہاں کی ،کوئی اس کوزبان بھی نہیں آتی تھی تو وہ
یو بی اس کے ساتھ بے چارہ لگار ہا۔ اب وہ بول رہی تھی پنجابی وہ انگریزی۔ اب ہا ہمی گفتگو جاری تھی۔
وہ ایک ہی بات کہدرہی تھی کہ برہمی گاؤں میں جانا ہے۔ برہمی گاؤں جانا ہے وہ سجھتا نہیں تھا۔ میں نے
بھی مائی سے پوچھا میری بیوی بھی ساتھ تھی کہ' تو استھے کتھے برہما کر رہی ایں''۔' دسنیں مینوں میرے
بھی مائی سے پوچھا میری بیوی بھی ساتھ تھی کہ' تو استھے کتھے برہما کر رہی ایں''۔' دسنیں مینوں میرے
بست نے کہیا تی او تھے ہے گا۔ میں سارالجھ لال گی'۔ تو وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ برمنگھم جانا جا ہی تھی اور

برہمی گاؤں تلاش کررہی تھی ، تو اتنا ہمیں پتا چل گیا۔اس نے کہا Thank you very much میں اس مشکل ہے نکل گیا ہوں۔وہ بر مجھم گاؤں جانا جا ہتی تھی۔ I would help her آ پ گھبرا ئیں نہیں۔ میں نے کہا، کیسے۔اب نداس کے پاس مکٹ ہے۔لندن تک تووہ پہنچے گئی جہاز نے اُتاردیا۔ کہنے لگا، Now it is my duty تو میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ تو میں نے کہا، آپ کیے جا کیں گے۔ کہنے لگا، نہیں ہمارے پاس روز مرہ کے اخراجات میں سے سرکار نے استے پیسے دیئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل میں ہوتو اس کی مدد کریں۔ تو میں لے جاؤں گا۔ اپنا بھی ٹکٹ خرچ کروں گا، اس کا بھی کروں گا ،اوراس کومنزل تک پہنچاؤں گا تو اگراس کا بیٹاجس کا پتة اس نے بتایا ہے اس کے بال سے پیسے ل گئے تو ٹھیک ہے ، ورنہ میں آ کراپنے محکمے کو بتا دوں گا۔ تو میں بیرچا ہتا تھا کہ ہمارے درمیان بھی اس فتم کا رشتہ قائم ہوتو کیسی محبت کی بات ہے۔ ہال میں بیہ بات کر چکنے کے بعد پھر میں نے اپنے ایک جوسینئر دوست منے،ان سے کہا کہ آپ ان سے گفتگو کریں تو وہ آئے روسٹرم کے اوپر۔ مائیک پر کھڑے ہو كانبوں نے كہا، بروى خوشى كاموقع ب\_اشفاق صاحب نے بير بندوبست كيا ہم بہت خوش ہيں۔ آج بہت سارے پولیس والوں سے ملنے کا اتفاق ہوگیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کل رشوت كاكياريث بتوسارے كيے دھرے پرانہوں نے پانى پھيرديا۔ ايك بى بات كهدكے۔ انہوں نے کہا، اچھااشفاق صاحب، السلام علیم، بردی مہر بانی آپ کی ،آپ نے ہمیں بلایا تھا، اور اس طرح سے ذلیل وخوار کر کے بھیج دیا ہے۔ ابٹھیک ہے۔ آپ کی مرضی۔ میں نے بڑی کوشش کی۔ بڑی ان کی منتیں کیں،لیکن وہ سارے سیثوں ہے اٹھے گئے ،اور کہا ، یہ جارے ساتھ ہونا تھا۔اس کو بھی کہا ، با باہم سے تو آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوششوں میں تھے۔ کہنے لگانہیں جی نہیں۔ بینامعقول لوگ ہیں۔ان کے ساتھ محبت کی نہیں جاسکتی۔ تو پھر مجھے خیال آیا۔ کہ بیہ جو محبت کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم لوگ اچھی طرح محصین ہیں۔

میری ہیوی اپنے بیٹے کو، جوسب سے برابیٹا ہے، اس کوغالب پر ھاربی تھی، وہ سٹوڈنٹ تو تھارائنٹس کا، B.Sc کا، اردواس کا آپشنل مضمون تھا۔غالب وہ پر ھاربی تھی تو وہ او پر بیٹھا کچھ توجہیں وے رہا تھا۔ میں بنچے بیٹھا اخبار پر ھر رہا تھا۔ ہماری ایک میانی کی ہے اس پر بیٹھ کر پر ھر ہے تھے تو میری بیوی نے آ واز دے کرشکایت کی کہ دیکھو جی بیشرار تیں کر دہا ہے، اور کھیل رہا ہے کاغذے کہ ساتھ، اور توجہیں دے رہا۔ میں اس کو پر ھاربی ہوں۔ تو اس نے کہا، ابواس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ای کا قصور ہیں۔ ای کا قصور ہے۔ اس سے پوچھ رہا ہوں۔ ای مجبوب کیا ہوتا ہے، اور بید بتائیس سکتیں کہ مجبوب کیا ہے۔ میں نے کہا، جیٹ میں بتاتا ہوں کہ مجبوب وہ ہوتا ہے جس سے مجت کی جائے۔ کہنے لگا، بیاتو آپ نے رائسلیھی کر دی۔ ہم تو سائنس کے سٹوؤنٹ ہیں، ہم اس کی Definition جائنا چا ہے ہیں کہ مجبوب

کیا ہوتا ہے۔ بیائی نے بھی نہیں بتایا تھا۔ آپ ایک چھوڈ کر دوادیب ہیں۔ دونوں بی ناقص العقل ہیں

کہ آپ سمجھانہیں سکے۔ میں نے کہا ، یہ بات تو ٹھیک کہدر ہاہے۔ بیتی ہم نے اس کاٹر انسلیشن کر دیا ،

لیکن محبوب کی Definition تو نہیں وے سکے اسے۔ میں نے کہا بانو قد سیداور وہ میرا بیٹا نیچے انز

آئے۔ میں نے کہا ، چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں ڈیرے پر' وہاں سے پوچھتے ہیں۔ یہ محبوب کیا ہوتا

ہے؟ اس نے کہا ، چھوڈیں آپ ہر بات میں بابا کولے آتے ہیں۔ وہ بے چارے ان پڑھا دی ہیں۔

بریاں وکریاں رکھی ہیں ، گڈریا ہتم کے ، وہ کیا بتا کیں گے۔ میں نے کہا نہیں ، مجھے جانے دیں پلیز
ضرور۔

بانوقدسية بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ گاڑی لے کرہم نکلے، وہاں پہنچے۔ انفشری روڈ پر۔ باباجی ہانڈی وغیرہ پکانے میںمصروف تھے۔ دال پکارہے تھے۔ ساتھ تنور تفا۔ روٹیاں لگوانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،تو یہ میری بیوی اتری جلدی ہے جیسے آپ بنجابی میں کہتی ہیں اگل واہنڈی پہلے ہی بینج کے، اس نے جلدی سے او کچی آواز میں پیکہا کہ جو باہر مجھے سنائی دی۔ میں تالالگار ہاتھا گاڑی کو۔اس نے او کی آواز میں کہا، بابا جی محبوب کیا ہوتا ہے۔ تو بابا جی کی عاوت تھی کہ وہ انگی اٹھا کر بات کرتے تھے۔ جب کوئی Definition دین ہوتی تھی ،کوٹ ایبل کوٹ ہوتی تھی تو ہمیشہ انگلی اٹھا کے بات کرتے تھے، اور انہوں نے ایک انگریزی کا لفظ، پتا نہیں کہاں سے سیکھا تھا۔نوٹ (Note) تو ہم اٹینڈو (Attentive) ہوجاتے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی ضروری بات آ رہی ہے، تو انہوں نے ڈوئی چھوڑ دی جو پھیررہے تھے۔ کہنے لگے نوٹ''محبوب وہ ہوتا ہے جس کا ندٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔'' یہ Definition میں۔ بچوں کی کانی چیزیں ناٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ماں اس مے محبت کرتی ہے۔ اس کی ہر چیز ند تھیک ہوتی ہے۔محبوب وہ ہوتا ہے جس کے نہ تھیک کا پتا ہوتا ہے کہ نہ تھیک ہے،لیکن ٹھیک نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، آ جاؤ بھئ! تو ہم یہ جو پڑیاتھی ساتھ لے کرآئے۔ میرے ذہن پراس کا اڑتھا۔ جب میں نمازعید پڑھنے گیا، تھانیدارصاحب سے ملنے، تومیں نے بیسوچا کہ باوجوداس کے بہت ہے لوگ بیہ سمجھتے ہیں کہ نہ ٹھیک آ دمی ہے،لیکن اب اگر کوئی ہم کومجت کی پڑیا دینا چاہ رہے ہیں تو ان کونہ ٹھیک والوں کوٹھیک سمجھ کر ہی اپروچ کی جا عمق ہے نا ،تو ہڑی کوششیں کی ایکن ابتدا میں ایسانہ ہوسکا۔

پھر مجھے آہتہ آہتہ پتا لگنے لگا کہ بیرطبقہ اپنے طور پر بردامظلوم ہے۔ میں ان سے ملتارہا۔
اپنے اس دوست سے، جس سے بٹی نئی دوئتی پیدا کی تھی۔ تو میں نے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا
ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، اگر آپ کو بھی موقع ملے تو ایک دستہ کاغذوں کا تھانے میں دے دیں۔ ایک
دستہ کاغذوں کا بارہ آنے کا آتا تھا، اور دو پنسلیں جس کے پیچھے ربرد لگا ہوا ہو۔ تو میں نے کہا، آپ کو
سٹیشنری نہیں ملتی سرکار کی طرف سے۔ کہنے لگے ملتی ہے۔ سارے تھانے کی گیارہ روپے مہینے کی

سیشنری ہوتی ہے ساری ، (اور وہ ضمنیاں ہر ہر کے جوان کا سٹائل ہے، لکھنے کا بے شار کاغذ ہرتے
ہیں) تو ہیں نے خودا پنے دوستوں سے کہد کے ان کو تخفقہ سیشنری جنتی بھی ہم مہیا کر سکتے تھے، انہیں
دیتے رہے، اور وہ خوش ہوتے رہے۔ پھر ہیں سوچتا تھا، ان کو' بو بی' میں کیسے منتقل کیا جاسکتا ہے۔ بیتو
بہت مشکل بات ہے کہ ہم نے پور اتعلق ہی ان سے توڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ہم سے تو ڈا ہوا ہے۔ کسی
وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اب استوار ہوئیں سکتا۔

پھر میں نے دیکھا، میرا دفتر مال روڈ پر تھا۔میاں میریل پر دہاں سیابی سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے،اور کی سربراہ مملکت کوابیر پورٹ جانا ہوتا تھا۔وہ گورنر ہاؤس سے نکاتا تھا۔ ایئر پورٹ جاتا تھا ،اورگری میں دھوپ میں بری حالت میں کھڑے ہوتے تھے۔اب پتانہیں وہ کب فكے سربرا ومملكت صدر ہو يا وزير اعظم -ايك دن ايما ہوا كدوہ صح دى بج كے كھڑے شام كے تين نج گئے، میں دو تین دفعہ دفتر سے لکلا۔ میں نے دیکھا تو ان سے پوچھا،گز رانہیں صاحب ایئر پورٹ کو جانے کے لیے۔انہوں نے کہا، جی وہ فکلے تھے گورز ہاؤس ہے، پھران کو پچھ کام پڑ گیا،اور پھرواپس چلے گئے۔وہاں کوئی پیغام ٹیکس آ گیا۔وہ وہاں پر بیٹے ہیں میٹنگ ہور بی ہے۔تو میں نے کہا، آپ یہاں کوڑے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے۔ آپ کیے کوڑے ہیں۔ کہنے لگے ہم بل نہیں کتے۔ میں نے کہا،آپنے پانی پیاہے۔ کہنے لگے نہیں جی ، ہمارا کوئی ایسا بندو بست نہیں ہے۔ میں اپنے وفتر گیا تو ہارے پاس فضول پرانی بالٹیاں گندی قتم کی تھیں ،ان میں پانی جو گھڑے کا تھا، شنڈ ابھی نہیں کر سکے، كوئى ايساانظام تقابى نہيں، ڈال كے، دوگندے مندے گلاس كے كرآيا۔ ان كويانى پلاياتو بے جارے برے شکر گزار ہوئے۔وہ مجھے بہت اچھا،اور نیک آ دی بچھنے گلے کہ لا ہور میں ایک اچھا آ دی ہے۔ ورندان کو پانی کون پلاتا ہے۔ جب شام ہمارا دفتر بند ہوا، اور ہمارے سر براہِ مملکت چلے گئے تو پھروہ آ ہت آ ہت اپن اس جگہ ہے ملتے ہوئے واپس جانے لگے، تومیں جار ہاتھا گھر کو۔ جب میں نے ان کو و یکھا تو یو چھا،آپ کے جانے کا کوئی بندوست ہے تو انہوں نے کہا، جمارے ہاں بیرواج نہیں ہے۔ صبح ہم کو پھینک جاتے ہیں یہاں پر۔ہم ظلم کرے ڈنڈا دکھا کے کسی کوروک لیتے ہیں کہ ہمیں سڑک پر یباں اتار دو۔ ہماری یہاں ڈیوٹی ہے۔شام کوواپس جاتے وفت کوئی ہماراانتظام نہیں ہے،تو پھر میں نے گاڑی روکی اور کیریئر اور انہیں کہا کہ بیٹھیں۔اب وہ پچپیں تمیں سیابی ،اور آپ نے اگر چھوٹی كيريئر گاڑى چلائى ہو،اوراس ميں چيچھا تنالوڈ ہو،اورآپ مڑيں ايک دفعہ تو آپ گرتے گرتے بچیں۔وہ کہنے لگے اگرآپ ہم پر بہت مہر ہانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیئر نگ کراس تک پہنچادیں۔ وہاں ہے ہم کوئی بندوبت کرلیں گے توانہیں لے کروہاں گیا۔ بیات جوتھی میرے لیے بڑی تکلیف دہ جب بھی تھی،اب بھی ہے۔اور میری آرز وجب بھی تھی،اب بھی ہے کہان کومیں''بولی'' سے بھی

بہتر روپ میں دیکھوں ،اور ہمارے ،اوران کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم ہو۔ بیرنہ ہوسکا ،لیکن بیہ آرز ومیرے اپنے طور پر پروان چڑھتی رہی۔تو کھرایک آئی بی آئے۔ بہت ادیب نواز تھے۔ چودھری سردار محمد ان کا نام تھا۔ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ، بی بسم اللہ آپ آئیں ،اور ان کو ایڈرلیس کریں ،اورملیس۔ کچھاورادیوں کو بھی ساتھ لے کر گیا۔

ان کے ساتھ بات چیت ہم نے شروع کی۔ تو ان کو یہ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بیعطاء الحق قائی ہیں، بیام پر اسلام امجد ہیں، بیاصغرندیم صاحب ہیں۔ براحوصلہ ہواان کو، اور یہ ہماری عزت افزائی کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ گوجرانوالہ آئے ہم سے بات کریں۔ گوجرانوالہ جا کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ گوجرانوالہ آئے ہم سے بات کریں۔ گوجرانوالہ جا کے ان سے گفتگو ہوئی، وہ استے خوش ہوئے، استے متاثر ہوئے۔ وہاں پر ایک جملہ کر دیا تھا ڈاکوؤں نے او جلہ کا ال ایک جگہ تھی، جہاں پر ان کی جگہ ہے، وہاں پر مقابلہ ہوا، اور آٹھ پولیس آفیسر جو تھے، وہ شہید او جلہ کا ال ایک جگہ تھی، جہاں پر ان کی جگہ ہے، وہاں پر مقابلہ ہوا، اور آٹھ پولیس آفیسر جو تھے، وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ ہم تیار ہیں۔ آگر ہمیں عزت کی دولت ملتی ہے۔

تو خواتین وحصرات! ہم نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ لوگوں کو پیسے کی روپے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ،جتنی احرّ ام کی ٔعزیتے نفس کی ،تو قیرِ ذات کی ہوتی ہے،اور ہمارے ملک میں بدشمتی ہے اس كارواج براكم ب،اورجم نے بھى اس بات كى طرف توجينيں دى۔ آپ جيران ہو كے سوچة ہوں گے کہ وہ لوگ جو پیسا کماتے ہیں، چراتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور ہم نے ان کو انٹرو یو کر کے پوچھا ب كرآب كول رشوت ليت بين؟ كيا وجه بكرآب ايس فتيج فعل مين واغل موت بين تووه كمت ہیں،ہم بہت سارار و پیدلے کراکٹھا کر کے اس سے عزت خریدتے ہیں۔ پیسازیادہ ہوگا تو دیکھیے نا پھر آپ ان کوسلام کریں گے۔ وہ عزت خریدتے ہیں، ناجائز طریقے سے،اور جب خرید عکتے ہیں تو پھر معتبر بنتے ہیں۔ بڑی کار میں بیٹھتے ہیں ، ہاتھ میں ٹیلی فون اٹھاتے ہیں ، دوسرے میں کلاشکوف ہوتی ہ،اورآپ کہتے ہیں،سلام چودھری صاحب!اگریدسب پچھ کے بغیرصاحبان عزت کوعزت عطاکی جائے یا جو آ دی جس مقام پر ہے، اس کوعزت عطا کر کے اتناز چ کر دیا جائے ، زچ میں کہدر ہا ہوں کہ وہ کوئی بدفعل کر ہی نہیں سکتا کہ میں ایک صاحبِ عزت آ دمی ہوں ، تو تر تی یافتہ معاشروں نے ای پڑک کواپنایا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی وہ Due عزت عطا کر دی ہے اور وہ لوگ اپنی عزت کی تلوار اپنے پہلو کے ساتھ لٹکا کر کوئی ایسافعل نہیں کر سکتے ، جوان کو تذکیل کی طرف ، بے عزتی کی طرف مائل كرے۔وہ كہتے ہيں ہم عزت دارآ دى ہيں ہم ايسانبيں كر كئتے۔ جس طرح ميں پچھلى مرتبہ عرض كرربا تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزے داروں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ایک خاص متم کی عزت اپنی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ پھر چاہے آپ کہیں بھی ہوں عنسل خانے میں ہوں، بند کو شوں میں ہوں، چھپے ہوئے ہوں، پانی چوری نہیں پیتے ،کوئی چیز نہیں کھاتے ،کوئی آپ کے او پر سیابی نہیں ہوتا، تھاندار نہیں ہوتا۔ کوئی اس کی قدغن نہیں ہوتی کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر نگاہ رکھی جائے۔ ہم میہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہیں دی جانی چاہے۔ ہیں یہ ہمتا ہوں حکومتیں تو ہودی ہے معنی ،اور لا یعنی بی چیزیں ہوتی ہیں۔ آیک دوسرے کی بیمار پری ایک دوسرے کی مزاج پری انسان ہی کرتے ہیں۔ وہی ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں۔ حکومتیں بھی نہیں دی سکتیں ، تو بیس یو کھے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بتدریج کم ہور ہی ہے ،اور ہمیں ایسے مراکز کی ،اورا ایسے ڈیروں کی ضرورت ہے ، جہاں چا ہے ہم کو میں ایک عربی ایک کریم ضرور ہواور یہ نہ کہا جائے کہ گرائم زیر سکتائی جائے ، جہاں چا ہے ہم کو درس نہ ملے ،گیاں لوگوں کی تکریم ضرور ہواور یہ نہ کہا جائے کہ یہ یہ سا دیے علم نہیں ہے ، چونکہ یوانسان ہے ،اور یہ حضرت یہ میں اس کی عزت ضرور کریں۔

آ دم کی اولا و ہے ،اس لیے ہم اس کی عزت ضرور کریں۔

ہمارے ڈیرے پرایک وفعہ ایک نوجوان آیا، اسلامیہ کالج کا سٹوڈنٹ تھا، بڑا اچھا، اور وہ سائنگل پر پڑھا ہواسائنگل کے ساتھ ہی اندرآ گیا تو جہاں بابا جی بیٹھے تھے چار پائی کے اوپروہاں پائے پر پیرر کھر کہنے لگا کہ ''او باباتوں کیا لوگوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے، اور اِن کواکٹی اُٹی یا تیں پڑھارہا ہے۔''
اس پرہم بہت ناراض ہوئے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی۔ تو اس نے کہا، '' تجھے پتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کو دیماری تو عزت افرائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اولادے ہے۔ہم بڑے جیران ہوئے۔ کہنے کھی، یہ بیا آت کہ ماری تو عزت افرائی ہوئی ہوئی ہو تو تو تی غیروں کی اولادے ہے۔ہم بڑے جیران ہوئے۔ کہنے کھی، یہ بیا آت دم کا بیٹا ہمارے پاس تشریف لایا ہے۔ اپ آپ کو بھی بخی بندروں کی اولا دند کہنا۔ تم نبیوں کی اولا دہو۔ اب جب اس نے یہ بات سی کہ وہ نبیوں کی اولاد ہو وہ اس بات پر بہت خوش ہوا اور کی اولادہ جاتھ وہ وہ اس بات پر بہت خوش ہوا اور کی اولادہ جاتو وہ اس بات پر بہت خوش ہوا اور کی اولادہ جاتو ہوئی کے اور دخ کے کرچلا گیا۔

میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، با تیں سنیں ،اور آپ کا بھی جو ہم سے پچھ دور میں بنیکن دلوں کے قریب ہیں۔اللہ آپ سب کو آسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔

## الثركانظام

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

The Party of the P

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

ہم جو بیراینے زاوئے کی محفل ہجاتے ہیں ،اور آپ تک پہنچتے ہیں تو بیر بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہم سے کتنے خوش ہیں ، کیونکہ یہ یک طرفہ معاملہ ہے ، اور پیربات میں آپ کو بتا دوں كدابلاغ كى ونياميں يہ جوہم نے نئ كھڑكى كھولى ہے۔اس كے بارے ميس لوگ اكتسابي طور يرا كتابي طور پر تو یقیناً بہت کچھ جانتے ہیں،لیکن بہت کم لوگوں کا پیرحال رہاہے کدانہوں نے بابوں کے ساتھ بلاواسطه طور پررابطہ قائم کیا ،اوران سے پچھ پوچھا ،اورعلم حاصل کیا۔ ولایت کے لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں،لیکن جاری سط پرایسانہیں ہوا،لیکن ایک در دناک بات بھی اس کے در میان بیہ کہ ہم جوان کے پاس جاتے رہے تو ہم بھی پورے طور پران کی خوشنودی کا باعث نہیں بن سکے، کیونکہ میں اکثر اپنے بابا سے لڑ پڑتا تھا۔ پچھ معاملات ایسے آجاتے تھے کہ وہ میری دنیاداری کی راہ میں حائل ہوتے تھے،اور یوں بھی ہوا کہ دس دس مہینوں تک میں بھی ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوایاان ہے جا کر پچھ یو چھا نہیں۔ بڑے مسائل ہوتے تھے۔ پھر بات میتھی کدان کی سوچ کا انداز ،اوران کی زندگی بسر کرنے کا رویہ ہماری سوچ سے،اور ہمارے چلن سے بالکل مختلف ہوتا تھا،اوران کےاوپر قابویا نابرد امشکل کام تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہم شاکی لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں وہاں ڈیرے پر بیٹھ کرید شکایت کر رہے تھے کے دیکھیں اللہ کا نظام کس فدر تکلیف وہ ہے کہ ایک آ دمی بڑے اعلیٰ درجے کی کارپر چڑھا پھر تا ہے،اور دوسرے کو پیدل چلنا بھی میسر نہیں۔ایک لڑکی وہاں آئی تھی۔ایک سال ہوااس کی شادی ہوئی تھی لیکن پھراس کوطلاق ہوگئے۔اس کا خاوند چھوڑ گیا۔ایک،اور بی بی تھی اس پر آ بلے پڑے ہوئے تھے، چھالے جس کوہم'' پھلوئے'' کہتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے پھلوئے ،اور میں عرض کرتا تھاان ہے کہ اس کا پچھےعلاج کریں تو وہ کہتے 'کٹھریں ابھی دیکھتے ہیں۔ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے۔تکلیف ہوتی تھی کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جارہی۔اور بہت ہی ایسی چیزیں جن میں ہم ہروفت اپنی زندگی کے ایام میں ،مہینوں میں ہفتوں میں شکایت کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں بھی چاتا تھا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔اللہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس کا خاطر خواہ جو جواب ملتا تھا، وہ ان کی مسکراہت سے ملتا تھا۔لیکن ہم

چاہتے تھے کہ ہم کو خصوصی طور پر Specifically یہ بتایا جائے کہ اللہ ہم پر کیسے مہر بان ہوتا ہے۔ تو

انہوں نے کہا کہ دیکھوزندگی ہر کرنے کے لیے زندگی گز ارنے کے لیے جس شے کی ہے حد ضرورت

ہوتی ہے؛ جس کے بغیر زندگی کی گاڑی آگنیس چل عتی ،اور اس کا تانا بانائیس بن سکتا، وہ اللہ نے

ہوتی ہے؛ جس کے بغیر زندگی کی گاڑی آگئیس چل عتی ،اور اس کا تانا بانائیس بن سکتا، وہ اللہ نے

سے ضروری چیز ہے آگئیس اور گور کے اگر آگئیس کی وجہ ہوا کے کسی صاحب کو لانی پڑے ڈاکٹر کی دکان

سے ماور ہر صاحب می اٹھ کرا ہے اپنے کنستر اٹھا کے گئے ہوں تین بچوں کے لیے بھی لانے ہیں، دو

سے ،اور ہر صاحب می اٹھ کرا ہے اپنے کنستر اٹھا کے گئے ہوں تین بچوں کے لیے بھی لانے ہیں، دو

سے او جا میں اور می گئیسر بھروا کے لا میں، اور پھر لوگوں کو دیں یا ہمارے یہاں پر ایسے پہپ گئے ہوں،

پڑول یہ چیسے، وہاں جا کے اپنی آگئیس ماصل کریں تو زندگی عذاب بن جاتی کیان اللہ نے بچھواس کے لیے بیان اللہ نے بچھواس کے ایسا، اور بالکل اس کے اندر مر گھیٹر کے، یہ کوششیس کریں تو ایک دم آپ کا ایسا، ترفام کی ہو ہوگا کہ وہ سے اس دائرے میں آجا میں گئی جہاں آپ کو آگئیس کے بیسین کی جہاں آپ کو آگئیس کے بیسین کی ہوگی ہے تو بیان ہوگوں کی ہوگئیس ہوگئیس کے، جہاں آپ کو آگئیس کے بیسین کی ہوگیں۔

آپ اس کو اٹھا کے، اور چھیا کے ساس دائرے میں آجا میں گئی دھو قیمتی چیز کوئی ہوئیس کے بیسی کی بیاں آپ کو آگئیس کے بیسی کہاں آپ کو آگئیس کے بیسی کی بیاں آپ کو آگئیس کے بیسی کی بیاں آپ کو آگئیس کے بیسی کی بیسی کے اس دائے دی کھیں۔

پھردوسری قیمتی ترین چیز جو ہے، وہ پانی ہے۔ پانی کا بھی اللہ نے ایسا انظام کیا کہ 3/4 حصہ کر ہارض کا پانی کا رکھا۔ بادل آتے ہیں۔ بارش برتی ہے۔ ہرایک کو بیغت جو ہے آسانی ہے بغیر کی دورو کر ہاتھ کرنے کے ملتی ہے، ہرآ دی اس سے فاکد واٹھا تا ہے، اورکوئی شخص میر سے خیال ہیں اس کر ہارض پر ایسانہیں ہے جس نے یہ بھی کہا ہو کہ میں پانی کے واکنے سے نا آشنا ہوں، کو فکہ یہ ہم ہو نہیں پی سکتے ۔ وور سے لا نا پڑے، کو فکہ یہ ہم ہو نہیں پی سکتے ۔ وور سے لا نا پڑے، مشکل سے لا نا پڑے، ہم ہو نہیں پی سکتے ۔ وور سے لا نا پڑے، مشکل سے لا نا پڑے، لیکن پانی جو ہے وہ ہماری زندگی میں واضل ہے۔ اس طرح سے خواتین وحضرات کھانے کا سلسلہ ہے۔ روثی جو ہے وہ بھی کوئی آئی مہتگی نہیں ہے۔ وہ بھی طرح سے خواتین وحضرات کھانے کا سلسلہ ہے۔ روثی جو ہو وہ بھی کوئی آئی مہتگی نہیں ہے۔ وہ بھی تک روثی کا ذا کقہ نہیں چکھا ہے کہ اس کی خوشبوکیسی ہوتی ہے۔ جو سار سے ظلم ہیں، یہ انسان نے انسان کے انسان کے دانسان کے وہ ہیں، دوسر سے جانو روائی ہوئی ہے۔ جو سار سے ظلم ہیں، یہ انسان نے انسان کی دانسان کے ایسان کے انسان کے انسان کے دور سے جانو روئی کے جو ہیں، وہ ہی ہوئی ہی دوسر سے جانو را پی کہ وہ کی ہیں، یہ انسان کے انسان کے دور ہی ہوئی ہے۔ جو سار سے ظلم ہیں، پڑوی ہے بیار شیخہ وال ہوجائے جس آسائش میں میں واضل ہوجائے جس آسائش میں میں واضل ہوبائے جس آسائش میں واضل ہوبائے جس کی واسائس کی میا

ہیں، اکثر شاکی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ نکلے گا گھوم پھر کے بالآخر انسان ہی جس نے ہمارے ساتھ ایسار و پیاختیار کیا ہے۔

باتی ره گئی بیاری کی بات\_مثلاً وه جو بی بی آئی تھی، وه عجیب وغریب بی بیاری میں مبتلا تھی' اور میں ذراشکایت میں بابا بی ہے کہتا تھا کہ اس کو تین دن ہو گئے ہیں تو ہمیں پتانہیں چلا کہ آپ نے اس کاعلاج کب شروع کرنا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ظہرو بیٹا، ذراجب میں اس کا صاحبِ حال ہوں گا' مجھے بچھ نہیں آتی کہ بیر کیا بیاری ہے بھی اس کا علاج کرسکوں گا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسی ہماری کا صاحبِ حال کس طرح سے ہوا جاتا ہے۔ چارون کے بعد خودان کے باز و پرویسے ہی چھالے پڑنے شروع ہو گئے ،اورتقریباًان کا باز و کھر گیا تو پھرانہوں نے کہا کہ اچھا تکالوفلاں مرہم لگا کے دیکھتے ہیں۔اب ان کو پتا چلا کہ تکلیف کیسی ہے۔ بیدرد کس نوعیت کا ہے،اور میں اس میں ہے گز رر ہا ہوں ، تو پھر میں اس کو Apply کروں گا اپنی دوائی' تو پھر جھے پتا چلے گا کہ اس کے اوپر کیا گزررہی ہے کیا تکلیف اس کے اوپر طاری ہے۔ چنانچے خیراس کا علاج شروع ہوا، اور ہم خوش ہوئے کہ اس کی کیفیت جوتھی، وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگئی،لیکن اس ہے ہماری شکایت جوتھی۔اس کے جذبے میں تو کمی ہوگئی کیکن شکایت کی نوعیت ،اوراس کی Volume کم نہیں ہوئی اور ایسی ایس با تیس کیس کیونکہ ہم پڑے کھےلوگ تھے،اوراس زمانے میں نیٹھے کا فقرہ زبان زدعام تھا کہ God is jet سیٹھے نے کہا ہے تو ہم بھی ایس باتیں کرتے تھے کہ Religion is the opium of people ہم اس کا ترجمہ کر کے انہیں بتاتے تھے۔انہوں نے بھی اس بات کا برا تونہیں مانا لیکن ایک تکلیف دہ بات ضرور کی ،جس ہے ہم ناراض ہوئے ان سے۔اور وہ رشتہ کٹا ،اور مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ اتنا دس ماہ کا گیپ کیوں آیا ہے۔ کی دفعہ آیا۔ انہوں نے بیکہا کہ جولوگ غربت کی ،اور عمرت کی زندگی بسر کرتے ہیں،اور آپ کے گروہ انسانی کے درمیان رہتے ہیں ،اور آپ تو جانتے ہیں ان کی بہت ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ جھے یو چھا کہ آپ کے کوئی غریب رشتے دار ہیں۔ میں نے کہا، ہاں جی ہیں۔ کہنے لگے، کہاں ہیں۔ میں نے کہا جی وہ لا ہور میں ایک علاقہ ہے،اس کوہم مصری شاہ کہتے ہیں،اوروہ دومور پیہ بل عبوركر كے وہاں جايا جاتا ہے، ہم چونكەصا حب حيثيت لوگ ہيں۔ ہم تو بھی ان سے ملے ہی نہيں۔ وہ چونکہ ہمارے غریب رشتے دار ہیں۔اس لیے وہ بدامر مجبوری ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔عید کو سلام کرنے آتے ہیں۔ بہت قریبی یعنی میری چوپھی کے بیٹے ،اورمیری ایک دور کی خالہ کاسارا کنیہ۔ تو ہم ان سے ملنے اس لیے ہیں جاتے کہ ہم ان کو برا بھتے ہیں۔ ہمارے پاس وفت ہی نہیں ہوتا ،اور ہماری مصروفیت اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتنا ساراوفت نہیں گزار کتے ۔ تو کہنے لگے که دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کوجنٹی تنخواہ ملتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی نہیں، چونکہ آپ کے

غریب رشتے داریا آپ کے غریب ساتھی یا آپ کے مفلوک الحال ساتھی ہمسائے استے لاکق نہیں ہیں جيني آپ بين اس ليي آپ پر بيد مدداري عائد جو تي ج كد آپ د بين آ دي بين ، آپ دانشور بين ، آپنای گرامی آوی بین آپ اشفاق صاحب بین ، اورالله کو بھی یہ پتاہے کہ آپ ان کے مقابلے میں زیادہ لائق ،اور مجھدار ہیں اس لیے ان کو کم عقل مجھتے ہوئے ان کے جھے کے پینے آپ کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بے چار نے بیں جانتے نا کہ س طرح کیا کرنا ہے۔ تو آپ کی کتنی شخواہ ہے؟ میری اس وقت تنخواہ نو ہزاررو ہے تھی، تو انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ سات ہزار تو آپ کے ، تو دو ہزاراللہ میاں ہرمینے آپ کومزید دے دیتا ہے کہ آپ عقل مند آ دی ہیں، لاکق ہیں، ایماندار ہیں، Honest بیں ، اور مجھدار ہیں ، اور آپ کے وہ عزیز وا قارب جودوموریہ بل کے اُس طرف رہے ہیں' وہ استے لائق نہیں۔ تو ان کے پیسے بیدو ہزار آپ کودے دیئے گئے تو مہریانی فرما کریہ آپ ان کودے آیا کریں۔ توبیہ بات بڑی تکلیف دہ تھی۔ میں نے انہی دنوں اپنی سنٹرل گورنمنٹ کواپنی منسٹری آف ایجوکیشن کولکھا ہوا تھا کہ بیمیری تنخواہ کم Calculate ہوئی ہے۔اس میں دوہزار کا اضافہ ہونا جا ہیے، اور میرے منشر نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہے آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور ہم نے بھیج دیا ہے منسٹری آ ف فئانس میں پھنسا ہوا ہے، وہاں ایسے وہ Objection لگا دیتے ہیں،لیکن ملے گا۔ جہاں میں دو ہزار کا اور متمنی تھا ،اور سمجھتا تھا کہ میں لوٹا گیا ، میں مارا گیا ،میری تنخواہ اتنی کم ہے۔اس میں اضافیہ ہونا چاہیے میرابابا مجھے سے ہیدرہاتھا۔جس کومیں اتنا پراہیکیٹ کررہاتھا،اوراتنی عزت افزانی کرتاتھا کہ جو نو ہزاررو پیل رہاہے،اس میں سات ہزارتو آپ کے ہیں،اوردو ہزاران بے وقوف لوگوں کے ہیں جو پیے کوسنجال کرنہیں رکھ سکتے۔ آپ چونکہ سنجال کررکھتے ہیں۔اس لیےان کو دے آئیں۔اب بنائے صاحب! یہ کوئی عقل کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے، اور تھی۔ میں نے کہا، صاحب السلام علیم، میں اس جگہ آنے کے لیے تیار نہیں، آپ تو بدراہ کرتے ہیں۔ واقعی لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ رہانیت کی طرف مائل کرتے ہیں لوگوں کو۔اکٹرید کہتے ہیں نا جی کہ بیر بہانیت ہوتی ہے،اور یہال بھنگ وغیرہ پیتے ہیں لوگ۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رہیا نیت کی جانب مائل نہ کریں۔ یہ کیا الثا سلسلة پ نے شروع كر ديا ہے، تو وہ گيپ آياميرى زندگى ميں۔ آج ميں اس كا ذكر كرنا جا جتا تھا، آپ کی خدمت میں۔وہ کافی تکلیف دہ تھا ،اوراس گیپ کے اندراس خلاکے اندراس ویکیوم کے اندر جو بہت بچھ چیزیں حاصل کی جاسکتی تھیں، وہ میں حاصل نہیں کرسکا۔اس لیےان لوگوں کی باتیں جو كتابوں میں یا ابلاغ كے دوسرے ذرائع میں ملتی ہیں۔اب آگیا شكر گزار ہونے كاموقع ،اس میں پچھ لوگ ایسے بھی تھے، جو وہاں آتے تھے، اور جن کوشکر گزار ہونے کافن آتا تھا۔ ابشکر گزار ہونے کا فن بھی بردامشکل فن ہے۔ ہماری پوتیاں، نواسیاں کڑ کیاں خاص طور پرایک بڑی کڑائی ہوتی ہے۔

Why me? ہے لا کیوں نے Why me کا بڑا محاورہ نکالا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں گزررہا ہے۔ میں جواتی بڑی شاہر ورلڑی ہوں، اوراتی پڑھی کھی ہوں۔ میں نے M.A انگلش کیا ہے، اور میں نے فرسٹ ڈویژن کی ہے۔ میں نے 2nd. Div میں کیا ہے۔ تو جھے یہ بتایاجائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا کیا ہوگا، کہنے گی، میرے ناک پر چہال نکلا ہے تو Why میں نے کہا، یہ سب کے نکل آتا ہے۔ تو کہنے گی، نہیں آپ دیجھیں کہ میری اتنی خوب صورت ناک ہے۔ چہرہ اچھا ہے۔ میں نے کہا اگر آیا ہے تو چہرہ اچھا ہے۔ میں نے کہا اگر آیا ہے تو چلا بھی جائے گا، اس میں گھیرانے کی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا Why میں نے کہا اگر آیا ہے تو چلا بھی جائے گا، اس میں گھیرانے کی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا میں سفوں کو پڑھایا ہوں ہوتا ہے۔ تو یہنا شکر گزاری کا جو سبق ہم کو پڑھایا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں یا ہماری زندگیوں میں داخل ہے۔ جان ہو چہر کرنہیں ہمارے مور نہیں ہوتا ہے۔ ایکن نہو گوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں ظاہری طور پڑ جسمانی طور پڑ اسودہ نہیں ہول کی وجہے 'ہاری تربیت کی وجہے 'میری طور پڑ جسمانی طور پڑ آسودہ نہیں ہول کی دیکون ان کے چہروں پر ایک طمانیت کا رنگ ہوتا ہے، اور سکون ہوتا ہے، وہ یہ آسودہ نہیں ہول کے دیکون ان کے چہروں پر ایک طمانیت کا رنگ ہوتا ہے، اور سکون ہوتا ہے، وہ یہ کی حاصل کر لیت ہیں۔ یہا یک بڑا مشکل کا م ہے جو میں اپنی زندگی میں کی طرح بھی اپنی گرفت کیے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہا یک بڑا مشکل کا م ہے جو میں اپنی زندگی میں کی طرح بھی اپنی گرفت میں نہیں لا سکا۔

ہم نے ایک دفعہ آئ ہے پہلے، گل برس کی بات ہے جب گلگت ہیں ریڈ یوشیشن کھولا، تو میں چونکہ پرانے لوگوں میں سے تھا، گیا تو وہاں جا کرایک جگہ سلیکٹ کی منتخب کی۔ وہ اچھاایک کھلا باغ ہے۔ آپ بھی جا ئیں گے، تو دیکھیں گے دہاں ہم کو دو کر ہے ل گئے۔ دہاں چھوٹا شیشن چلا نے کے لیے بچھ دفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو وہاں پرایک عارضی ملازمت کے لیے آدی ل گیا۔ بنارس خان پڑھان تھا۔ اس نے جھے بڑا متاثر کیا۔ جھی ایک ترابی ہے کہ میں پھی، اور طرح کے آدی ہے بہت پڑھان تھا۔ آدی بھی تا ایک ترابی ہے کہ میں پھی، اور طرح کے آدی ہے بہت پڑھان تھا۔ اس نے جھے بڑا امتاثر کیا۔ جھی اتنا متاثر نہیں کرتا، لیکن آگروہ جھے اعلیٰ وار فع ہوسینئر، ویس اس سے دبک جاتا ہوں ، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہیں ہی جس بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے قریب جا کراس سے یہ علوم کروں۔ میری تو قسمت میں شاید نہیں ہوتا کہ میں ویسا نہ میں اس کے خواس کی فریب ہوتا ہوئی کہ جو کام اس کومونپ دیاجا تا، ایک تو دہ خوش اسلو بی ہے کرتا تھا، اور پھراس کی طبیعت کاو پر بو جھنیں پڑتا تھا، اور جو کام دے ویا گیا، وہ کررہا ہے۔ یہ وہ نہیں کہ مارے گے ہے جاتک روٹی نہیں ملی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بنارس خان تم شاکی آدی نہیں ہو جھوڑ کہیں کرتے ہوئے تک روٹی نہیں ملی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بنارس خان تم شاکی آدی نہیں ہو جھوڑ کہیں کرتے ہوئے تک روٹی کہا کہا دھر آگیا ہو کو کارٹر میں پھوڑ کے ہم نے ادھر آگیا۔ حصہ تھا۔ اپنا گھ بھوڑ کے ہم تو ادھر آگیا۔ شکوہ کرتا تھا، میرو ہمان کی طاش میں۔ برائر باش رہنا چا ہتا

تھا۔ بردی کوششیں کی ، بڑے لوگوں سے ملا۔ بڑے پیروں فقیروں کے باس گیا کہ جناب ہم کوسکون کی تلاش بتونہیں ملا۔ ایک دن شام کو کھانا کھاتے کھاتے میں نے فیصلہ کیا۔ میرے ہاتھ میں لقمہ تھا، رکھ دیا۔ میں نے کہا، بارا دفع کروسکون کو۔ ہم نے اس کو لے کر کیا کرنا ہے۔ ہم سکون کے بغیر بی زندگی بسر كرے كا \_كوئى بات نہيں ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تلاش میں ۔اس دن سے مجھے سكون ملناشر وع ہوگيا۔ تومیں نے کہا، تم نے پیکمال کی بات کی ہے۔ کیے سوچا؟ کہنے لگابس بیاللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا، وہ تھیک ہے کہ آپ نے سکون کے پیچھے بھا گنا چھوڑ دیا،اوراہے آپ کے ساتھ ا یک مصالحت کرلی کیکن پیخوش دلی آپ میں کہے آئی ہے میں پیجا ننا چاہتا ہوں۔ بہنے لگا جی پیجی بروا مشكل كام تفار كين لكا، بى ريجى هار او رايك مشكل آئى تو هارى اس جنگى بيس، جس جاريائى پرسوتا تھا، تو ہر خفس جو دنیا کا آ دی جوسوتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے، تو میں بھی صبح ، اور لوگوں کی طرح اٹھتا تھا تو اپنا پیر جاریائی سے بیجے اتار نے سے پہلے، میں نے کہا کہ یارا بنارس خان قدم تو فیجے اتار نا ہی ہے تو کلفت میں کیوں اتاریں۔خوشی میں کیوں نہ دن گزاریں ،تو سارے دن میں جب بھی جس مقام پر بھی میں جاتا' تنور پرروٹی کھانے' دوستوں سے ملنے یا کہیں مصیبت'' اڑچن' میں گزرنے' تو مجھ کو بیہ بات یاد آ جاتی که آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ' کلفت' میں بیدن نہیں گزارنا ، آ رام کرنا ہے۔اس کے بعدصاحب عادت پڑگئی۔اگرانسان یہ فیصلہ کر لے،اوراس کا تہیہ کر لے،اوراس پر قائم ہوجائے تو بیہ كوئى اتنامشكل كامنييں۔ ميں نے كہا، يار ہم سے تواس پر قائم نہيں رہا گيا تھا۔ كہنے لگا، آپ نے بيد فیصلہ کیا ہی نہیں۔ وہ تہیہ کرنے کی بات کرر ہاتھا۔ بڑے سالول کے بعد، پندرہ سولہ برس کے بعد پھر مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا گلگت میں۔تو میں نے پوچھا بنارس خان۔تو پیۃ چلا وہ ادھرنہیں ہوتا۔ میں نے کہا، وہ ہے بہیں پر۔ہماراوہ تو بہت بڑااستاد ہے،گرو ہے،ہمارا پیر ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ کہنے لگے ہے توادھر ہی بلیکن اب وہ کا منہیں کرسکتا۔ میں نے کہا، ہم کواس کے ڈیرے پر لے جاؤ۔ ہم جائیں گے۔ تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ جھگی میں تھا، کیکن بردا معذورتھا،اور تکلیف میں تھا۔ اس كوگاؤٹ ہوگيا تھا، گنٹھيا۔اوروہ جزا ہوا تھا،اور چار پائى پر بيٹھا تھا۔ مجھ كود مكھ كربہت خوش ہوا۔ ميس نے کہا، بنارس خان کیسی طبیعت ہے۔ کہنے لگا ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا ، سنا ہے بیار ہو گیا۔ کہنے لگا، ہاں صاحب مجھے گنشیا ہو گیا ہے، اور میں چل چھ نہیں سکتا آسانی کے ساتھ ۔ تو میں نے کہا ہم شکر سے ادا كرتے ہو \_ كہنے لگا، بال برداشكركرتا ہول \_ يس نے كہا، كيول شكراداكرتے ہو \_ كہنے لگا، صاحب اس لیے کہ میرے گھٹے تو قائم ہیں۔ گوڈے میرے ہیں نا۔ اگر میرے گوڈے نہ ہوتے تو گنٹھیا کہاں ہوتا۔ پھرتوبیاں تلدی بڑی مبریانی ہے کہ میرے یاس گھٹنا ہے۔صاحب اگرنہ ہوتا، کہیں کٹ کٹا جاتا تو پھر مجھے گنٹھیا کہاں ہے ہوتا' تو میں اللہ کا براشکر گزار ہوں۔اس نے مہر بانی فرمائی ہے۔ بیساری

بائیں سننے کے باوجود، بیجھنے کے باوصف بیہ ہمارے حال کا ایک حصہ نہیں بنتیں۔

ہمارے بابا کہا کرتے تھے کہ وہ مومن جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو،اورمستقبل ہے خوف ز دہ نہ ہو، اس کوصا حب حال کہتے ہیں۔ کہ جو حال اس کو عطا کیا گیا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر كرے،اورخوش وخرم بردى چاہت كے ساتھ بشركرے،اور جب تك اس كواس كاتحفد ديا كيا ہے اس كو ساتھ کے کر چلے لیکن بدشمتی ہے ہمارے پاس اس قتم کا زمانی آ گیا ہے جوخو دتو ناساز گارنہیں ہے، اس نے ہماری سوچ کو ہمارے روئے کو بہت ساری ناسازگاری میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں سیجھتا ہوں زندگی کے اس مصیب کی کر کہ جب تک اللہ کا ساتھ نہ ہو،اوراللہ کو اس طرح ہے نہ مانا جائے جس طرح سے ماننے کاحق ہے۔ صرف کتابی طور پرنہیں۔مثلاً میری خرابی بدہے میں بردا اس کا ایما نداری سے اعتراف کرتا ہوں ،اور بڑا مجھے دکھ بھی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن کتا بی طور پر-میری مال کہتی تھی کہ نماز پڑھولیکن میں نے بھی بیارادہ یا تہینہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ ایک ربط باہمی قائم کروں گا۔ ہمارے بابا کہتے ہیں۔لفظ خدا، خدانہیں ہے۔خدا تو ،اور ہے نا، جولکھا ہوا ہوتا ہے یا جوہم گانا گاتے ہیں۔ ٹی وی پرخدا کانام لیتے ہیں۔وہ ایک اور چیز ہوتی ہےاوراس کا تجربہ ہونا اس کوزندگی کے اندرے گزارنے کا لطف پچھاور ہی ہے۔اور میں یہ بات آپ کواس لیے گارنی ہے کہدسکتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بہت Privileged ہوں۔ میں ایک او نیچے مقام پر ہوں کہ میں ا پسے بندے سے ملا ہوں ، اور میں ان کا تجربہ ، اور مشاہدہ اور مطالعہ رہا ہوں اور وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ بیوبی لوگ ہوتے ہیں جن کی جھگی میں بادشاہ جوتے اتار کر جانے کوسعادت تصور کرتے ہیں، یعنی کیا کمال ہوتا ہے۔ پچھ بیرتو جبیں ہوتا کدان کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا دولت ہوتی ہے یا توپ خانہ ہوتا ہے۔ کسی قتم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پچھاور ہی چیز ہوتی ہیں۔

مشورہ واقعہ ہے کہ دیو جانس کبی ہے۔ سکندراعظم ملا۔ اور میں شاید پہلے بھی عوض کر چکا ہوں
کہ ساحل کے اوپر گرم کلکٹی ریت میں قلابازیاں لگار ہاتھا۔ تو سکندر نے جا کر کہا، اے آقا میں تیری
کوئی خدمت کرنا چا ہتا ہوں۔ اس نے کہا، تم میری خدمت کیا کرو گے۔ دھوپ چھوڑ کے کھڑے ہو
جاؤ۔ دھوپ آربی تھی۔ وہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سائیں قو وقت کا بڑا فلسفی ہے، اور
بہت عظیم انسان ہے۔ یہ جس طرح سے تو مزے کر رہا ہے، قلابازیاں لگار ہا ہے میں بھی لگائی چا پتا
ہوں۔ تو اس نے کہا، تو بڑا نالائق آ دی ہے۔ کیڑے اتار اور قلابازیاں لگائی شروع کر دے۔ اتنا بڑا
ساعل پڑا ہے۔ بیتو مجھ سے کیاڈ سکس کر رہا ہے۔ تو سکندر نے کہا، میں معافی چا ہتا ہوں۔ میں سکندر
ساعل پڑا ہے۔ بیتو مجھ سے کیاڈ سکس کر رہا ہے۔ تو سکندر نے کہا، میں معافی چا ہتا ہوں۔ میں سکندر
ساعل پڑا ہے۔ بیتو مجھے بیتا ہوں۔ میں وقت میں نے آ دھی دنیا فتح کر لی ہے، اور باتی کی مجھے ابھی فتح

اے آ قاجب میں وہ آ دھی دنیافتح کرلوں گا،تو پھرانشاءاللہ آ کرآپ کے ساتھ قلابازیاں لگاؤں گا۔تو اس نے کہا ہتم کیے بدنصیب ہو۔ میں آ وھی دنیا فتح کیے بغیر قلابازیاں لگار ہاہوں۔تو جائے گا آ دھی دنیا فنح كركة ع كا، پراياكر ع كارتوخواتين وحضرات بيا تنامشكل كامنيين ب جتنا كه نظرة تا ب-الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے ، اور آسانیاں تقلیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔

### آروائےخان

AND AND AND AND AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

پچپلی مرتبه ایک بات چل ربی تھی جو چی میں ہی رہ گئی۔ گووہ اپنے انداز میں پھیل تک بھی پیچی۔ وہ بیر کہ لفظ خدا' خدانہیں ہے،اللہ کا تصوراور چیز ہے،اوراللہ کی ذات کا ادراک جو ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے۔ انسان کی اچھی عادتوں میں سے اور اس کے مباح کا موں میں سے سب سے اچھی بات جو ہے، وہ عبادت ہے۔ اچھی عادت ہے عبادت کرنا، لیکن پیضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکیں، جہال تک آپ کو پہنچنے کی آرزوہے، جس کے لیےروح آپ کی تڑ پتی رہتی ہے۔ہم جو بڑے تھے ہارے ولایت ہے آئے تھے،نوکریاں کرکے، دھکے کھا کے تو ہماری بیآرزوتھی کہ اپنے وطن واپس جا کیں گے ،اور ہمارے وطن میں جوڈیرے ہوتے ہیں، بابےلوگ ہوتے ہیں، اور وہاں رہبانیت ہوتی ہے' جیسے وہاں بھنگ وغیرہ پیکں گے، چرس کے سوٹے لگا ئیں گے۔ کام وام تو و ہاں ہوتانہیں۔ یہی عام طور پر کیا جاتا ہے۔عیش وعشرت کی زندگی ہوگی، تو ہم نے اس لیے اس پر بھی توجہ دی کہ کم ہے کم اتنی ساری مشکل کی بیچیدہ زندگی گزارنے کے بعداییا ماحول بھی میسر آئے کہ آ دی آ رام سے رہ سکے۔لیکن خواتین وحضرات! وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ اس سے زیادہ مشقت سے بحری زندگی ،اور جدو چہد ،اور کوششیں ،اور Struggle ،اور کسی جگہ پر ہے ہی نہیں ، کیونکہ عبادت کر لینا اور وین کے بارے میں پچھ گفتگو کرلینا، بیتو بڑا آ سان کام ہے،لیکن اس کے اندراز کراے عملی طور پر اختیار کرنا میربرامشکل کام ہے۔ یعنی تصوف شریعت ہے جدانہیں ہے۔ بیدوہی نماز روز ہ ہے۔ صرف علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی زور دیا جاتا ہے،اور عمل کے توہم ایسے عادی نہیں تھے کہ یہ کیسے کیا جائے۔اور جس بابے کے متعلق ہم بات کررہے تھے، بابانوروالے ان کا انداز اپنی طرز کا تھا،اور جو بات وہ کرتے تھے، وہ مختلف ہوتی تھی ، جوہمیں کتابوں میں' کتابی پلندوں میں نہیں ملتیں۔اوران کے قریب کے لوگ بڑے شاکی ہوتے تھے۔ یہ بات اندر کی ہے، لیکن آج میں اس کا اظہار کروں گا، کیونکہ ان کے صاجبزادے نے خود مجھ سے شکایت کی کددیکھیں باباجی لوگوں پر اتنی مہر بانی کرتے ہیں،لوگوں کے ساتھ اسے Kind ہیں، ان کو چیزیں بھی دیتے ہیں، رضائیاں بنا کے دیتے ہیں، کھانے کا سامان سب فراہم کرتے ہیں، کیان میر اوپر ہالکل مہر ہان نہیں ہیں۔ میں ان سے کوئی چیز مانگنا ہوں تو یہ کنٹرول کرکے اس کے اوپر شرط عائد کرکے ، اور جتنا حصہ یا جتنا بچھے بچھے در کار ہوتا ہے، وہ مجھے نہیں دیتے۔ تو ان کی اس بات کا میرے دل پر بھی ہوا اثر ہوا۔ میں نے کہا، یہ ایسے ہونا نہیں چاہے۔ واقعی ہے جو کہتے ہیں، محکیہ کہتے ہیں۔ یہ ذرای بھی کی حالت میں زندگی ہر کر رہے ہیں، اور ان کی شاید ٹریڈنگ ہے یا شاید تر بیٹ جو ہورہ ہی ہے۔ قدر سے بخق کی بات ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا۔ میں تھوڑ اسامنہ چڑھا جو اتھا۔ میں ان سے بات کرسکنا تھا۔ میں نے کہا، دیکھیے بابا بی بیصا جز ادے جو ہیں، پیشکوہ کنال ہیں اور آپ ان کو وہ کچھ مراعات نہیں دیتے جو کہل جانی چاہئیں۔ کہتے گئے، میں جان ہو جھ کر ایسا نہیں کرتا۔ میری آ رز و، اور انسان کے سہارے کی عادت نہ کرتا۔ میری آ رز و، اور انسان کے سہارے کی عادت نہ رہے۔ یہ بلا واسط طور پر خدا ہے مانگیں، کیونکہ جوں جو ان وی دوسرے آ دی پر اٹھار کرے گا، اللہ رہے۔ یہ بلا واسط طور پر خدا ہے مانگیں، کیونکہ جوں جو ان وی دوسرے آ دی پر اٹھار کرے گا، اللہ اسے ابنا ہی دور ہوتا چیا جائے گا، چونکہ میر اصا جزادہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر بحق کا عمل بھی کیا ہونے تا ہی دور ہوتا چیا جائے گا، چونکہ میر اصا جزادہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر بحق کا عمل بھی کیا

خیروہ بات ان تک پہنچادی لیکن وہ اس ہے چھراضی نہ ہوئے ،لیکن پچھا ہے بھی آتے تھے جن کواللّٰد کا بلا واسط طور پر علم تھا ،اور وہ یوں سجھتے تھے کہ اللہ ہے ،اور وہ ان کے کا موں میں پورے کا پورا وظل دے رہا ہے، اور حاوی ہے، اور جس سے دہ فرماتا ہے، اور جس طرح سے وہ جا ہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مڑکے گھوم کے چلاجا تا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے وہاں ایک اشرف لا ری آیا کرتا تھا ، اشرف کو پینگ اڑانے کا بڑا شوق تھا۔ نو جوان خوب صورت جا در باندھتا تھا رکیٹمی ، اور کندھے پر پرنار کھتا تھااور جب بسنت قریب آتی جاتی تھی اس کی ما تگ بردھتی جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہتم بینگ ہے اتن محبت کیوں کرتے ہو۔ کہنے لگا،اگر آپ بھی بینگ اڑا کے دیکھیں، اورآپ کواس کالپکاپڑے تو آپ اس کوچھوڑ نہیں سکتے۔اس کے اندرایک ایسی ٹیلی کمیونی کیشن ہوتی ہے۔ تار ہوتی ہے۔ ادھر سے ضرور کوئی Message آتا ہے۔ جو بڑا بیٹنگ باز ہوتا ہے، ان کو پیغام آتے ہیں۔ تومیں نے کہا، تم یہاں بھی آتے ہو، ڈرے پر بھی بیٹھتے ہو۔ بابا جی کی باتیں بھی سنتے ہو، اورخدمت بھی کرتے ہولوگوں کی۔اللہرسول کو بھی مانتے ہو،اورہم سے بہتر مانتے ہو، بیر کیسے؟ تواس نے کہا، بیب کھ جو جھے ملتا ہے تا، بیمیری گڈی اڑانے سے ملتا ہے۔ میں نے کہا، بیکیاراز ہے؟ كنے لگا جب بتنگ بہت دور چلا جاتا ہے،اور''تكئ''ہوجاتا ہے،وہ لفظ''کئی'' استعمال كرتا تھا۔ يہ كہ تك جاتا ہے۔ایک جگہ پر ،اورنظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے۔ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ نہ صرف مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے بلکہ کسی کوبھی دکھائی نہیں دیتا ،اور میرے ہاتھ میں صرف اس کی ڈور ہوتی ہے۔تو اس نہ

نظرا آنے والے کی جو تھینے ہوتی ہے میرے ہاتھ میں ، اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا ہے ، کیونکہ میرے ول پر اللہ کی بھی تھینے وہی پڑتی ہے جیسے اس بینگ کی ڈور میرے ہاتھ پر ہموتی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہم جو بڑے کتا ہیں پڑھ کے بڑاعلم سیکھ کے بڑے بڑے کیسٹ س کے ، اور ولایت میں جھگڑے 'کیا ہم جو بڑے کتا ہیں پڑھ کے بڑاعلم سیکھ کے بڑے بڑے کیسٹ س کے ، اور ولایت میں جھگڑے 'بحث ومباحث کرے آئے ، ان کے پاس بچھ بیس تھا ، اور وہ جو ہمارا پینگ باز بجناں تھا ، وہ اس کے زور پر کی ہوئے پینگ کواس کے دباؤ کو محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ، اشفاق صاحب آپ کو بھی تھینے نہیں پڑتی پر کئی ہوئے پینگ کواس کے دباؤ کو محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ، اشفاق صاحب آپ کو بھی تھینے نہیں پڑتی اللہ کی طرف سے ۔ میں نے کہا نہیں ۔ ویک تو نہیں جیسی تم کہدر ہے ہو۔ کہنے لگا ، وہ انسان کے دل کو ایسے کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں اشرف بیتو ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔

ہمارے وہال ایک صاحب تھے،ڈیرے پر، حاجی صاحب Blue Eye۔ مجھے ان کا نام بھولتا ہے۔ بہت خوب صورت ان کی آئیکھیں تھیں۔وہ وہاں رہے،اور پچھ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھرایک دن کہنے لگے، میں واپس چلا جانا جا ہتا ہوں'ا پنے رحیم یارخان۔ وہاں جا کر میں پچھالوگوں کو تبلیغ کروں گا ،اور جو جو پچھ میں نے یہاں سیکھا ہے ، وہاں جا کران کو بتاؤں گا۔ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جائیں، لیکن میری آرز و پیھی کدآپ کچھاور یہاں تھبرتے اور ہمیں خوشی ہوتی۔ آپ ہمارے جانی جان ہیں۔ہم بھی پیرچاہتے تھے کہ حاجی صاحب کچھ درپر ہتے ،لیکن وہ مصر تھے اس بات پر میں جاؤں گااور باباجی کا اس پر اصرار ہوتا تھا کہ جب تک تمہارا رابطہ اللہ ہے پورے کا پوراسالم کا سالم نہیں ہوگا تب تک آپ دیوارے ڈھولگا کراس کے ساتھ کمیونی کیٹ اس کے ساتھ گرین لائن پر کچھ بات نہیں کرسکیں گے۔اس وفت تک آپ کی عبادت یا آپ کا بیچ کا تجرب ایسا ہی ہوگا شنیدہ سنا ہوا۔ تو حاجی صاحب نے کہا، جی میں وہاں جا کرانشاء اللہ بیہ جوآپ سب پچھ فرماتے ہیں، بیان کروں گا۔اورانہوں نے کہا،ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگے تو تھوڑے سے افسر دہ تھے کہ حاجی صاحب جارہے ہیں' انہوں نے بلایا۔ بابا جی کہنے لگے ہتم جاؤ گے اپنے رحیم یارخان تو تمہارا گاؤں کتنی دور ہے۔اس نے کہا، میرا چک وہاں ہے کوئی پانچ چیمیل کے فاصلے پر ہے۔ کہنے لگا، وہاں لوگ بھیڑ بکریاں بہت رکھتے ہیں۔ کہنے لگے، ہاں وہاں تو بھیڑوں کے گلے ہوں گے۔ کہا تو جب تم ا پنے گاؤں میں داخل ہو گے تو تم بھیڑوں کے رپوڑ کوکراس کرو گے۔ کہیں نہ کہیں چڑ چگ رہے ہوں گے۔اس نے کہا، ہاں جی ضرور ہوں گے۔ کہنے لگے، جب تم بھیڑوں کے رپوڑ کے پاس پہنچو گے تو اس ربوڑ میں کتے بھی ہوتے ہیں پاسبانی کے لیے،حفاظت کے لیےرکھتے ہیں۔انہوں نے کہا، ہاں جی ہول گے۔انہوں نے کہا'تم یہال رہے ہواتی دریک،اب تک تو واقف نہیں ہو گے۔ آپ ان كون كوك طرح سے عبور كريں گے، كيے كراس كريں گے۔اس نے كہا جى كدا گركى كتے نے ميرے او پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں پھراٹھالوں گا۔تو باباجی نے کہا، وہ تو جار کتے ہوں گے،اور آپ ایک

کو پچفر مارلیں گے۔گھیک وہ زخمی ہوسکتا ہے، تین آپ کو پکڑلیس گے۔ حاجی صاحب کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، میں جی کچھا ایے کروں گا کہ وہاں سے ایک لکڑی توڑ لوں گا۔ وہاں سے چاروں میرے پیچیے پڑیں تو زورے گھما تا ہوا چلوں گااور پھر میں اپنا آپ بچا کر پچھ نہ پچھ کرلوں گا۔انہوں نے کہا، میں تو تم سے پیر کہدر ہا ہوں کہ وہ تو ایک کتے کولگ جائے گی ، دوکولگ جائے گی تو تم گزرو کے کیے۔ بیتو مشکل پڑجائے گی تمہارے لیے۔ جا ہے ککڑی گھماتے ہوئے گزرو۔ حاجی صاحب تو سوج میں پڑ گئے۔ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بھی ان کوکراس کر نا بردامشکل کام ہے تو جاجی صاحب ہم ہے زیادہ جھدار تھے، عمر میں بھی بڑے تھے۔تو کہنے لگے، حضور آپ فرما کیں کہ ایسی حالت میں ایسے موقع پر کیا ہونا جا ہے۔ تو باباجی نے کہا کہ صاحب طریقہ سے کدان کو پریشان کے بغیر، اور ان کواپنا آپ دکھائے بغیر سب سے پہلے آپ گڈریے کو آواز دیں۔وہ آپ کی آواز س کر جھگی ہے نکلے گا۔ آپاس ہے کہیں گے، میں یہاں ہے گزرنا جا ہتا ہوں۔وہ کتوں کوآ واز دے گا،او کالوؤ ڈ بوؤ بیٹھ جاؤ' وہ بیٹھ جا کیں گے۔ تو آپ گزرجا کیں گے۔ جب بھی مشکل وقت ہوگڈریئے کو آ واز دیں۔ آپ کا پان کرنے والے۔ اپنی Efforts کر کے راہ تجویز کر کے بھی زندگی کے مشکل مقام سے گزرنے کی کوششیں ندکرو۔اس وقت اپنے چروا ہے کو پکارو۔ تو عاجی صاحب کی سمجھ میں بات آگئی۔انہوں نے کہا، ابھی میں چروا ہے کو پورے کا پورا آواز دینے کے قابل نہیں ہوا۔ میں ابھی رہوں گا آپ کے پاس ،اور میں سیکھوں گا کہاس کوآ واز کس طرح دی جاتی ہے۔

تو وہاں خواتین و حضرات کچھ کچھ لوگ ایسے آتے تھے جن کو آپ صاحب حال کہد کر پکارتے ہیں۔ جن کو ایک ذاتی تجربہ، اور ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ اسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اتی آسانیوں میں سے گزرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کام کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو Endorse کردیتے ہیں۔ ہم پڑھے کھے لوگ جو تھے یا ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تجویز ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جب بہت ہی مشکل آئے تو بہت ساری تجویز یں ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جب بہت ہی مشکل آئے تو بہت ساری تجویز یں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اپنی دنیا جرکی سلطنوں، اور حکومتوں کو دیکھیں کوششیں کرتی رہتی ہیں، اور ان کے سارے دن میں سے اور چیے ہوتے رہتے ہیں، اور بی نوع انسان کوجس چیز کی ضرورت ہے، ان میں کی نہیں آئی۔ میری بنیان کھدر کی ہوتی ہے۔ سلومیں پڑ جاتی ہیں۔ پندر وز ہوئے میں اپنی بنیان استری کرر ہا تھا۔ میری بنیان کھدر کی ہوتی ہے۔ سلومیں پڑ جاتی ہیں۔ کر کے پھر پہنوں تو خوش دلی کے ساتھ اس کو استری کرر ہا تھا۔ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ اس کو استری کر کے پھر پینوں تو خوش دلی کے ساتھ اس کو استری کرر ہا تھا۔ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ اس کو استری کر بی تو جھے میلی فون سندا پڑگیا۔ اس پر پچھ و ریات ہوتی رہی۔ میں استری و یہ بی کیا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنگی بات کرنے کے بعد تو پھر میں نے اٹھائی استری۔ اب میں پھر استری کرنے لگا، لیکن اس پر استری کی بیت کرنے کے بعد تو پھر میں نے اٹھائی استری۔ اب میں پھر استری کرنے لگا، لیکن اس پر استری کا بیت کرنے کے بعد تو پھر میں نے اٹھائی استری۔ اب میں پھر استری کرنے لگا، لیکن اس پر استری کی استری کرنے کے بعد تو پھر میں نے اٹھائی استری۔ اب میں پھر استری کرنے لگا، لیکن اس پر استری کی استری کی کرنے لگا، لیکن اس پر استری کی استری کی کے بعد تو پھر میں نے اٹھائی استری۔ اب میں پھر استری کرنے لگا، لیکن اس پر استری کی اس کرنے کے بعد تو پھر میں نے اٹھائی استری۔ اب میں پھر استری کرنے لگا، لیکن اس پر استری کی کو استری کو لگا، لیکن اس پر استری کی کو استری کی کو استری کی کو استری کی کو استری کو استری کو لگا کیکن اس پر استری کی کی کو استری کی کو استری کر کے لگا کیکن اس پر استری کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو

کوئی اثر نہیں ہوا میری بنیان پر۔ تو پریشانی کے عالم میں میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ دیکھا تو میں نے اس کا پلگ تو آن ہی نہیں کیا تھا۔ جب تک پلگ کا کنٹیکٹ نہ ہوتو پچھ بھی نہیں ہوتا۔میری استری پوری تھی ، ولایت کی بنی ہوئی اور تھی بھی بالکل نئی۔

بس اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ کتکشن نہیں لگا 'پلگ نہیں لگا تھا۔اس لیے وہ سلوٹیں تو و لیمی کی و لیک رہ گئیں۔ انگا تھا۔اس لیے وہ سلوٹیں تو و لیمی کی ولیے کی سلوٹیں نگاتی و لیک رہ گئیں۔ اپنی زندگی میں بھی آپ نے ملاحظہ فر مایا ہوگا، جب کتکشن نہ لگے، تو زندگی کی سلوٹیں نگاتی نہیں ہیں ،اور لگانے کے لیے بات اس کی ہوتی ہے کہ پلگ کسی نہ کسی طرح سے ڈائر یکٹ لگ جائے۔ ویے بھی لگ کسی نہیں جیسے تاروں کو کنڈے لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی بڑی ٹیرھی بات ہے، لیکن سیجے طور پر اگر میگ گئیں جیسے تاروں کو کنڈے لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی بڑی ٹیرٹھی بات ہے، لیکن سیجے طور پر اگر میگ گلگ گئیں اور گا کہ اارتھاتے نہیں۔

فرانس کے ملاح میں نے دیکھا ہے وہاں South کے ، خاص طور پر۔ وہ سمندر میں اتر نے سے پہلے ایک دعا ما نگا کرتے ہیں۔ بردی مختصری ، اور وہ دعا یہ ہوتی ہے کداے اللہ تیرا سمندر بہت بردا ہے ، اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے۔ بظاہر یہ معمولی ی دعا ہے ، لیکن اس میں اتنااعتر اف ہوتا ہے اور اتناقر بت ہوتی ہے ، اور اتنارابط ہوتا ہے کہ جب اتر نے لگتے ہیں وہ South France اتن قربت ہوتی ہے داور وہ اس کا مالک ہے۔ کے لوگ کہ اس یقین کے ساتھ اتر تے ہیں کہ بید واقعی اس اللہ کا سمندر ہے ، اور وہ اس کا مالک ہے۔ میری کشتی جو ہے ، وہ واقعی چھوٹی ہے ، اور اتنابو جھ ہر داشت نہیں کر سکتی جتنا کہ اے کرنا چا ہے۔

ہمارے پاس جا نکارلوگ بات کو سیجھنے والے بھی ،اوراحماس رکھنے والے بہت سے تھے،اور
ہیں اب بھی۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آتا ہے، جا نکارلوگوں میں سے ایک کا میرے ایک دوست سے
سلطان راہی ان کا نام تھا۔ آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گا۔ باوجوداس کے کہ میر اتعلق ریڈ یو
شیلیویژن سے تھالیکن ہمارارشہ فلم سے وہ نہیں تھا۔ ایک ،اورحوالے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے،
اور ہمارارابط اپنے طور پرخفیہ انداز کا رہتا تھا۔ اسے اجا گر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ ایک روز
میرے پاس T.V میں ان کا پیغام ملاکہ آپ آئیں، ایک چھوٹی می مفل ہے۔ اس میں آپ کی شمولیت
ہوئی ضروری ہے ،اور آپ اسے لیند کریں گے۔ میں نے کہا، ہم اللہ۔ ہمارے یہاں لا ہور میں ایک
علاقہ ہے نبیت روڈ جہاں پر دیال عکھ کا نج ہے۔ اس کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں
ایکھا ہے ہے ایکھا ہے گا کہ بیاں اور جالی والا
ایک اور وازہ۔ اس کو صاف کر کے اگر بتیاں جلا کے سلطان رائی نے بندو بست کیا تھا۔ سلطان رائی کو شاید
دروازہ۔ اس کو صاف کر کے اگر بتیاں جلا کے سلطان رائی نے بندو بست کیا تھا۔ سلطان رائی کو شاید
ایک جانے ہیں یا نہیں اسے قر اُت کا بڑا شوتی تھا ،اور اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ اس کا اپنا ایک اپنے تھا۔
آپ جانے ہیں یا نہیں اسے قر اُت کا بڑا شوتی تھا ،اور اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ اس کا اپنا ایک اپنے تھا۔ کیا کہ کو کا فنکشن شروع ہوتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ قر اُت کریں وہ کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا بیک اسے کہ لوگ ہی جانے تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ تو وہاں ہم بیٹھے تھے تو اس

کے ساتھ ایک اور آدی بھی تھا، گاؤں کا پینڈ و آدی۔ اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ کندھے کے اوپر
اس کے تھیں تھا۔ سادہ سا آدی بچھا تنازیادہ Imperessive (متاثر کن) بھی ٹہیں تھا جتنا اس کو ہونا
چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا، ان سے ملیس، یہ بھارفیق ہے۔ بھارفیق بھی اس مقل میں شامل تھا۔ ہم دی
گیارہ پندرہ لوگ دیوار کے ساتھ ڈھولگا کے بیٹھ گئے۔ سلطان را ہی نے کہا، آپ کواپٹی پچھور اُت سنانا
چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا ہم اللہ انہوں نے کہا، میں سورہ مزمل پڑھوں گا۔ تو کہا، بھان اللہ اور کیا چاہے

ھا۔ تو سلطان را ہی نے اپنے انداز میں اپنے لیچ میں، اور اپنی آواز میں سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ، اور لوگوں نے اسے بہت ہی لیند کیا۔ وہ پڑھتے رہے۔ ہم دیوار کے
ساتھ فیک لگا کر سنتے رہے، اور جب ختم ہوگئی تو سب کے دل میں تھی آرز و کہا اور ان سے کہا، بی آپ ساتھ فیک لگا کر سنتے رہے، اور جب ختم ہوگئی تو سب کے دل میں تھی آرز و کہا اور ان سے کہا، بی آب رو تھی اور ان سے کہا، بی آب رو تھی کرنے ما کہا، بی آب بی جم کو بیک سنا کیں۔

بھی فر ما کیں ہمارا انداز خبیں تھا کہ ایبا سیدھا سا آدی ہو لے گا۔ تو بھارفیق نے کہا، بی میری آرز و بھی اس میں کیا جرج ہے تو آپ پاناشوق پورا کریں۔ ہم تو بھا، نہیں نہیں آپ بھی ہم کو بیک سنا کیں۔

کینے گا ہم اللہ انہوں نے بیٹی کرخوا تین وحضرات اپنا انداز میں کھیں کندھے ساتار کر گود میں رکھی ساتی انہوں نے بیٹی کرخوا تین وحضرات اپنا انداز میں کھیں کندھے ساتار کر گود میں رکھی ہے۔ انہوں نے بیٹی کرخوا تین وحضرات اپنا ان انداز میں کھیں کندھے ساتار کر گود میں رکھی ہا۔ اس کی اور کہیاں رکھی کے ، اور سورہ مزمل سنانی شروع گی۔

آپ نے بے شارکیسٹ سے ہوں گے۔ بے شار تار کو انہوں نے جو سایا، اس کا اپنااکی انداز تھا۔ جوں جوں وہ ساتے چلے جارہ جھے۔ ہم سارے آ دمیوں نے جو بیٹھے تھے، ہید محسوس کیا کہ اس بیٹھک بیس تاریخ کا کوئی اور دفت آگیا ہے۔ یہ وہ وفت نہیں ہے جس میں ہم زندگی بر کررہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایبالگا کہ ہم قر واب اولی کے مدیند شریف کی زندگی میں ہیں، اور یہ وہ عہد ہے، اور یہ وہ ہی زبانہ ہم آب ہوں کہ جواس عہد کی آ واز کو و یہ عہد ہے، اور یہ وہ ہی زبانہ ہے، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جواس عہد کی آ واز کو و یہ ہی گئی آ دئی کے منہ ہی تارہ ہیں۔ یہ سب کا تج بہ تھا۔ تجیب وغریب تج بہ تھا۔ ہم نے یوں محسوں کیا جیسے اس کرے میں بیٹھک میں تجیب طرح کی روشنی تھی۔ ہوسکتا ہے یہ مارا خیال ہو، لیکن اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اور انہیں جا رہا تھا۔ البتہ ہماری نگا ہوں میں نہیں اور ہماری کیفیت سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا تھا کہ یہ جو کیفیت تھی بھی تھی۔ ہوگے ہوئے مواز ہو کیا تارہ کی جہت شکر گزار کھی ، یہ بچھی اور ہے۔ تو کوشش کر کے ہمت کر کے میں نے کہا، راہی صاحب ہم آپ کے بہت شکرگزار میں۔ پہلے آپ نے سورہ مرمل ساکر گھر آپ نے اپنے دوست کولا کرتعارف کر وایا اور قر آن سنوایا۔ یہ یہ سے کہنے سے تھے۔ تو سلطان راہی نے کہا، ہما ہی کیفیت ہیں۔ پہلے طاری نہیں ہوئی تھی۔ ہم جھر نہیں سے تھے۔ تو سلطان راہی نے کہا، ہما ہی کیفیت ہمارے اور بہا تھا۔ اور ہماری انہیں ہوئی تھی۔ ہم جھر نہیں سے تھے۔ تو سلطان راہی نے کہا، ہما ہی کیفیت ہمارے اور بہی پہلے طاری نہیں ہوئی تھی۔ ہم جھر نہیں سے تھے۔ تو سلطان راہی نے کہا، ہما ہی کیفیت ہمارے اور بہی پہلے طاری نہیں ہوئی تھی۔ ہم جھر نہیں سے تھے۔ تو سلطان راہی نے کہا، ہما ہی

بات میہ ہے کہ میں سورہ مزمل جانتا ہوں ،اور بہت اچھی جانتا ہوں ،لیکن سیخفس مزمل والے کو جانتا ہے تو اس کیے بروا فرق پڑا۔ تو جب آپ والی کو جانتے ہیں ،اور جاننے لگتے ہیں ، زندگی میں خوش قسمتی ہے یااللہ سے ایسار ابطہ پیدا ہوجاتا ہے جیسااس کا تھا، تو پھروہ کیفیت، اور طرح کی ہوتی ہے، اور میں آپ کو یقین ولا تا ہوں کہ بیرجو کیفیت ہوتی ہے بیرمختلف ہوتی ہے ،اور زندگی میں ساری عمر ساتھ چلنے والی ہوتی ہے میں نے اپنی خوش فسمتی کا اظہار جب بھی کیا تھا،اب بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو و یکھا ہے جن کی گڈی جو تھی، وہ نکی ہوجاتی تھی، جو بظاہرتو گڈی کی بات کرتا ہے لیکن اس کے اندر پیغام میکھاور ہوتا ہے، میں آپ کا برد اشکر گزار ہوں۔

#### اینڈریو

میری دلی آرز و کےمطابق ہمارے شنراداحدیہاں اس محفل میں تشریف لائے توانہوں نے آتے ہی اس عہد کی یاد ولا دی جس کا تعلق 60-61-62 کی دہائی کا ہے۔ مجھے تیج طرح سے من یاد نہیں ر ہا۔ اور اس بات کا تعلق ، ایک حد تک اس درس روحانیت سے ملتا ہے جس کے بارے میں میں علم حاصل کرنے کے لیے ،اورتعلیم پانے کے لیے بڑی بڑی جگہوں پرگھومتار ہا،لیکن پیمیراابتدائی دورتھا۔ اور میرااس روحانیت کے بکھیڑے میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی مجھےاس ہے کوئی دلچینی تھی۔ شام کے وقت بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو میں گیا، جا کے درواز ہ کھولاتو وہاں ایک بڑاد بلاسانو جوان ، ڈاڑھی ،سنبرے بال ،انگریزی مزاج ،تھی ہوئی جینز پہنے ہوئے ،اور آ دھی آستین کی قمیض پہنے دیوارے لگا کھڑا تھا چو کھٹ ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، Are ?you Ashfaq Ahmed- میں نے کہا، میں ہی ہوں تو وہ کچھ دیر جیپ رہا، پھر میرے چرے کودیکھتا ر ہا۔ پھراس نے کہا، مجھے آپ سے پچھ معلومات حاصل کرنا ہیں کہ آپ Spiritualism (روحانیت) کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میں نے کہانہیں۔اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے۔ میں یہ کہ سکتا ہوں کہ میں اس علم کا ایک صحافی ہوں زیادہ سے زیادہ کئیکن میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ مجھے اس کا پتا کچھ نیں۔اس نے کہا، مجھے بڑی مایوی ہوئی۔ مجھے تو کسی نے کوئٹہ میں بتایا تھا جہاں سے میں اپناٹر پول چیک کیش کروار ہاتھا۔اشفاق صاحب سے ال لیمنا، وہ آپ کو بہت ساری معلومات بتا تیں گے۔ میں نے کہا میں اس کے بارے میں پچھنہیں جانتا لیکن تم کہاں تھبرے ہو۔اس نے کہا، میں ریلوے شیشن لا ہور، وہیں رہتا ہوں۔ مجھے آئے ہوئے تین دن ہو گئے ہیں۔اس سے پہلے میں ہندوستان میں رہا۔ بنارس میں ایک سال میں رہا،اوروہاں سے پھر میں تھٹمنڈ و چلا گیا۔کھٹمنڈ و میں میں نے تا نترک و دیا کاعلم حاصل کیا۔ وہاں دس گیارہ مہینے رہا۔ تا نتر ا کاعلم حاصل کرنے کے بعد میری کوئی تشفی نہیں ہوئی ، تو پھر یہاں آ گیالا ہور میں ۔ کسی نے بتایا کہ لا ہور بھی

روحا نیت کا گڑھ ہے۔ میں نے کہا، یہ مدینۃ الاولیا ہے توسمی ،کیکن میں اس کے بارے میں پچھ زیادہ جانتانہیں ہوں۔

تحى بات سيك مين جانتا بهي نهيس بول - وه مايوس بوا، چېروشنراد،اس كا، بالكل،آب كوآساني ہوگی جاننے میں ، ڈی انچ کا رنس ہے ملتا جلتا تھا۔ اتنا ہی دیلا' و لیسی ہی شکل' وہی آ ککھیں ، و لیسی ناک' ویسے اس کا انداز کھڑے ہونے کا 'گردن بھی۔ میں واپس اندر آیا تو میری بیوی نے پوچھا کون تھا؟ میں نے کہا، کوئی باہر کا آ دمی تھا۔ غیر ملکی ، یہ یو چھتا تھا۔اس نے کہا، ہمارے یاس کیوں آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے بڑا جسس ہے کہ ہمارے پاس کیوں آ گیا۔ تو خیرشام کو جب میں لیٹا تو مجھے خیال آیا کہ پتا نهیں وہ کہاں رہتا ہوگا ،اوراس کو دِقت ہوئی ہوگی ،شریف سا آ دی تھا ،اور وہ کچھے جانتا جا ہتا تھا۔اور دِقت میں میں بھی تھا ، بیٹی اس زمانے میں بہت آیا کرتے تھے ،اوراس کا انداز بھی ہیانیا تھا تو یوں میرے ذہن پر بیساری چرخی چلتی رہی۔اگلے دن میں دس گیارہ بجےربلوے شیشن پر گیا تو وہ تھرڈ کلاس کے نلکے کے پاس اپنی کتاب کھولے دیوارے ڈھولگائے بچھ پڑھ رہا تھا میں اُس سے ملا۔ میں نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں۔ کل آپ کے ساتھ ٹھیک بات نہ ہوسکی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام اینڈریو ہے۔ میں نے کہا، تم یہاں کہاں رہتے ہو۔ کہنے لگا، میں یہیں رہتا ہوں میں نے کہا، تہمیں یہاں دفت ہوگی۔اس نے کہا،نہیں دفت کوئی نہیں،ہم عام آ دمی ہیں۔ایسی کوئی مشکل نہیں۔ یہ بہت اچھاہ، پانی مجھ ل جاتا ہے پینے کو۔ کھانے کوایک آ دھ تموسہ کھالیتا ہوں۔ میں نے کہا،تم ایسے کرو۔ میرے ساتھ چلوگھر ،اور وہال تمہیں تھوڑی ہی آ سائش ہوگی۔میری طبیعت پر بردا ہو جھ ہے۔اس نے کہا،ٹھیک ہے۔ میں حاضر ہوں چلو۔ جب چلنے لگا تو اس کے پاس پچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا، اپنا تھیلااٹھالو۔ کہنے لگا،کون ساتھیلا۔میرے پاس تو پچھنیں۔میں اے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔تو میری بیوی کہنے لگی، پیکیا چیز بکڑ لائے ہو، کیونکہ جب وہ گھر آیا توالک تواس کے بدن کی بڑی بد ہوتھی۔ پہیوں ے خاص فتم کی بد بوآ یا کرتی ہے۔ دوسرے جب وہ بیٹھ گیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا، کیا میں سگریٹ لے سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا، پی لو۔ جب اس نے سگریٹ پیا۔ تو میری بیوی نے کہا، یہ کیسا سگریٹ ہے۔اس میں تواور شم کی بد بوہے۔تو میں نے کہا، بیا ہے ہی ہوتا ہے۔اجازت دے دیں۔کوئی بات نہیں۔اے اجازت دے دیں۔تو کہنے گلی،آپاے کیا کریں گے۔ میں نے کہا، ہمارا یہاں ایک كمراب- برااجهاسا' خالى پڑا ہے تواس ميں رہ لےگا۔ پڙھالکھا آ دی ہے۔ تواس نے بہت بادل نخواستہ کہا،اچھارہ لے۔ کتنے دن کے لیے۔ میں نے کہا، مجھے پتانہیں۔ کتنے دن کے لیے۔وہ مج جب اٹھا تو اس نے کہا اشفاق صاحب! . I am not a real poet, I am sort of a poet میں شاعر تو نہیں ہوں کیکن میں نے ایک نظم لکھی ہے رات کو۔ تو وہ مجھے سانے لگا۔ میں شاعری سے بڑی رغبت رکھتا ہوں

کیکن اتنی گیرانی میں جانے کے لیے جب کہ مشکل نظم ہوتو میں پھررک جاتا ہوں کہ مجھے لکھی ہوئی ملے، دھیان ہے دیکھ کر کچھ مجھوں لیکن وہ سنانے لگا انگریزی میں تو میری بیوی آ گے ہو کے بیٹے گئی وہ چونکہ کا نونٹ کی پڑھی ہوئی تھی ،اس کو ذرا آ سانی ہے ، تواس نے کہا Andrew please say it again اس نے پھر پڑھا تو وہ تو جناب بالکل اس کی محبت میں مبتلا ہوگئی ،اور میں نے شکر کیا کہ میرےاویر بوجھ بیس ربار قراس نے کہا، Do you write'---have you written something else too. کہا، ہاں میری ایک کا بی ہے۔ جو جیب میں تھی تو اس نے دو تین نظمیں اس میں سے سنا کیں تو میری ہوی کہنے تکی بیتو بڑا کمال Poet کے ۔غضب کا ہے بیتو ،اور وہ بیساری کمبی کمبی باتیں Detail سے بیان کرنے لگی۔اس کواچھی خوراک ملنے لگی۔ ہمارے گھر سے ' کیونکہ وہ بہت اچھا شاعر تھا۔اینڈریو صاحب وہاں رہنے گئے۔ ہمارے گھر میں ایک کونا تھا جہاں کوئی نہیں بیٹھتنا تھا، کارنر میں تو وہ اس نے ا بنی جگہ بنالی۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوامصلیٰ بچھالیا۔ دن بھروہ ای کونے میں بیٹھار ہا۔ نسی ہے کوئی سروکار نہیں۔ بھی ہم کوؤسٹر بنہیں کیا۔ بھی ہم ہے کچھ یو چھانہیں۔ بھی کسی چیز کی فر مائش نہیں کی۔ بس وہیں بیشار بهتا تھا،اورلکھتار ہتا تھا۔شام کومیری بیوی پوچھتی? Have you something new تو وہ کہتا تھا کہ ایک بند Stanza ہوا ہے یا دویا پوری نظم تو وہ سنا تا تھا۔ ایک ہی اس کی سامع بھی ،اور ایک ہی تھا Poet \_اور وہ اپنا مشاعرہ کر کے شام کو پھر اوپر چلا جا تا۔ ایک دن میری بیوی بڑی پریشان بھی اور وہ بھا گی پھرتی تھی۔ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں۔ دوسرے سے تیسرے کمرے میں ،اورملازم بھی پریشان۔وہ بار بار جاتی تھی برآ مدے میں ،اور بار بار باہرآ ٹی تھی تو اینڈریوجس نے بھی وخل نہیں دیا کام میں،اورانگریز آ دمی بھی دخل دیتا بھی نہیں، یو چھتا بھی نہیں۔اس نے جب آیا جی کی پریشانی کو ايباديكها تواٹھ كاني جگہے آيا۔ كہنے لگا:

If you do not mind .....ApaJi, You seem to be discomfort and you are uncomfortable, what is wrong?

جھے آپ ہے یہ جھا تو نہیں جا ہے، کیونکہ یہ Manners کے خلاف ہے، اور مجھے دخل نہیں و بنا جا ہے تھا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کرسکتا، آپ بہت گھیرائی پھرتی ہیں۔ تواس نے کہا، Andrew و بنا جا ہے تھا، لیکن میں ہوں بس گھیرائی ہوئی do not talk to me ہوئی و ماں مول ہی گھیرائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی و You do not distrub me وہ ہے جا رہ ڈرگیا، پٹانیس کے مشرق کے لوگوں کا کیا انداز ہے لیکن جب اس کی پریشانی ، اور بڑھی، ایک آ دی آ گیا۔ ایک ہتھوڑی ، اور پلاس اٹھائے ہوئے۔ وہ اندر پچھ کھٹا کھٹ کرتا رہا۔ پھر چلا گیا واپس تو اینڈریو نے کہا، آپ مجھے جو مرضی کہیں آ پا جی، میں تو ضرور پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میری جو کو گھڑی ہے، جہاں کھانے ہینے کا سامان

رکھا ہوا ہے، اس کولاک لگا ہوا ہے آٹو مینک بند ہونے والا تو میں اپنی چا بیاں اندر بھول گئی ہوں۔ غلطی سے ہاتھ لگ گیا در وازے کوتو وہ بند ہو گیا، اب وہ کھا آئیں، اب میں نے پٹرول پہپ ہے آدی کو بلوا کے بھیجا۔ اس نے کہا ہے کہ تالا ایسا ہے جود نیا کا کوئی بندہ کھول نہیں سکتا۔ ترکھان کو بلوا کس نے بہت Try کیا۔ اس نے کہا ہے کہ تالا ایسا ہے جود نیا کا کوئی بندہ کھول نہیں سکتا۔ ترکھان کو بلوا کس نو کہا تو کہ کہا گا اس نے کہا تو دکھے کیا کرے گامٹر Poet اس نے کہا تو دکھے کیا کرے گامٹر Poet اس نے کہا کہ کیا میں آپ کا وہ تالا د کھے سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو دکھے کیا کرے گامٹر Poet اس نے کہا، ترک ہوئی چھتری نہیں بیس دی گھنا چا ہتا ہوں۔ تو وہ کہنے گئی، آجا۔ آجا دیکھے لے۔ اس نے تالا جا کودیکی تو تی پھتری کہا، آپا بی کوئی تار ہوگی تو اس نے کہا، تارکوئی نہیں ہے تو اس نے خودگھوم پھر کے ایک ٹوٹی ہوئی چھتری کہا، آپا بی کوئی تارہوگی تو اس نے کہا، تارکوئی نہیں ہے تو اس نے کہا، یہم نے کھول دیا۔ کہنے لگا کرک سے دروازہ کھول دیا تو میری بیوٹی بیری جران ہوئی۔ تو اس نے کہا، یہم نے کھول دیا۔ کہنے لگا کہا کہا، کہا گیا۔ بس بھل جا تا ہے۔ کہنے گھول کیا۔ کوئی سے کولا گیا۔ بس بھل گیا۔ بس بھل جا تا ہے۔ کہنے گھول کیا۔ کوئی تارک گھر جا تا ہے۔ کہنے گھول گیا۔ بس بھل گیا۔ کہا، کہا بیٹر رہو جھے بتاؤ کہم نے گھول کیے؟

اس نے کہا، آپا بی بیں لندن کا ایک نائی گرائی چور ہوں ،اور بیس نے دوسال قید بھگتی ہے چوری کرنے پر ۔ میرا کریکٹراچھا تھا۔ جھے چار مہینے کی معافی مل گئی تو ایک سال آٹھ مہینے کی سزا کا شے کے بعد پھر بیس جیل سے نگلا ہوں' تو میر سسامنے کوئی دروازہ کوئی لاک جو ہے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔اب وہ ڈرگئی۔ بیس شام کو گھر آیا تو کہنے گئی بیا بینڈر یوجو ہے، بیہ چور ہے اور اس کو ہم نے گھر بیس رکھتا ہوا ہے۔ بیس شام کو گھر آیا تو کہنے گئی بیا بینڈر یوجو ہے، بیہ چور ہے اور اس کو ہم نے گھر میں رکھتا ہوا ہے۔ بیس نے کہا،اس میں ایس کوئی بات نہیں۔اس نے کہا کہ اس نے خود اس کا اعتراف میں رکھتا ہوا ہے۔ جب میں نے یو چھا اس سے ۔ تو کہنے لگا، ایس سر میں تو بہت مشہور چور ہوں۔اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کو دہ اخبار کی نیوز گئنگ دکھا سکتا ہوں جس میں میری تو ٹو ہے۔

مجھے چار مہینے کی معانی مل گئی، کیونکہ میراکر یکٹر بہت اچھاتھا۔اس کے بعد کہنے لگا، میں نے پرائمری سکول میں نوکری کر لی بطور پروفیسر آف فلالوجی۔He did M.A in English لٹریچر کا آ دمی تھا۔لغت کا 'بالکل لسانیات کا پروفیسر ہو گیا،تو پڑھتا پڑھا تار ہا۔تو کہنے لگا لسانیات بڑا سخت Subject ہے آ یا جی ! میں بھی آپ کو بھی بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو بیضرور آنا جا ہے، لسانیات بڑا سخت Subject ہے آیا جی ایش بھی آپ کو بھی بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو بیضرور آنا جا ہے، اس کی بنیادی با تیں۔تو پھر مجھے روحانیت کاشوق ہواتو پھر میں انڈیا چلا گیا۔

اب ہم گھر میں دونوں میاں ہیوی بڑے خوف زدہ ہوئے کہ چورکو گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ برا یافتہ بھی ہے،اورساتھ ساتھ شاعر بھی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کاپروفیسر بھی ہے،اور پروفیسر بھی لسانیات جیسے مضمون کا،فلالو جی وغیرہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔اب میں اس سے تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگا،اوراس نے بھی بھانپ لیا،اوروہ صبح اٹھ جاتا تھا۔اورایک لمباراستہ طے کر کے دن بھر غائب رہتا تھا۔ شام کے پائی چھ بے واپس آ جاتا تھا، پھر ہم کھانا وغیرہ کھانا وغیرہ کھانا وہ ہمارے پاس فہیں کھا تا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم دن بھر کہاں جاتے ہو۔ اس نے کہا کہ آ پ تو میری مدونیس کر سے، لا ہور میں بڈھے راوی کے پاس، ایک بابا چھتری والا ہے۔ اس کے پاس جاتا ہوں تو اپ کو بھی چلنا چاہے۔ وہ بہت بجیب وغریب ہے ، اس کے پاس علم ہے ، اور وہ بہت ساری آپ کو ایسی چیز میں بناتے گا۔ تو میں نے کہا، میں ایسی چیز وں پر اعتاد نہیں رکھتا۔ میں ان چیز وں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں ان چیز وں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، نہیں آپ میر سے ساتھ طرور چلیں تو میں شوق ، اور تجس کے مارے اس کے ساتھ گیا۔ وہاں گئے تو وہ بابا چھتری والے جو تھے، وہ شمیری زبان ہو لئے تھے۔ ان کو کو گی اور زبان نہیں آئی تھی ، لیکن بید دونوں شبح میٹھ جاتے تھے۔ این کو کو گی اور زبان نہیں آئی تھی ، لیکن بید دونوں شبح میٹھ جاتے تھے۔ این کو کو گی اور زبان نہیں آئی تھی ، لیکن بید دونوں شبح میٹھ جاتے ہوں گے، تھے این سکتے ہیں۔ میر سے لیاتو تھے۔ اس کو کی اور بابا جو تھے ، وہ اس کے تو میں نے نہ بابا ہو بھو سکتا تھا۔ سر جو آپ ہے بوچھا ہے ، کیا آ دی ہے ، لیکن اینڈر یوکو ان ساری باتوں کا پتا بیسی بوچھ سکتا تھا۔ سر جو آپ سے بوچھتا ہے ، کیا آ دی ہے ، لیکن اینڈر یوکو ان ساری باتوں کا پتا جی سے اس کو ہاں سے جو میں نے اس کو کھی انسان تا اش کے لئے کسی خون پر وں پر اعتاد نہیں رکھتے تھے۔ اس کو ہاں کہیں سے آگیا ہمارے گھر۔ ہم جو بے بھیے لوگ سے جن چروں پر اعتاد نہیں رکھتے تھے۔ اس کو ہاں رہتا پڑا۔

اب اس نے ایک دن بتایا کہ میری ایک معلیۃ بھی ہے اس کا نام جوئی ہے، جوئی آنا چاہتی سے اس کوخط کھوتی تھی کہ want to join you تھی کہ اس ہو، اس وقت اینڈر نو کا والد جوتھا، وہ برٹش ریلوے کاریٹائرڈ آفیسر تھا۔ جوئی کا باپ کاؤنی میں ایک ڈرافٹر تھا۔ جی پی ڈرافٹر تواجھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا میری بیوی کا شوق ہوا۔ اس نے کہا، جوئی کو ضرور آنا چاہیے۔ بیالگ الگ کیوں رہتے ہیں۔ توہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس بلا لیتے ہیں، تواسے خطاکھا گیا۔ اب جوئی جب آئی ہمارے گھر میں۔ بوج مے نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس بلا لیتے ہیں، تواسے خطاکھا گیا۔ اب جوئی جب آئی ہمارے گھر میں۔ بودی خوب صورت تھی۔ بودی گوری او نچے قد کی، لیکن طبیعت ذراجے کہتے ہیں، ناجلدی گھراجاتی میں۔ بودی خوب میری کو اینڈر یو پر چڑ میں۔ وہ تی ، اور برد باری جو اینڈر یو ہی تھی، اس میں نہیں تھی، اور وہ بہت ہی باتوں پہائیڈر یو پر چڑ دوڑتی تھی۔ تو جب میری لڑکیوں نے دیکھا میری بھانچوں میری بھیتچوں میرے گھر والوں نے تو دوڑتی تھی۔ تو جب میری لڑکیوں نے دیکھا میری بھانچوں میری بھیتچوں میرے گھر والوں نے تو انہوں نے کہا، جوئی کی، اور اینڈ ریو کی شادی کی جائی جا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کی ہولئی رکھیں گر

پھراس کی گھوڑیاں ہوں گ۔ آ دھی لڑکیاں ادھر ہوگئیں۔اس کی طرف ،اور آ دھی جوئی کی طرف۔ ہمارے برآ مدے میں صاحب اتنی بڑی شادی پہلے بھی ہوئی نہیں۔ بچیاں روز بیڑھ جاتی تھیں وُ هولکی لے کر ، انہوں نے بجانا شروع کر دی۔جو ئی بہت خوش۔اتنی تو عزت نہیں ہوتی ولایت میں۔وہ تو جاتی ہیں ایک سینڈ کے لیے۔ چرچ میں گئے اور ختم۔ ہوگئی شادی، جب شادی قریب آتی گئی۔ تو مجھے اینڈر یونے کہا،شادی تو میری ہو چکی ہے،لیکن میں اسے بلانا حیا ہتا ہوں، ملاں جی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیے ہوسکتا ہے۔ تم کوہم کیا درج کرائیں گےاس میں۔اس نے کہا نہیں ویے ہی آ جائے ، تو میں نے محلے کے مولوی سے کہا، آج ہمارے شادی ہے۔ گورا گوری کی تو آپ آ جا کیں۔ تو کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، نکاح پڑھا دیں، کچھ پڑھ دیں آپ۔اس نے کہا، کوئی بات نہیں نصاری ہیں۔ میں نے کہا، ہاں نصاری ہیں۔اب جس دن اس کا شادی کا ون تھا،تو وہ صبح چلا گیا،اپنے باباسے ملنے باباچھتری والے ہے ،اوراس ہے دعا وغیر و لینے۔ دن گز رگیا ہے۔لڑ کیاں ڈھولکی بجابجا کے تھک گئی تھیں۔شام پڑگئی۔مولوی صاحب آ گئے۔اینڈر پوصاحب کا کوئی پتانہیں ،اورہم سارے پریشان بیٹے ہیں گھر میں ،اور جوئی جو ہے وہ Pins and needles کیے بھا گئی پھرتی ہے۔ رات پڑ گئے۔رات کے آٹھ نون کے گئے۔ آ دھی رات کواینڈر یوصاحب چلے آ رہے ہیں۔ ایک منتھن پہنی ہوئی تھننوں سےاو بچی،اورسر کےاو پرایک ایساصا فداور قبیص تومیں نے ذرا شاؤٹ کیااس کو۔ میں نے اس ے کہا Where have you been andrew واس نے کہا I am very sorry I am lazy اواس نے کہا Sorry sir! forgive me یہ بار بار کے۔ میں نے کہا،ٹھیک ہے کہ لیکن بیساری لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ تمہاری شادی کا ساراا ہتمام ہور ہاہے وغیرہ وغیرہ ۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بردا ضروری کام تھا۔ وقت مجھے مل نہیں رہا تھا۔ مجھے سڑیفکیٹ لینا تھا تو وہل نہیں رہا تھا، دیر ہوگئ ۔ تو میں نے کہا، کون سا سڑیفکیٹ ۔ کہنے لگا جی میں آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے اس کا سرٹیفکیٹ لینا تھا۔ میں نے کہا کہاں ہے لیا سرٹیفکیٹ۔ اس نے کہا،شاہی مسجد میں مولوی صاحب نے مجھے دیا۔ میں بیالے آیا ہوں تو میں نے اپنا نام سلیمان رکھا ہے۔ میں نے کہایار مجھے مسلمان ہوناہی تھا تو مجھ ہے کوئی اچھاسانام یو چھتا۔ ہم نے ڈراموں میں ا تنے اعلیٰ اعلیٰ نام رکھے ہیں۔سلیمان کہنے لگا، یہ مجھےاچھا لگتا ہے۔بس ہاں حضرت سلیمان کی نقل۔ (اس پرایک کیفیت طاری تھی ،عجیب وغریب آ دمی تھا)۔اس نے کہامیں بینام رکھا ہے۔اوھرلڑ کیاں و طولک بجار ہی تھیں۔ انہوں نے شور مجا دیا کہ سلیمان بھائی زندہ باد۔ جوئی کہنے لگی؟ What has happend اب میں تو چپ، میری بیوی بھی چپ۔ ایک اڑکی میری بھا بھی ہے نیلو کہنے لگی۔ He has embraced Islam, Now he is a muslim, His name is Sulaiman جو کی نے بیری کر ا بنے خوب صورت کپڑے جو پہنے ہوئے تھے، کھاڑ دیئے ، سر کے بال نو ہے ، چینیں ماریں۔ ز مین پر لیٹنے گئی ۔تھو کئے گئی ،اوراتنی پریشان ہوئی کہ جمیں مشکل پڑ گئی ،کہ یااللہ یہ کیا ہوا۔اس نے کہا I will kill him, take it away from my side سلیمان تو اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کرے۔ Look کے جات کے اس نے کہا Do not talk to mel تم استے ظالم ہوتے ہو، دہشت گردہوتے ہو ہے ہے ہو، دہشت گردہوتے ہو تم پیچر بھی ہوجاتے ، سلمان نہ ہوتے تہ ہمیں پانہیں بید نیا کی خوفاک ظالم نونخوارقوم ہے۔ اس نے کہا Look I know we are not such people اس کو بتارہا ہے کہ ہمارے دین میں بید اکسالا دین ہے ، جس میں ''لاا کراوٹی دین' ہے دین پرکوئی جرنہیں ہے۔ میں تم کو بھی نہیں کہوں گا کہ تم اپنا دین تبدیل کرو۔ جھے اس بات کا تھم ہے۔ وہ اُس کو اس طرح سے کہدرہا ہے جس طرح سے اب وہ ایک ، اور چیز ہوگیا۔ جو ئی کو ہم نے سمجھایا، ملال بی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آ کے باڑکیوں کی ڈھولک بند ہو ایک ، اور چیز ہوگیا۔ جو ئی کو ہم نے کہا ، اس کی اگر مرضی نہ ہو۔ تو وہ کہنے گی ، آیا جی نونو نو نو ایک بی بات کرے ، مسٹر سلیمان جو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کرے ، مسٹر سلیمان جو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کرے ، مسٹر سلیمان جو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کرے ، مسٹر سلیمان جو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کرے ، مسٹر سلیمان جو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کرے ، مسٹر سلیمان کو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کرے ، مسٹر سلیمان جو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کی جو لکھ دین کے والی دین ۔ یہ پائیس کیا ہی پی سلیمان کو کہ پہلے اینڈر یو تھا ، ایک بی بات کی جو لکھ دین کے والی دین ۔ یہ پائیس کیا ہی پی پی ما ہوا تھا کہ شادی زیرد تی نہیں کرنا۔

میں نے بتایا تو ہے کہ پاجامہ ساپہنا ہوا تھا۔ بوبھی دیسی آ رہی تھی۔ خیروہ اسے چھوڑ کروالیس چلی گئی پیرہ گیا۔اس نے کہا،کوئی بات نہیں۔ایسا ہوہی جاتا ہے۔ہم زبردی کرنے والے بندے نہیں ہیں الیکن میں اس کومناؤں گاضرور۔ جا ہے کوئی شامل ہویا نہ ہوتو آپ میری ایک مدد کریں۔ میں نے کہا، کیا۔ میں نے بھی کوئی آپ سے چیز نہیں مانگی تووہ میں نے دیکھی ہے۔ میں نے ایک دن سٹورکھولا تھا آیا جی کے ساتھ حیاول نکالنے کے لیے۔وہاں سٹور میں ایک ڈبہ تھا ٹین کا۔سراس میں ایک بہت فیتی چزیزی ہے۔کیا آپ وہ مجھے دے مجتے ہیں۔ میں ڈرگیا، پانہیں کیاما مگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہے۔ تواس نے کہا کہ Real crude suger گڑ پڑا تھا ہمارا یا نچ چھسال کا گندہ بد بودار، وہ اس نے۔ ویکھ لیا۔ تواس نے کہا، یتم نے کہاں سے لیا ہے، اور بیاللہ کی نعمت! ہم تو سفید شوگر کھاتے ہیں۔ وہ تھا جو ہم بھینس وغیرہ کودیتے ہیں۔ ہمیں اسے بھینکنے کے لیے کوئی مناسب بی جگہ نہیں ملی تھی۔وہ کہنے لگا تو میں نے یو چھا،تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا You don't know sir اس میں کیلٹیم ہوتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے،اس میں فاسفیٹ ہوتا ہے، بیساری چیزیں موجود ہیں۔ بیربوی نعمت ہے۔ مجھے دیں میں اس کا کیک بناؤں گا۔ میں نے کہا، جو کی چلی گئی۔شادی تمہاری ہو کی نہیں، کیک بنا کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ چنانچہوہ گندہ گڑواہیات اس نے گھول کے آٹا ڈال کے اتنااعلیٰ درجے کا کیک بنایا، ہم تو کھانہ سکے،لیکن وہ کاٹ کاٹ کرچھری ہے کھار ہاتھا۔ ہمارے گھر والوں کوایک ایک عکڑا دیا۔ تو میری ہیوی نے کہا، اس کی شادی کا ہے۔ہم کولینا چاہیے تو ہم نے بھی لے کرجلدی جلدی تھوڑا تھوڑا کھایا۔ تو اس نے کہامیں اپنی ماں کوفون کرنا جا ہتا ہوں۔ تو میں نے کہا، ضرور کرو۔ اس نے U.K برطانیہ مال کوفون کیا کہ یہاں پرمقامی لوگوں نے میری شادی سلی بریٹ کی ماما۔ مال اس کے بجائے اس سے یہ بوچھتی کہ بیکون لوگ ہیں؟ کدھر ہیں؟ کہنے گی؟ How was the cake بس ایک

بی بات کہ ماما فائیو پاؤنڈ رادر ٹیمن پاؤنڈ ،اوراس میں بیتھا۔،اوراس نے اس کوگڑ کی کیفیت بتائی۔اس میں کیلٹیم' فلانا آئرن' فلانا فلانا کوئی اٹھارہ تتم کی خوبیال گنوا دیں۔ پھراس نے کہا، میں تنہیں کل ایک کثنگ لے کر پارسل کر کے کیک کی جیجوں گا۔ کیک شادی کا بڑی جیب چیز ہوتی ہے۔ پھراچا تک ایک دن وہ ہم کو چھوڑ کر چلا گیا۔

مجھے کوئی ایک مہینے بعداس کا خطآیا کہ میں بدین میں رہتا ہوں۔ سوات میں ایک جگہ ہے، اور بہاں دریا بہدرہا ہے،اور الله میال نے اگر کوئی جنت زمین پرا تاری ہے تو وہ سوات ہے،اور میں يبال بہت بى خوش مول - يبال پر مول ،اور مجھ پر الله كا برافضل ہے، ميں نے جگه خريد لى ہے۔ میرے پاس تیرہ کنال زمین ہے۔ میں نے کہا، وہتم نے کیے لی؟ اس نے کہا یہاں جن لوگوں کی پید زمین تھی، ایک باپ، تین بینے ہیں۔اس میں سزی اگتی ہے کہ دنیاد کیھے اور میں حسرت بحری نگاہوں ے اس ٹوٹے کودیکھتا تھا پہاڑ ہیں۔ تو وہ مجھے پوچھتے تم کیادیکھتاہے گورا۔ میں نے کہا، یہ کتنی خوب صورت زمین ہے۔ انہول نے کہا، لعنت ہو، بدکوئی زمین ہے۔ بدکوئی جگہ ہے۔ بدکوئی ملک ہے۔ دفع دور \_ تومیراان کا جھڑا ہوگیا۔ میں نے کہا،تم زمین مجھے دے دو، انہوں نے کہا،تم زمین ہم ہے لے لو۔ چارویزا ہم کولندن کامنگوا دو۔ میں نے کہا،منظور۔ میں نے اپنے باپ کو خطالکھا،اس نے مجھ کو چار ویزا بھیج دیا۔ انہوں نے پچری جا کرزمین میرے نام کردی۔ میں نے کہا، اگر جنت ہے تو سوات ہے۔ تووہ کہتے تھے اگر جنت ہے تو انگلتان ہے۔ ہمیں کیااچھی چیزمل گئی۔ میں کہتا تھا، اگر جنت ہے تو بيسوات ہے۔ پاکستان ہے۔ کیا چھی چیز مل گئی۔ کہنے لگا ،اشفاق صاحب میں مجھنہیں سکا۔ بیکیا ہے۔ وہ لوگ جنت کیوں چھوڑ گئے ہیں۔وہ جو پٹھان تھے،وہ کہتے تھے یہ بے وقوف کا بچہ انگلتان کی جنت چھوڑ کرادھر کیوں آ گیا ہے۔ تو بیا بنڈریو کی کہانی تھی، جو وفت کی کی کی وجہ ہے مجھے یوں بند کرنی پڑ ر بی ہے۔ پھر کسی محفل میں آیا تو پھر بیان کروں گا کہ یہ فیصلہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوجا تا ہے کہ اس کی جنت ارضی کہال پر ہے۔

خواتین وحضرات! آپ کا بہت بہت شکریہ،اور بڑی مہر بانی ،اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے،اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔

#### كوماان بالينثر

یہ جواب بات میں کرنے لگا ہوں،اس کا ہماری محفل زاویۂ سے بلاواسط تو کوئی تعلق نہیں بے لیکن ایک چھوٹا ساتعلق ضرور ہے کہ محنت کرنے ہے، اور لگن کے ساتھ پوری دھن کے ساتھ، جس طرح لوگ خدا کو تلاش کر لیتے ہیں جس طرح دنیا کی تلاش میں ہم لگےرہتے ہیں۔ مجھے اکثر اوقات لوگ مڑک پر چلتے ہوئے جب سامنے سرخ بتی ہوتی ہے تو گاڑی روک کرشیشہ اتار کر کہتے ہیں کہ'' اشفاق صاحب! بابا ہے کہیں'' ۔ میں کہتا ہوں ابھی تونہیں اس وقت موٹر میں ۔ میں پھر بھی ملوں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہنے لگے، بس تھیک ہے جی ، بردی مہر بانی۔ ایسے بھی کہد کرگز رجاتے ہیں اور کھا ہے ہیں جواکٹر پوچھتے ہیں کہ کوئی بابانہیں ماتا۔ میں نے کہا، سروہ اب آپ کی آرزونہیں ہے۔ کئی کویں نے پیجی کہا،اس محفل میں بھی ہے بات کی کہ چودہ برس بی اے کرنے میں لگائے، چودہ مہینے اس کی کوشش کروروحانی دنیامیں جانے کی۔ کہنے لگا نہیں چودہ مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا، چودہ ہفتے، کہنے لگے بیس بھی زیادہ ہے۔اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس-میں نے کہا کہ اگر کوئی ہے" بابا" تومیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔اس لیےاے زج کرنے کے لیے ذکیل وخوار کرنے کے لیےاس کا ایڈریس یو چھرہے ہیں کیونکہ آخر میں آپ نے بیکہنا ہے کہ ملے تھے وہ تو پچھ بھی نہیں ہے۔اس نے تو کوئی کبوتر نکال کر دکھایا ہی نہیں۔ اکثر یہی آرزو ہوتی ہے نا آ دی کی۔ہم نے پاس كرنے كے ليے كہاتھا' وہ تو كيانہيں ڈباپير جوتھا۔ اكثر جوجعلى تتم كے بير ہوتے ہيں' وہ اى طرح بنتے ہیں کہ اپنی زندگی تو بے جارے شروع کرتے ہیں اللہ کی تلاش میں الیکن ہم لوگ جوان کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کدان کوجا کرمجبور کرتے ہیں آ ہستد آ ہستہ کدوہ ڈباپیر بنیں،اور ہماری خواہشات کو پورا کریں۔ابھی تک کوئی بندہ ایمانہیں گیاان کے یاس جو کہے کہ مجھے کچھ روح کی تلاش ہے۔اللہ کی آرزو ہے۔ میں ونیا کے بارے میں پھھنیں جانتا جا ہتا۔اس لیے میری آپ مددکریں۔ چونکہ ایباسوال نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ بے چارے اپناروپ بھی ،اور طرح کا اختیار کر

لیتے ہیں۔ نو میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ بیہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس کا تعلق Struggle سے ضرور ہے۔ کوشش سے ،اور جدوجہد ہے، لیکن اس کا بلا واسطہ طور پر اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ سنیں گے نوچونکہ آپ ہمارے ذہین ناظرین ہیں،خود بخو داس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے۔

سن 49ء کی بات ہے، میں یہاں تھا تو ہمارے دوستوں کا ایک گروہ تھا جس میں سے سب نے نمایاں ہمارا دوست نفرت درانی تھا، جوایک سپلائی کمپنی کا مالک تھا ملٹری کوسامان لے کردیتا تھا۔
امیر آدی تھا اس زمانے میں۔ اس کی بیوی بہت ماڈرن تھی۔ ہم اس کو بیار سے نبنی کہتے تھے۔ نبنی استانی قتم کی خاتون تھی، اور ہر بات میں ہم کو گائیڈ کرتی تھی۔ آرشت بہت اچھی تھی ، اوروہ یہ جولینڈ سیانی قتم کی خاتون تھی ، اور ہو ہو چو لینڈ سیانی ہوتی ہے واڑ کرکی بہت ماہر تھی ، اوروہ اکیلی لڑک تھی سارے لا ہور میں جو دو پیٹے ہیں لیتی سکیپ بیٹنگ ہوتی ہے واڑ کرکی بہت ماہر تھی ، اوروہ اکیلی لڑک تھی سارے لا ہور میں جو دو پیٹے ہیں لیتی سارے اس کو چرانی ہے و کیسے تھے کہ کمال کی بات ہے۔ اس کے بال کئے ہوئے تھے جو اس نمانے میں نہیں ہوتے تھے ،ہم جب اس کے ساتھ دوستوں میں باہر نکلتے تھے تو سب اس نمنی کو دیکھتے تھے۔ اس کا ایک بچہ تھا، بڑا شریر ، بڑا ضدی ، بڑا ظالم 'بوٹ سے ٹھوکر میں مارنے والا 'بالکل نہ مانے قتے۔ اس کا ایک بچہ تھا، بڑا شریر ، بڑا ضدی ، بڑا ظالم 'بوٹ سے ٹھوکر میں مارنے والا 'بالکل نہ مانے والا۔ توان کے ساتھ کی اس کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات رہے۔

ہماراایک دوست تھا۔ بہت اچھا آ رنشٹ ،اب بھی ہے توان کے سٹوڈیویس ہم اکٹھے ہوتے تنے۔ کئی دفعہ ہم اپنی دھا چوکڑی لا رنس گارڈن جس کواب باغ جناح کہتے ہیں، میں مجاتے تھے، ہم چلتے رہے۔ بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بانہوں میں بانہیں ڈال کر، بڑے اچھے ایام ہمارے گزرر ہے تھے کہا جا تک درانی اور نینی کا جھگڑا ہو گیا۔میاں بیوی کا جھگڑا ہو جایا کرتا ہے۔وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے علیحدگی کی بات کر لی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بچے کا معاملہ تھا، ہم سب روئے پیٹے۔ درانی سخت آ دی تھا۔اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا، بيح كاكيا كرو گے۔اس نے كہا، بي كى مرضى ہے، مال كے پاس رہنا جاہے، مال كے پاس رہے۔ میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہے۔ تو نمنی کوبھی ہم نے سمجھایا۔ وہ کہتی تھی کہنیں اگریہ ا تنازیادہ سخت ہے تو میں اس ہے بھی زیادہ سخت ہوں۔ مجھے کوئی پر دانہیں۔ میں اپنے فن میں طاق ہوں۔لو جی دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کےسامنے ہماری موجودگی میں کاغذ (طلاق) لکھے گئے ،اوروہ تو کم روئے ،اور ہم زیادہ روئے ،اور بڑاد کھ ہوا۔طلاق ہوگئ۔ بچہ مال کے ساتھ چلا گیا۔ویباہی ضدی ٔ ویساروتا 'بسورتا' تھڈے مارتا ہوا۔تو درانی ہے میں ملاء وہنتقل ہو گیا تھاGHQ راولپنڈی ، وہیں اس کا دفتر تھا۔ اچھاخاصابر ا دفتر۔ میں نے اس ہے کہا کداب تہمیں شادی کرلینی جا ہے۔ کہنے لگا نہیں د فع کرو۔ بیاتو پیشہ ہی ایسانہیں ہے کہ شادی کرو۔ میں شادی کروں ہی گانہیں ساری عمر۔ میں نے کہا نہیں نہیں تہہیں کرنی جا ہے، تونہیں ما نا۔سارے دوستوں نے بھی زور دیا مگرنہیں ما نا۔ وہ کہتا تھا میں اکیلا برداخق ہوں۔ یہ میری کوشی ہے، اور اتنی بردی کوشی بارہ چودہ کنال کی ،اور چھاؤنی کاعلاقہ ہے،
خوش وخرم ہم رہتے ہیں۔ مائی آتی ہے، اماں زین کیڑے دھونے کے لیے۔ اس کی ساتھ دو بیٹیاں
تھیں۔ایک داروضی۔ایک کا گو مانام تھا۔ وہ کیڑے بھی دھوجا تیں، کھانا بھی پکا جا تیں، جھاڑ وواڑ و بھی
کرجا تیں۔ پھراس کا خانساماں تھا۔ پھراس کا گھوڑا تھا۔ گولف کھیل تھا۔ امیر آدی تھا۔ اچا تک میں تھوڑا
سااس ہے دور ہوگیا کہ میں لا ہور میں مصروف ہوگیا۔ پھر میری مصروفیات آزاد تشمیر ریڈ یو میں تھیں۔
حیسا کہ آپ کو پتا ہے وہاں ہے تراڑ کھل چلے گئے، تو لوٹ کے آیا تو اس نے کہا، میں نے فیصلہ کرلیا
ہوٹ کی ہے کروں گاجو بالکل دیبہاتی ہو، الہرشیار ہو جس کو پکھے زمانے کا پتانہ ہو۔ نینی جیسی نہ ہو، نہ پیشنگ جانتی ہو، نہ وانس جانتی ہو۔ نہ اس کو پکھے زمانی کا آگ کا پتا ہوئہ نہ پیچھے کا پتا ہو۔ ایک سادہ، پاکیزہ کی اس کے طابق میں نے تہی کرایا ہو۔ ایک سادہ، پاکیزہ کی ساتھ دنباہ کرلوگے۔ میں نے تہی کرلیا ہے۔
ساتھ دنباہ کرلوگے؟ اس نے کہا، میں کرلوں گا۔ میں نے تہی کرلیا ہے۔
ساتھ دنباہ کرلوگے؟ اس نے کہا، میں کرلوں گا۔ میں نے تہی کرلیا ہے۔

تو جناب یہ فیصلہ اس نے دل میں کرلیا ہوا تھا۔ میں نے دوستوں کواطلاع بھی دی۔ بتا بھی دیاتو انہوں نے کہا، یہ بگواس کرتا ہے۔ یہ ہونیس سکتا، یہ س طرح ہے کرے گا؟ یہ تو بہت ماڈرن شم کا آدی ہے۔ میں لوٹ کے آیا کراچی ہے، ہمارا وہاں ایک سیمینارتھا، کوئی ایک مہینے گا۔ مجھے اس نے ڈھونڈا۔ گاڑی اس کے پاس لینڈروور تھی بغیر چھت کے بٹن وباتے تو چھت کھل جاتی تھی، وہ آیا اور کہنے لگاؤی اس کے پاس لینڈروور تھی بغیر چھت کے بٹن وباتے تو چھت کھل جاتی تھی، وہ آیا اور کہنے کہا اسلام کھائے کے جاری لاگ ۔ نہاس کا سرمنظر آئے۔ کہنے لگا المطام بھائی جان۔ میں نے کہا، کون ہے پیلڑی؟ تو میں نے آگے ہو کے کہا، السلام کیلئے۔ ہنے گی وہلئے السلام بھائی جان۔ بور یہاتی میلڑی تو میں نے آگے ہو کے دیکھا وہ گو ماتھی، جوان کے کپڑے دھونے آتی تھی۔ امال جان (کام کرنے والی) کی بیٹی اس نے اس کے ساتھ شادی کرلی، گوما کے ساتھ۔ میں بڑا خوش ہوں اس جیسرا۔ میں نے کہا، یہ وہائی بر ہور ہی ہے۔ بچھ وہ نخے والی نہیں چا ہے۔ اچھا بھی اب کیا کر کے ساتھ ،اور بہت اچھی زندگی بسر ہور ہی ہے۔ بچھ وہ نخے والی نہیں چا ہے۔ اچھا بھی اب کیا کر کے ساتھ ،اور بہت اچھی زندگی بسر ہور ہی ہے۔ بچھے وہ نخے ے والی نہیں چا ہے۔ اچھا بھی اب کیا کر کے ساتھ ،اور بہت اچھی زندگی بسر ہور ہی ہے۔ بچھے وہ نخے ے والی نہیں چا ہے۔ اچھا بھی اب کیا کر کے ساتھ ،اور بہت اچھی زندگی بسر ہور ہی ہے۔ بچھے وہ نخے ے والی نہیں چا ہے۔ اچھا بھی اب کیا کر

کتے تھے۔

خواتین وحضرات پورے ایک سال کے بعد 31 دیمبر کی رات تھی۔ اگلے دن صبح نیوایئر
(New year) تھا۔ چھاؤنی میں وہ تھا، چکلالہ میں۔ بہت لمباچوڑ اانظام جیسے ہوتا ہے تو اس نے کہا،
شام کو باغ میں چلیں گے۔ میں نے کہا،ٹھیک ہے چلیں گے۔ کھانے کا مجھے جب سے شوق تھا ہر سے
جسم سے بھی ظاہر ہے۔ بردی اچھی میس تھی، وہاں گئے۔ وہاں غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے،اور سفارت
فانے کے لوگ ملٹری کے ایک پرے جو باہرے آئے تھے، وہ بھی تھے تو جب وہاں گئے تو مجھے اس نے

کہا،تم آ جانا میری سیٹیں بک ہیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا تو یہ تھانہیں۔ دور سے آتا وکھائی ویا۔اس کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی ،اور چھوٹی سی اس کی کمڑیلے رنگ کا اس نے سویٹر پہنا ہوا۔او ٹجی ایڑی کی گرگانی اس کے بال کئے ہوئے تھے۔وہ چلی آ رہی تھی اس کے ساتھ ۔ میں نے کہا، دیکھومیں نے اس کومنع کیا تھا،اب دیکھوکوئی اور لے آیا ہے وہ قریب آئی تو گوماتھی۔ کہنے گئی، بھاجی۔ میں نے اسے دیکھا،اوراٹھ کے کھڑا ہوگیا۔تو کہنے لگی،آپ کیے ہیں؟ آپ تو آئے ہی نہیں۔ بیآپ کا بڑا ذکر كرتے ہيں جی۔اب ميں اس كى باتوں كاكيا جواب ديتا۔ ميں اس كود مكير باجوں ،جينز اس نے پہني ہوئی تھی شلے رنگ کی اور پیلاسویٹر۔ جائے کانی مجھے پینے کا شوق تھا۔ انہوں نے کہا ابھی ہو گے۔ میں نے کہا، ابھی بھی پیوں گا،اور کھانے کے بعد بھی پیوں گا۔ کافی پی، کیکن میں اس کی طرف و کمچھر ہاتھا۔ گوما کی طرف۔ میں نے یو چھا، داراں کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے اس کو مکان لے کرویا ہے۔وہ وہاں گاؤں میں ہیں۔اماں بھی وہیں ہیں۔ میں بھی بھی ان سے ملنے جاتی ہوں، کیکن اس کے انداز میں اس کی گفتگومیں ایک بردی تبدیلی آگئی تھی، جو کہ مجھے یفتین نہیں آر ہاتھا کہ ایسی تبدیلی آسکتی ہے،اوراتنی جلدی۔لوگ ہلاگلا کرنے گئے،میوزک بجنے لگا۔اسنے میں میں کرنل آیا بوڑھا سا آ گے بڑھا،اورسلام کیا۔اس نے گو ما کی طرف انگلی اٹھائی وہ پکڑ کر چلی گئی۔خواتین وحضرات وہ نا چی ہے کوئی۔ یعنی بینڈ کی دھن کے اوپر گو ما۔ اپنی ایڑیاں زمین سے اٹھا کر بڑا مشکل ہے دھم دھا دھم' اوروہ کیسے جھمپیری کی طرح گھوم رہی تھی ،اور کرنل پیچارہ اچھا بھلاتھا، وہ ہف گیا بوڑ ھا۔اس سے چلانہ جائے۔تووہ ایک دوتالیاں بجیں۔آ کے بیٹھ گیا۔تو میری مجھ میں نہآئے کہ اس کو داودوں یا بے داد، مجھ میں نہ آئے۔ پھرایک بندہ آگیا تو اس ہے آ کر کہنے لگا کہ ایکسکیوزی۔ گو ما کہدرہی ہے I am realy tired' after five minute I will be refresh میں نے جب انگریزی سی اس کی ، تو میں نے کہا ، یتم نے انگریزی کہاں ہے بیھی۔ کہنے لگی گفتگو میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ہتم نے پڑھائی شروع کی۔ کہنے لگی ، نہ بھا جی مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی میں پڑھی لکھی تونہیں۔ میں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں سیکھا۔ تو میں نے کہا، یہ جوتم بولی ہو۔ کہنے لگی، نہیں بول میں ساری ٹھیک تھاک لیتی ہوں۔ سمجھ بھی لیتی ہوں۔ میں نے کہایدراز کیا ہے؟ کہنے تکی جی زبان کے جانے کاراز اس کے بولنے میں ہے۔اچھا لکھنے والا جو ہے نا،اس کی اتنی قدر ومنزلت نہیں ہوتی۔ جتنااچھا بولنے والے كى ہوتى ہے كيونكه كانونث كے يرصے بي بچياں ہيں جوان كوانگريزى سكھائى جاتى ہے بولنے والى ہے۔ فیض صاحب جو تیز سکول کے پڑھے تکھے تھے،ایڈیٹوریل وہی لکھ سکتے تتھے۔وہ بیرازیا گئی تھی۔ اس نے کہا، بولنے کا کمال ہونا چاہیے،آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان اکثر کہتے ہیں، بیتو بولتانہیں ہے، فلاں آ دمی کمال کا بولتا ہے جی ،اس کے کیا کہنے ہیں جی ،تعریف ہوتی ہے اس کی \_تو وہ چونکہ بیراز

پائئ تھی، اس نے بولنے پر توجہ دی، اور کھٹا کھٹ بولنے گلی۔ تواس کے ساتھ کہنے گلی، ہمارااس کا جائٹ اکاؤنٹ بھی ہے۔ درانی کا، اور میرا، اور میراسنگل بھی ہے۔ تو میں نے کہا، تم اس آپریٹ کیسے کرتی ہو۔ کہنے گلی، میں Goma (گوما) کھتی ہوں۔ گومالکھٹا سکھ لیا ہے۔ وستخطاتو کرلیتی ہوں، اور میں نے ہند ہے بھی سکھ لیے ہیں۔ ایک سے سوتک پر بڑے اچھے، لیکن بہ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ کوڑا صاف کرنے ہے بہت آسان بات ہے۔ میں تھک جاتی تھی اور وہ کپڑے دھونے سے یہ پڑھنا لکھٹا تو ہڑی کرنے کہا گاری جے۔ اس میں بندے کو بغیر کچھ کیے عزت مل جاتی ہے۔ بجیب فلسفہ تھا اس کا، میں مہموت کہا گی

اتنے میں ایک اور آ دمی آیا ،اور اس کے ساتھ جا کرنا چنے لگا اور وہ ساری اس محفل کی جان تھی جو بھی لوگ آتے تھے،خاص طور پرفار نرزوہ اس کے ساتھ ناچنا پیند کرتے تھے،اور اللہ نے اس کو ایباشعور دیا تھا کہ وہ تو پتانہیں میں کس کی مثال دوں۔ آپ نے بھی ایسا ناچ نہیں ویکھا ہوگا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا، اور ہم آ گئے۔ درانی مجھے کہنے لگا، شام کوتم جاؤ کے نہیں کہیں۔ میں وہیں رہا، تو صبح جواس نے ناشتہ ہم کودیا وہ تو تھا ہی کمال کالیکن جس طرح ہے اس نے ملازمہ کو کنڈ کٹ کیا، یعنی اس کو حکم دیا كديد چيز لے كرآؤ، بھائى جان كے ليے، يہ چيز واپس لے جاؤ، اور وہ جو ميں نے فلال فرت ميں ركھى ہے،اس کو نکال کے لاؤ، وہ و یکھنے والا انداز تھا۔اس نے کہا، دیکھواس کوغلام محمد دیکھو،سائیں ہے؟ اس نے کہا، جی بیگم صاحب۔ بلاؤاں کو۔ تو وہ سائیں آگیا۔ پچھ،اور قتم کا آ دی۔ تواس نے کہا دیکھوایک کھوڑا تو میرا ہے ایک صاحب کا ہے۔ایک بھائی جان کے لیے پیدا کرو۔ تو اس نے کہا، بہت اچھا۔ میں نے کہا، مجھے کیا کرنا ہے گھوڑا۔ انہوں نے کہا، آپ کو بٹھانا ہے اس کے اوپر۔ آپ چلیس گے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے میں گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا، پچھنیں ہوتا، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔توجی شام کواس نے گھوڑے پر چکرلگوایا اور انہوں نے کہا،اگر آپ جا ہیں تو ہم انہی گھوڑوں پر مرى چلتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ ك واسطے اتناجم فيبيں ہوسكتا \_ يہيں تك كافى ہے۔ اس كے بعد بردی لمبی کہانی ہے، میں جلدی جلدی ہے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جناب مجھے ولایت آنا پڑ گیا۔ اور کچھ صد مجھے اُن کی کوئی خبر معلوم نہ ہو تکی۔ دوسال کے بعد جب میں واپس گیا، بڑی آرزو تھی درانی ے ملنے کی موما ہے ملنے کی ۔ تومیں ملا درانی ہے ، اپنے دفتر میں تھا۔ بردا اچھاخوشحال ۔ تومیں نے کہا ، سناؤ بھانی کا کیا حال ہے۔ کہنے لگا، دفع کرو، لعنت بھیجواس پر۔ میں وہ گانی نہیں دے سکتا جواس نے دی تھی۔ساری کا ئنات کو،انسانوں کی انسانیت کو،جس کوبھی جس طرح ہے گنا جاسکتا ہے،اورساتھ کو ماکو بھی۔ میں نے کہا، وہ ہے کہاں۔تم اس طرح کیوں کہدرہے ہو۔ کہنے لگا،بس یارلعنت جھیجو۔ میں نے كبا، بواكيا- كينے لگا، وه اس كاليك برا المحبوب دوست تھا بالينڈ كا تقر دُسيكرٹرى ايميسى بيل -اس نے مجھ

ے طلاق لے کراس سے شادی کرلی اور وہ ہالینڈ چلی گئی، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا، کو ما ہالینڈ میں۔ کہنے لگا ، ہاں۔ تو میں نے کہا، وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ کہنے لگا، وہ ہم ہے تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔اس کوزندگی گزارنے کا طریقہ بہت اچھی طرح ہے آتا ہے،اور وہ اوپنج پنج کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے،اوروہ اپنا آپ اپلائی کرتی ہے۔اگر کہیں اس نے اپنا آپ روحانیت کی طرف اپلائی کیا ہوتا تواس وقت پاکستان کی کیا، پورے برصغیر کی ایک بزرگ ترین ہتی ہوتی الیکن اس کارخ دوسری طرف ہے وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کررہی ہے تو میں نے کہا، مجھے جانا ہے ولایت ،تو پھر میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔اس نے کہا، جاؤ د فع ہوجاؤ تم بھی اس کے ساتھ۔ خیر مجھے وہاں ہالینڈ جانے کا ا نقاق ہوا۔ پتا کیا اس کو ڈھونڈ نکالا۔ بڑی خوش وخرم تھی اور اس کا ولایتی خاوندوہ چھوڑ چکا تھا نو کری۔ اس نے کوئی خوشیویات کی Activity چلالی تھی ،اس میں ووساتھ اس کے کام کرتی تھی۔ میں نے کہا،تم نے ابھی تک لکھنانہیں سیکھا۔ کہنے لگی نہیں ،لکھنانہیں سیکھا، میں بولتی انگریزی ہوں۔اب میں ڈچ ز بان بھی بول لیتی ہوں، کیونکہ مجھےاس کا محاورہ ہے۔اس نے کہا،ایک فرق میری زندگی میں پڑا ہے کہ میں نے اپنے نام کے سپیلنگ بدل لیے ہیں۔ میں اس کو Gomant کرتی ہوں فرنچ میں T نہیں بولتے بھائی جان۔تو گو مالھھتی تھی ، یہ بہت اچھا لگتا ہے ، جب میں دستخط کرتی ہوں پیسے چیک وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا۔ کہنے گئی ، لیکن مجھے بیا چھانہیں لگتا۔ پیعلاقہ جو ڈ ہناک کا ہالینڈ ہے۔ میں اسے چھوڑ نا جا ہتی ہوں۔ میں نے کہا ،تم کہیں اور کا م کرلو۔ کہنے لگی نہیں ، میں اس پر غور کررہی ہوں۔ کہنے لگی ،امال کا بہن کا بھی کوئی خط آتا ہے،ان کو پیسے وغیرہ بھیج دیتی ہوں۔وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا، تہمیں آرزو پیدائییں ہوئی، کھی ان سے ملنے کی۔ کہنے گلی، ہوتی ہے، لیکن یہاں کام وام اتنے ہیں،مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اس میں لگی رہتی ہوں ،اور میں ان کی طرف توجینیں وے علی الیکن میں ان کی نگہداشت بہت اچھی طرح ہے کر لیتی ہوں۔ مالی طور پر وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا، اچھاجی ٹھیک ہوگیا۔ اس سے ال کے، اس کے ہاں کھانا کھا کے پھرا پنے کام کر کے جومیرے ذے تھے، ہماری یو نیورٹی کی طرف ہے میں واپس آیا اور درانی ہے ملا۔ بہت خوش وخرم ،اور بہت اچھے مود میں۔ ہاں جے کہتے ہیں نا چا گیاں مارتا ہوا۔ بالکل خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا،لود یکھو ہماری بھی مدد ہوگئی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگا۔ وہ اس بربخت کے پاس بھی نہیں رہی، ڈچ کے پاس۔اس نے اس سے طلاق لے لی ہے۔ برسلز کے ایک بوڑھ کے ساتھ شادی کر لی ہے جو کہ وہاں کی ایلومیٹیم کی فیکٹری کا مالک ہے۔اب وہ اس کی فیکٹری Run کرتی ہے کیونکہ بابے سے اتنانہیں ہوتا کام اب،اس کے ہاں ڈیڑھ ہزار ملازم ہے، گھوگھو بجتا ہے ،اور وہ بچ میں پتلون پہن کے گھومتی ہے۔ ہنڑ پکڑ کر جیسے سر کس نہیں ہوتی ، رنگ ماسٹر ، وہ سارا کنٹرول کرتی ہے ،اور اتنا اچھااس نے کنٹرول کیا ہے کہ اب وہ

بورپ ایسوی ایش آف ایلومینیم فیکٹری کی اسٹنٹ صدر ہوگئ ہے۔ یہ یادر کھیے بیڈی کے باس گاؤں ہے۔ دولتالہاس کے پاس کی رہنے والی تھی ، توبیاس کا ارادہ تھا ، اور بیاس کا تہیں تھا۔اس وقت میں اسے نہیں جانتا، دی سال ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین ہےاب بھی وہ انٹرنیشنل ایلومینیم ایسوی ایشن کی صدر ہوگی كيونكداللد نے اسے بردى صلاحيت وى تقى ،اوراس نے اپنى سارى صلاحيت ايك رخ كے اوپر جلا دى تھی۔توجب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی بتا کیں کہ بابا کدھر ہوتا ہے تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آ جاتی ہے۔اس نے بھی نہیں یو جھاتھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے۔ بیفلاں چیز کہاں ہوتی ہے۔ وہ اپنی دھن کی کجی ،اورراست روخانون تھی،اور جو بات تھی دل میں رکھتی تھی ،وہ بہت کم گوتھی ، دھار نا دھاری تھی ،اس کو پورا کر کے چھوڑا۔خواتین وحضرات!اگرآپ تہیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہ پوچھیں۔اپنے آپ سے پوچیں کہ آپ کا کیاارادہ ہے۔ جب تک آپ کی کنویکشن نہیں ہوگی۔ باہر کی لائی ہوئی تبدیلی کسی طرح ہے بھی آپ کی مدونیں کر عتی۔اب ہم سارے مل کے اپنی گو ما کو ڈھونڈیں گے۔ بعنی ہماری اپنی روح جو ہ، وہ ہمارے لیے گوما کا درجہ رکھتی ہے نا، ہم چونکہ روح کے انسان ہیں۔ اللہ میاں نے انسان کو ایک کیفیت دی جود دسروں کو بھی جاندار کوئییں دی۔انسان کا ایک وجود جو ہے، وہ جسم ہی جسم نہیں ہے۔اس کے اور ایک اور چو بارہ بھی ہے، جو Intellact کا چو بارہ ہے۔ اسی وجود کے اوپر۔وہ اعلیک کا چو بارہ جو آپ کومجبور کرتا ہے کہ آپ سردیوں کی بخ بستہ رات کوٹوٹی ہوئی بائیسکل چلاتے ہوئے نصرت فتح علی خان كا گانا سننے جائيں، وہ تقاضا ہے نا بھینس تبھی بھی مشاعرہ سنے نہیں جاتی۔اس کوصرف اپناجتم جا ہے، روٹی، کپڑا،مکان، کوئی جانورا پیانہیں کرتا۔شیرنے آج تک سی قوالی میں شرکت نہیں کی ، بندہ کرتا ہے۔ اس کی آرزو ہے جومرضی کریں۔ بیجواعلیک ہے، ذہن کا چوہارہ، اس کے اوپرایک، اور ہے، اور وہ روح کا چوبارہ ہے، وہ ہمارا بند پڑا ہے۔ گندی ٹوٹی پھوٹی پھوس اس میں پڑی ہے۔ پرانا ٹوٹا ہوا چرخہ ہے۔ پرانی مجیاں (چار پائیاں) بستر چھنکے ہوئے ہیں۔ شیشے اس کرے کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کنڈی اس کی Permanently بند ہے۔ بھی بھی کوئی آ دی اوپر چڑھتا ہے ، اور وہ آ واز دے کر ہوچھتا ہے کہ سے کس کا ہے چوہارہ۔ تو نیچے ہے آ واز دیتی ہے کہ اپنا ہے۔ تو کہتا ہے۔اس کو کھولیں۔ وہ کہتی ہے ، نہ پت د فعد کر اس میں گند پھوس بھرا ہوا ہے۔اس کو کھولنے کی کوئی چنداں ضرورت نہیں۔ تو پیرارادہ سیر صیاں طے کر کے اوپر چڑھنے والے انسان کا ہوتا ہے کہ آیا میں اس کوٹھڑی کو کھولوں یانہ کھولوں۔ اب یفیلہ آپ کا فقیار میں ہے۔ الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تقیم کرنے کاشرف عطافر مائے

# احكام البي

جوانی کا زمانہ طافت ور، منہ زور اور کڑا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم جوان تھے،اس وقت اس میں ضد بھی شامل تھی ،اورسب سے بڑا فرق پیتھا کہ ہم کود نیا بھر کے سوالوں کے جواب آتے تھے۔کوئی مشکل ہے مشکل بات ہو،ہم اس کو بچھتے ہیں، بیاس عمر میں ایک خاص طرۂ امتیاز ہوتا ہے تو ہم نے ایک دن باباے بیرسوال کیا کہ سرآپ بیہ بتا کیں اور تو ساری با تیں مجھ میں آگئی ہیں زندگی کی ، بیہ بتا کیں بیہ جویرے برےلوگ ہوتے ہیں'نا کارہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوسائٹ کوکوئی فائدہ نہیں ہوتا،جنہوں نے بہت ہے ایسے مظالم ڈھائے ہوتے ہیں لوگوں پر کدان کوکوئی معافی نہیں ملنی جاہیے۔ وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں ،اور بہت اونچے ذرجوں کے ہوتے لیں ،اور بہت اعلیٰ رہے حاصل کرتے ہیں ،اور جولوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں بڑے یا کیزہ ہوتے ہیں وہ و مفک کھاتے رہتے ہیں۔ بیالک ایساسوال ہے جوقد رتی طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسکراتے رہے۔ اس بات کا کوئی جواب نہ دیا ،اور ہم بڑے مایوس ہوئے ،اور واپس اپنی کوٹھڑی میں آ کر بیٹھ گئے ،اور اپنے طور پرغور کرنے گئے کہ بیر عجیب ہے، یہاں بھی دونمبر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بردی عزت افزائی ہے،اور جواچھے والے ہیں، وہ بے چارے مارے مارے پھرتے ہیں۔ پچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں،ان کو کیوں سزاملتی ہے زندگی میں۔ایک تین سال کا بچہہے،اوروہ باہر نکلاسڑک پراپنی گیند کو پکڑنے کے لیے،اور تیزی ہے ایک کارآتی ہے،اس کو پکل جاتی ،اب اس کا کیا قصور تھا۔اس طرح ك بيشار سوالات جوذ بن ميں آتے تھے،جب بھی آتے تھاب بھی آتے ہيں،اوران كاجوانی،اور برهابے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بتدریج آتے چلے جاتے ہیں،اور میں مجھتا ہوں جب تک انسان زندہ ہے۔وہ ضروران سوالوں کو Face کرتا ہے،اوران کا جواب نہیں دے یا تا۔

ایک روز امیں اور میراساتھی بہت ہے چین ہوئے ۔اور ہمارے ساتھ ایک ایبا واقعہ گزرا تھا، جو ہمارے ساتھ نہیں گزرنا جا ہیے تھا، کیونکہ ہم اپنے '' بھانویں'' بڑے اچھے آ دمی تھے۔لیکن ہم نے باباجی ہے یہ چھا کہ سرید داز کھول کرجمیں بتا ہمیں ،ایسا کیوں ہوتا ہے ، تو انہوں نے کہا، دیکھوآ پ لوگ جو ہیں ،اللہ کے تابند ہیں ،ادکام اللہ کے پابند ہیں ۔ آ پ لوگوں نے ایک بجیب صورت حال اختیار کرلی ہے کہ آپ فعل اللہ کے اور تنقید کرنے لگ گئے ہیں فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ۔اللہ بادشا ہوں کا بادشاہ ہے ۔ شہنشا ہوں کا شہنشاہ ہے جو جا ہے اس کی مرضی کرے ۔ بیکن آپ صرف اس کے احکام ملک رہیں ،اور فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ ہم نے کہا ،سرید تو چھر کمال کی بات ہے ۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ،اور ہم کو کا کجوں ، یو نیورسٹیوں ہیں بہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تنقید کریں ۔ با قاعدہ Discuss کریں ، ڈائیلاگ کریں ۔ انہوں نے کہا ،نہیں آپ کا ،اور ان کا یہ رشتہ ہرگز ایسانہیں ہے ' تو آپ ہے جمیشہ یہ کوتا ہی ہوتی ہے کہ آپ احکام اللی کو چھوڑ کرفعل اللی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ۔ یہا یک باتھی جو ہوی قابل خور اور قابل توجہ تھی ۔

پھر جب تھوڑا سا وقت اور گزرا ،اور ہم نے اپنے ارد گردد مکھنا شروع کیا تو بیمسوس کیا کہ واقعی جماری توجد فعل الله پرزیادہ رہتی ہے،اور ہم خوانخواہ اس میں دخل دینے کوضروری سیجھتے ہیں۔ہم ایک دفعہ کلفٹن گئے۔ارادہ تھا کہ ساحل پر بکپنگ منائیں گے، بالکل پانی کے قریب جا کے ریت میں۔ وہاں جا کر کے دری بچھالی' سامان رکھ دیا اس کے اوپر' تو میں نے کہا تھا، کوئی لہرالیں بھی آئے گی جو ہمارےاوپر چڑھ جائے گی۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پھرہم بھاگ چلیں گے، دری تھینچ کیں گے۔ برا مزہ رہے گا۔ جب میری بیوی سارا سامان لگار ہی تھی، جائے وائے کا تو میں نے ویکھا کہ اس دری کے اوپرایک چھوٹی می چیوٹی جو ہے، وہ چلی جارہی ہے۔ بڑا جیران ہوا کہ یااللہ سمندر کے پاس گھونگھا پئ سنکوہو سکتے ہیں۔ یہ چیونٹی کا یہاں کیا کام، یہ کدھرے آگئے۔ پھر میں غور کر کے ایک افسانہ نگار کی حیثیت ہے سوچتار ہا کہ بیدلالوکھیت ہے چلتی چلتی تیرہ دن کی مدت میں سفر طے کر کے آج ساحل پر پیچی ہے لیکن پھر میں سوچنے لگا، اس نے کیوں اتنی مصیبت اختیار کی۔ پھر میرے اندرے آواز آئی كديد بے جارى بہت بے چين تھى ۔ گرييں بيٹھى ۔ اس نے سوچا كدييں جو يہاں پر رہتى ہول تو ميں جا کر سمندر کی حقیقت معلوم کروں گی۔ تو بیسمندر کی گہرائی اور اس کی وسعت و مکھنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہے،اور کہتی ہے کہ میں سمندر کواچھی طرح سے مجھنا چاہتی ہوں۔تو یہی کیفیت انسان کی ہے کہ وہ اللہ کواس کی ساری گہرائی ،اور گہرائی کوایک چیونٹی ہے بھی کم تر ہونے کے باوصف جاننے کی آرزور کھتا ہے۔ جاننے کا تجس ،اور شوق ہوتا ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے۔ خیر ایک لہر آئی ہے،اور اس چیونی کو جماری جائے نماز کو ،اور جماری سب چیز وں کو بھگو کر گزرگئی ، تو پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی اللہ جو جاہے کرے جس طرح سے مناسب سمجھ لیکن اس کے باوصف دل کے اوپرایک بوجھ ضرور رہتا ہے، اورآپ بھی اپنی روز مرہ زندگی میں بیہوال کرتے رہتے ہیں۔اپنے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے

ا ہے عزیز وا قارب کے ساتھ۔ تو ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم سے ہو، اورتم جاننا جا ہتے ہو ،اوراس راز کومعلوم کرنے کے خواہش مند ہو، صرف پینیں سری پائے کھاتے ہوئے یا نہاری کھاتے ہوئے یا بروسٹ کھاتے ہوئے۔اگرآپ کچ کچ جاننا چاہیں تو پھراس کا ایک نسخہ ہے بڑا سیدھا اور یائیدار تسخدے۔وہ بیکہ آپ احکام البی کے اندر پورے کے پورے داغل ہوں جوں جوں آپ احکام الہی کے اندر داخل ہوتے جائیں گے ،اوراس محیط کے اندرا پنے آپ کوسمینے جائیں گے آپ پر اسرار الہی ضرور واضح ہوں گے۔جس طرح ہے آپ ایٹم کاراز معلوم کرتے ہیں کہ بیچھوٹا ساایٹم جو آ نکھے کو بھی نظر نہیں آتا،خور دبین ہے بھی نظر نہیں آتا' وہ کس طرح اتنا بڑا،اور طاقتور ہوسکتا ہے کہ سارے علاقے کو ملک کو جگہوں کوشہروں کو بھاڑ کرر کھ دے ،اور ملیامیٹ کر دے عقل میں آنے والی بات نہیں ے کے سب سے پہلے آپ نیوکلیئر فزکس پڑھیں۔ پھر آپ لیبارٹری میں آئیں ،اور لیبارٹری میں آکر اس پرتجر بہ کریں۔ پھراس کے بعد آپ کہونہ جائیں گے۔ پھر کہونہ میں جا کران کے ساتھ کام کریں۔ آپ پر شیشنے کی طرح میہ واضح ہونے لگ جائے گا کہ یہ کیسے عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے افعال کو جانے کے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ بدراستہ ہے۔ جب آپ احکامات کی لیمبارٹری میں آ جا کیں گے۔ پھر بیساری ہاتیں آپ پر آسانی کےساتھ واضح ہوتی جا کیں گی اور واضح یوں ہوتی میں کہ انسان جو ہے وہ کتنی بھی کوششین کیوں نہ کرے ، ایک سنگل بینڈ کاریڈ یوسیٹ ہے۔ اس برایک بی سیشن بجتا ہے، اور اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، بے شاراور لہریں بھی ہیں، اور ملک بھی بول رہے ہیں، کیکن میں تو ہوں ہی سنگل بینڈ کاریڈ یؤ تو مجھ پر وہی ایک بجے گا۔ تو جوں جوں آپ احکام الہی میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔آپ کے بینڈ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے،اور و مستناز جوآپ کوویسے سنائی نہیں دیتے' ویسے محسوس نہیں ہوتے' ویسے ان کا احساس نہیں ہوتاوہ ارتعاش آپ کے اندر داخل ہونے لگے گا۔ وہ اسرار فٹافٹ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔لیکن اس وفت رک جائیں گئے جس وفت آپ احکام البی سے ذراسا بھی منہ پھیر کے کھڑے ہوجا کیں گے۔ ہم جیسے آ دی چھوٹے ہے آ دی بالكل بے حثیت ۔ ہم نے تو ایسے رازوں كو نہ جانے كى كوشش كى نہ يہ ہمارى حيثيت ہے۔ نہ ہمارى برات ہے۔لیکن پچھلوگ ایسے میں نے دیکھے ،اور بہت قریب سے دیکھے ہیں ،جنہوں نے اس بات کو ول میں تہیر کے اپنایا۔

پیچھے دنوں میرے بچے مجھ سے لیڈی ڈیانا کی بات کررہے تھے، آپ جانے ہیں وہ مرگئی بے چاری فوت ہوگئی۔ اب جناب اس کا جو جناز و چلا ہے تو کل دنیائے دیکھا، بے چاری فوت ہوگئی۔ اب جناب اس کا جو جناز و چلا ہے تو کل دنیائے دیکھا، ہر T.V سٹیشن سے۔ اس وقت اگر آپ کے پاس ایس صلاحیت ہوتی کہ جلدی جلدی دنیا کے سٹیشن بدل کے دیکھ سے جمہ مے نے بہاں اپنے ٹی ٹی وی پرلا ہور میں دیکھے۔ ہم نے دیکھا سب جگہ پر

ایک ای کا جنازہ چل رہاتھا۔ ساری و نیا ہیں یعنی راؤنڈ واگلوب ، سارے کرۃ ارض پر۔ ہم سب گھر ہیں ، ہیٹھے جہران ہور ہے تھے ، اوراس ہم عوب بھی تھے۔ وہ بار بارا یک بی بات وہرار ہے تھے کہ دیکھیں ، چونکہ اس کا رویہ پخلوق خدا کے ساتھ بہت اچھاتھا ، اوراس نے مریض بچوں کواپئی گود ہیں بھایاتھا ، جب بہاں آئی تھی ، اور و نیا ہیں بڑے اس نے کام کیے تھے جو مائز (بارودی سرٹیس) تھیں ان کو دور کرنے میں بھی مدودی تھی۔ این بڑے اس نے کام کیے تھے جو مائز (بارودی سرٹیس) تھیں ان کو دور کرنے میں بھی مدودی تھی۔ این بھی ہو این کہ جو شہنشا ہیت ہے جو اپنی بھی مرعوب تھا اس سے اور تھوڑا سا ہے جو اپنی بھی مرعوب تھا اس سے اور تھوڑا سا بھی تھا کہ رائٹی ان کے چیچے متاثر بھی تھا کہ تاب کی طبیعت بیدل جے آئی تھر بھی کررہے تھے تو بیس بھی مرعوب تھا اس سے اور تھوڑا سا اور اس کا مزاح بہت اچھا تھا۔ ایک شام بیلیڈی ڈیانا ہمارے گھر آئی تھی شاہد بھی تھا کہ اس کی طبیعت اور اس کا مزاح بہت اچھا تھا۔ ایک شام بیلیڈی ڈیانا ہمارے گھر آئی تھی ، تو ہم معمول سے لوگ ہیں اور شیڈ نگ تو ہوتی ہے ، تو ہم سب بڑے پر بیٹان تھے ، میری بڑی آ بیا جوتھیں کہتے گئیں۔ ہم ای کہ ہے تو بیتیاں بھی تی تھیں کہتے گئیں سے ہمارے ہال اور شیزادی آئی ہے ، اس پر بڑا ظلم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی میں اس ایک موتی ہے ، تو وہ کہتے گئی سام میں ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی سے موتی ہی ہوتی ہی ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی میں اس میں ہوتی ہی ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی سے مزمندگی بھی ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی میں اس میں ہوتی ہے ، اس پر بڑا ظلم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی میں اس میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے ، اس پر بڑا ظلم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی میں اس میں ہوتی ہے ، اس پر بڑا ظلم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، تو وہ کہتے گئی میں میں ہوتی ہے ، اس میں بڑا طالم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، اس میں بی ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، اس میں بران طالم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، اس بیر برانظم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہے ، اس بیر اللم ہوگیا ، بتیاں بچھ گئیں۔ شرمندگی بھی ہوتی ہو ، اس میکھ کی کے بھی ہو گئی ہوگی ہوگی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو کی ہوتی ہوتی ہو

کوئی بات نہیں موم بی جا لیں۔ کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے کہا، بھاگ کے جا، جلدی سے

کینڈل لے کرآ صابری کی دکان ہے تو ملازم بے چارہ بھا گا بھاگا گیا تو آ کر کہنے لگا۔ صابری کہتا ہے

ہیاں پتانہیں کہاں پڑی ہیں اندھیرا بہت چھایا ہوا ہے۔ پتانہیں موم ہتیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ

بہ چارہ والیس آ گیا۔ تو پھراس نے کہا، کوئی نہیں ، اندھیرے میں ہم نے با تیں بی کرنی ہیں نا، با تیں

کرتے ہیں۔ تو ہم سب بہت متاثر ہوئے، کہ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ایسے ہی بات کرتی چلی جائی جائی ہائی ہوئی جائی ہائی ہوئی ہوں باتھا، میں اپنے ساتھی و کھنے والوں سے اپنے بی بات کرتی چلی جائی ہوئی ہوں ہاتھا، میں اپنے ساتھی و کھنے والوں سے اپنے بی بات کہ رہا تھا کہ دیکھو بیاللہ کی شان ہے ، اور اللہ کی مرضی

ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے و سے کرتا ہے۔ اس میں بیخو بیاں جو آ پ گنوار ہے ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی مختی نہیں رکھتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جیسے چاہے کرسکتا ہے۔ اس کو یہ پند ہے۔ اس نے ہم سب لوگ واقف مختی نہیں رکھتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حالانکہ ڈیانا کی دوسری زندگی ہے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ بہت اچھی طرح ہے جانے تھے، لیکن بیتو اللہ کا ایک فعل ہے، اور وہ کررہا ہے۔ لیکن میرے لیے اللہ کا تھم اور ہے بیدیری رول ماڈل نہیں ہے۔ میری رول ماڈل حضرت نی بی فاطم ہے۔ بینیں ہو سے کی۔ میری بین رکھوں گا۔ اس کا جنازہ چلا جارہا ہے۔ بردی شان ہے اس کی نیمین رول ماڈل نہیں ہو۔ میری بول ماڈل نہیں ہوئی کہ گئی بری بات ہے۔ بیکام کرنا کوئی اتنی بڑی بات ہے۔ بیکام کرنا کوئی اتنی بڑی بات

نہیں۔اللہ کا پہندیدہ ہونا ایک مختلف بات ہے۔ اچھا پھر میں تھوڑا ساپر بیٹان ہوا،اورغم زدہ یوں ہوا کہ سارے بچوں نے میری بہت ٹھائی کی کہ آپ بابا کمال کی بات کرتے ہیں۔ بہت شخت دل آ دمی ہیں۔ تو میں نے کہا، یااللہ تو بھری بات مان لی۔ بچھ چھے ساتویں دن مدرثر بیا فوت ہوگئی۔ اب مدرثر بیانے تو 80 برس کی عمرتک، شروع سے لے کرلوگوں کی ساتویں دن مدرثر بیا فوت ہوگئی۔ اب مدرثر بیانے تو 80 برس کی عمرتک، شروع سے لے کرلوگوں کی بیٹار خدمت کی تھی، اوران کو ہر طرح سے مدداور آسانی دی تھی اور مریض کوڑھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کرلائی تھی، کلکتہ کی سرگوں پر مرتے ہوئے تڑ ہے ہوئے جب وہ فوت ہوئی ہے مدرثر بیا، تو میں اس کا جنازہ دیکھنے کے لیے بھی رکا ، اور میں نے ٹی وی آن کیا۔ بی بی می لگایا ، اور دو تین شیش مدرثر بیا کا جنازہ ہ خواتین وحضرات الیامعمولی ، ایسا چھوٹا تھا کہ میں اپنی جگہ پر ہیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اس کا جنازہ ہ تو ایسا غیر معمولی ہونا چا ہے تھا۔ نو بل پر ائز ملا ہے مدرثر بیا کوامن کا اور اس نے سب پچھ قربان کا جنازہ تو ایسا غیر معمولی ہونا چا ہے تھا۔ نو بل پر ائز ملا ہے مدرثر بیا کوامن کا اور اس نے سب پچھ قربان کے دیا انسانیت پر ، لیکن یہ تیزی شان ہے تو جو چا ہتا ہے کرتا ہے۔

احکام الہی میں داخل ہونے ہے وہ فریکونی ضرور ملتی ہے۔ پھر میں اِس نتیجے پر پہنچا جس کے زور پرآ دمی اپنے دل اور ذبن پرا شخے ہوئے سوالوں کو جانج سکتا ہے، آ مک سکتا ہے۔ پر کھ سکتا ہے، اور اس کا جواب ملتار ہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بردی عجیب ہی رہ جاتی ہے کہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت برد اشخص اور ایک بردے مقام پر پہنچا ہوا آ دمی احکام الہی میں پورے کا پور التر اہوا انسان کئی دفعہ کی کوتا ہی کی وجہ ہے اس سے کنارہ کش ہوجا تا ہے۔ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ، انبان کئی دفعہ کی کوتا ہی کے خلاف بھی پھسل جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی طرز کی ایک بنی چیز ہے۔

ایک بہت بڑے صوفی تھے۔ وہ اپ بچوں کی ،اور اپ متعلقین کی ،اور اپ مریدین کر بیدین کی ٹرینگ کے لیے ڈیرے سے نکل کر باہر جنگل میں چلے گئے۔ ایک ایے جنگل میں جس کے قریب سندرتھا۔ لے جاکران کوجنگل کے مناظر بھی دکھانا چاہتے تھے،اور اللہ،اور جنگل کا ،اور سمندرکا رشتہ بھی بچھا ہے انداز میں سمجھانا چاہتے تھے۔ان کو لے جانا اس لیبارٹری میں بہت ضروری تھا۔ مریدین کی ایک لجمی جماعت تھی۔ وہ بابا جی جو تھے، وہ ایک درخت کے ٹھڈ پر بیٹھان سے با تیں کرتے رہے تھے۔اچا تک ایک لیک شام ایسا ہوا کہ ایک اور بزرگ وہاں آگئے اور انہوں نے آگر اس صوفی کو السلام علیم کہا۔ یہ صوفی صاحب جو مریدین کی فوج لے کرگئے تھے،اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور دست بدست ان کے سامنے بھکے اور ان کے گھٹوں کو ہاتھ لگا یا۔ تو یہ جو ان کے مرید تھے، وہ تو بے چارے پریشان ہوئے کے سامنے بھکے اور ان کے گھٹوں کو ہاتھ لگا یا۔ تو یہ جو ان کے مرید تھے، وہ تو بے جارا کر وجو ہے ہما را اس صوب ہیں جن کے آگے ہما را چرجو ہے ، ہما را گروجو ہے ہما را c جو تھا میرے جیسا ، کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے آگے ہما را چرجو ہے ، ہما را گروجو ہے ہما را میں جو جو تھا میرے جیسا ، کے جھکٹا ہے تو وہ ان کے مماتھ محبت ،اور اوب سے با تیں کرتے ہیں۔ ایک مرید جو تھا میرے جیسا ،

اس کے دل میں کھد بد ہورہی ہے ،اور بدستور ہورہی ہے۔اس نے کہا،اس کی پچھ خدمت ہونی چاہے۔ بدوقت کے بہت بڑے ولی قطب ہوں گے۔ مریدا ہے بیرصاحب کوایک طرف لے جاکر کھنے رگا، حضور یہ کون صاحب ہیں۔انہوں نے کہا یہ ولیوں کے ولی ہیں،اورہم خوش ہیں کہان ہے ہماری ملا قات ہوگئی،اور یہا میرالح ہیں۔ بیستندروں کے قطب ہیں، سندروں کی ڈیوٹی ان کوسونی گئی ہے۔ہم اتفاق ہے سندر کے کنار ہے آگر بیٹے ہیں تو یہ ہم ہے ملنے کے لیے آگے ہیں۔اس نے کہا، بی یہ تو بردی اچھی بات ہے۔ بہتو ہماری خوش قسمتی ہے۔اس سے تو ہماری ترقی ہوگی،اور ان کے بہت ہو جو بیس گے۔ وہ بولی ایوان کے بہت ہو ہیں، کندھوں پر جو سار کے بات ہوتے ہیں، وہ اتر کے بیب جو ہیں، کندھوں پر جو سار کے بوتے ہیں، وہ اتر کی ہیں، اور ان کواس کا علم نہیں،اور وہ ابھی تک اپنے آپ کوامیر البحر بھے ہیں۔ بیست میں سر یہ نے تو رو نے لگا کہ اتا براور درجہ ہمرا بیران کو دے رہا ہے،اور ان کے جا وہ ان کے بیا ہوگیاتو جب بین کندھوں پر جو سار کے بیتے ہیں، وہ اتری کو میں ان کوالی کا کہ بین کا کہ بی بوگی ہوگیاتو بیست کی اس میں بولی ڈیوٹی پر جاتھ ہوگیاتو ہوگیاتو بیست کی اس کے میں بھر انہوں نے کہا، ہم کواجازت د بیجے ہیں، پڑی ڈیوٹی پر جاتا ہے سندروں میں۔ تو مرید نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، ہم کواجازت د بیجے ہیں ان کو بیکور آگر کی۔انہوں نے کہا، ہم کواجازت د بیجے ہیں ان کو پھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، ہم کواجازت د بیجے ہیں ان کو چھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، ہم کواجازت د بیجے ہیں۔انہوں نے کہا، بیک کو جانا ہے سندروں میں۔ تو مرید نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، کہ میں ان کو چھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، خور کو کہا کہ میں ان کو چھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، کہ میں ان کو چھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، کہ میں ان کو چھوڑ آگر کی۔انہوں نے کہا، کہ کو کو کو کو کہاں کہ کہاں کہ میں ان کو چھوڑ آگر کی۔ انہوں نے کہا، کہ کو کو کو کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کو کو کو کو کھوڑ آگر کی۔

وہ چیجے چیجے ان کے دست بدست چلا۔ اور جوامیر البحر تھے وہ آگ آگ چلتو جنگل میں جاتے جاتے جب گھنا جنگل آیا۔ تو اس نے کہا، آگ آ جاؤ میاں ہمارے ساتھ۔ تو اس نے کہا، نہیں حضورا یے ہی ٹھیک ہے۔ جب بات کی تو اس نے زور ہے چیخ ماری، اور رو نے لگ گیا۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے۔ تم رو نے کیوں لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، حضور میرا دل بھر آیا ہے، اور میرے او پر ایکا فقاد پڑی ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، ہاں حضورا بھوں ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں حضورا بھون ہے۔ انہوں نے کہا، کیا البھون ہے؟ اس نے کہا، جاس خے کہا، ہاں حضورا بھون ہے۔ انہوں نے کہا، کیا البھون ہے؟ اس نے کہا، حضورا بھون ہے۔ انہوں نے کہا، کیا البھون کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیال خصور آپ کے بیب اتر چکے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا، ان ویوٹی پڑیین ہیں۔ تھوڑے دئوں میں آپ کو بتا چل جائے گا۔ کے شارزکوئی نہیں ہے۔ اب آپ اس ڈیوٹی پڑیین ہیں۔ تھوڑے دئوں میں آپ کو بتا چل جائے گا۔ انہوں نے کہا، تم کے بیاد خواں کے انہوں نے کہا، تجھے یہ فرایا گیا ہے جوعوض کیا۔ اور میرا دل خواں کے آنسور وہاں۔ انہوں نے خاک زمین سے اٹھا کر سر میں ڈالنا شروع کی ، اور وہ واویلا کیا کہ جنگل میں پرند چرندسب بھوں نے خاک زمین سے اٹھا کر سر میں ڈالنا شروع کی ، اور وہ واویلا کیا کہ جنگل میں پرند چرندسب پریشان ہوکر شاخوں سے اڑ گے۔ انہوں نے کہا، اے بیارے، اے نوجوان! تم نے مجھ پراتی بڑی

مہر بانی کی ہے۔اب میرے پرایک مہر بانی اور کرو کہ میرے یاؤں میں ری باندھو،اور مجھ کو تھسیٹوز مین یر،اس جنگل میں،اس کڑی سرزمین پر،جہاں کیکر کے کا نئے اور کیا کچھنییں ہے۔ آمیں بھی واویلا کرتا ہوں تو بھی کر کہ اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کا بیانجام ہوتا ہے، جو مجھ سے بے خیالی میں ہو گیا۔اس نے کہا، حضور میں توبہ ہے اونی کرنہیں کرسکتا۔ آپ مجھے قتل کردیں بید میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، میں تم ہے درخواست کرتا ہوں۔ میں بھی تخفے اس کا بدلہ دوں گا، تو بے حیارہ مجبور ہوگیا۔اس نے کوئی سخت بیل تو ڑی،اس کوبل دیا چکم کےمطابق ان کے گخنوں پر باندھا کندھے پر بیل کورکھا اور چینیں مار تا ہواخود بھی اس کو بت کی طرح تھیٹتا ہوا چل پڑا جنگل میں ،اور وہ روتے جاتے تھے ،اور آ ہ و بکا کرتے جاتے تھے،اور فریاد کرتے جاتے تھے کہ ہماری کوتاہی، جو گناہ ہے،معاف کیا جائے۔جب وہ چلتے ہوے آرے تھے، توبتانے والے بتاتے ہیں جتنے پرندے درختوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی چیخ و پکارشروع کردی ،اوررونا شروع کردیا ،اورجنگل کی ہرنیاں اور ہرن اورشیر اور چرند پرند کھڑے ہوگئے اور منداو پراٹھا کے کہنے لگے، یاباری تعالیٰ ان کومعانی عطافر ما۔ ہم تیری مخلوق ہیں۔ بیکاری مخلوق ہیں۔ ہم تو جانور ہیں کیکن تیرے حضور بیتو درخواست کر سکتے ہیں کہاس کومعا فی عطا کی جائے۔ان کارونا ،اور چنخا،اور پرندوںاور جانوروں کااللہ کو پسندآیا،تو کجرانہوں نے کہا، جااس کومعاف کیا۔ چنانچےاٹھ کے کھڑے ہوگئے ۔ تووہ آ گئے اپنے عہدے پروالیں۔ تواس مریدنے کہا، حضور میں تو خوشی ہے ہے چین ہوا جار ہا ہوں۔الحمد للد۔ جب وہ جانے گے سمندر کا کنارہ نز دیک آ گیا۔ کیونکہ اب انہوں نے اپنی ڈ یوٹی پر حاضری دین بھی۔مریدنے کہا،حضور میری حیثیت تونہیں، کیکن میں پوچھتا ہوں کہ آ پ ہے کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے۔ کہنے لگے چندروز کی بات ہے کہ میں سمندروں میں اپنی ڈیوٹی دینے جار ہا تھا' تشتی میں بیٹھا تھا ،اور تھم خداوندی ہے چل پھرر ہا تھا۔ بڑی تیز بارش ہونے لگی سمندر میں ۔ تو میں نے کہا، یا باری تعالی اس بارش کو یہاں ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ بھرے سمندر پریه بارش -اگرسو کھے میدانوں میں ہوتو بچھ فائدہ ہو۔لوگوں کواناج ملے،فصلیں اگیں ۔ بس اتنی بات، میں نے رائے دی تھی فعل اللہ کے اوپر میں نے تنقید کی تھی ، تو خواتین وحضرات پھر یہ بات ہوگ فعلِ اللہ اور ہیں ،احکام اللہ اور ہیں ،اور ہم سب احکام اللہ کے پابند ہیں۔ الله آپ کوآ سانیاں عطافر مائے ،اورآ سانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

# ایک معصوم بیٹی کی کہانی

اتنی ساری بیٹیوں کی موجودگی ہیں آ دی کا دل بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ بڑی تقویت ملتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بیٹا مطلوب ہوتا ہے، اور بیٹی لا ڈلی ہوتی ہے۔ اس کی جگہ وہ نہیں لے سکتی اور اس کی جگہ وہ نہیں لے سکتی اگر حساب لگا کر دیکھوا عداد وشار کے مطابق تو بیٹی کا نمبر ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ عورت کا احتر ام بہت ہے۔ جب آپ باہر نکل کر دیکھیں تو ہر ایک شے کے اوپر آپ کو مال کی دعا لکھا ہوا ملے گا۔ پوکی دعا کہیں بھی نہیں ۔ ایک بھی رکشہ پرنہیں لکھا ہوتا ہوتی ہوتا ہوں کی دعا لکھا ہوا ملے گا۔ پوکی دعا کہیں بھی نہیں ۔ ایک بھی رکشہ پرنہیں لکھا ہوتا ہوت میں ہوتی ہے۔ جھڑے وگڑے ہوجاتے ہیں، کین بابا کواپنی بیٹی اور بیٹی ہیں ہو، بیٹی کے دوپ میں، بہن کے دوپ بیٹی ہوتی ہوتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ یورپ کے پھی ملک یہ بی ہی بیٹیاں ہمیشہ بہت پیاری ، اور بہت لا ڈلی ہوتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ یورپ کے پھی ملک یہ بی ہے ہی اس کہ ہمارے یہاں پرعورت کی عزت نہیں ہے اور اس کے ساتھ گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی ادارے انہوں نے اس طرح کے بنادیے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی ادارے ۔ انہوں نے اس طرح کے بنادیے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی ادارے ۔ انہوں نے اس طرح کے بنادیے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی ادارے ۔ انہوں نے اس طرح کے بنادیے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی ادارے ۔ انہوں نے اس طرح کے بنادیے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کی جاتا ہے ، اور پھی کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی کی کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کیا جاتا ہے ، اور پھی کرنے کے لیے کہی واقعی گرا برتاؤ کی ہوتی ہیں۔

کافی دیر کی بات ہے کہ میرے دفتر میں آیا ایسے ہی ایک ادارے کا ایک آدی ، وہ بڑا ہھلاسا نیک سانو جوان تھا جرمنی کا۔اور جرمنی کے لوگ تحقیق کے معاطم میں استے ضدی ، استے کڑو ہے ،اور استے کسیلے نہیں ہوتے ۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں ،لیکن وہ بے چارہ آیا تھا بہت سارے تصورات لے کرا ہے ذہبن میں کہ میں پاکستان جار باہوں اور اس کے بارے میں یہ یہ کہانیاں موجود ہیں۔ تو اس نے میرے دفتر میں جھے ہے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سر You don't mind if i میرے دفتر میں جھے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سر عمل کو مارتے ہیں؟ تو میں نے کہا بہا میں مارتے ہیں یا شام کو مارتے ہیں؟ تو میں نے کہا بہا م کے وقت مارتے ہیں یا شام کو مارتے ہیں؟ تو میں نے کہا بہا م کے وقت مارتے ہیں یا شام کو مارتے ہیں؟ تو میں نے کہا بہا م کے وقت مارتے ہیں وقتر سے تھی کا بارا جا تا ہوں تو تھیک طرح سے مار نہیں سکتا اس لیے میں میں فرایش ہوتا ہوں تو با نو قد سے کو 'کھر' کا'' جا تا ہوں۔

بے جارے کو بردی کوفت ہو گی۔ کہنے لگاء آپ تو بردے التھے آدی لگتے ہیں۔ میں نے کہا بہتو

کوئی بات نہیں۔ ویسے ہماری جومحبت آپس کی ہے، وہ چلی آ رہی ہے۔ چاہے آپ کتنا بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں،اس کااثر مجھ پریامیری بچیوں پریامیرے بچوں پڑبیس ہوگا۔

ایے ہی بارہ پندرہ برس پہلے کی بات ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں ،اور برت زمین پر پاؤں مار کراپی بات منوانے کی برٹے اڑیل ہوتے ہیں ، بڑے ضدی ہوتے ہیں ،اور بہت زمین پر پاؤں مار کراپی بات منوانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس عمر میں ہوں ،اور میں نے بہت سے زمین پر پاؤں بجتے ہوئے سے ہیں ،اور میں نے اس کے آگے سر جھکایا ہے، تو میرے دفتر میں پائچ چار نو جوان طالب علم آگے۔ ان میں تین الڑکیاں تھیں ، دولڑ کے تھے،اور دہ پولیٹیکل سائنس کے 6th year میں تھے۔اس آپ کیا ان میں تین الڑکیاں تھیں ، دولڑ کے تھے،اور دہ پولیٹیکل سائنس کے 6th year میں اور دولڑ کے تھے، ایک کا جھے یا دولڑ کی اس کا نام کلثوم تھا۔ ایک کا یا میں ایک لڑکی تھی ، اس کا نام کلثوم تھا۔ ایک کا یا میں ،اور دولڑ کے تھے، یا ہمیں ،اور دولڑ کے تھے، یا ہمیں ،اور دولڑ کے تھے، یا ہمیں ،اور دولڑ کے تھے، یا ہمی کا بھے یاد نوش شکل۔

کلثوم ان کی لیڈر تھی ،اوراس کے چبرے کے اوپر پچھ نشان تھے۔اڑ ائی چھکڑے کے دھے۔ جب بدلوگ میرے دفتر آئے تو کلثوم آتے ہی دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی، اور کہنے لگی، انکل ہم نے دیکھا ہے، آپ کامعاشرہ ،اورہم نے دیکھا ہے آپ کا ند ہب ،اورسب لوگ جو ہیں بڑے چالاک اور بے ایمان ،اور بخت ہوتے ہیں۔ ہم لڑائی کرے آئے ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہوگیا۔ اس نے کہا، میرا نام یہ ہے،اور بیمیرے ساتھ میری کلاس فیلو،ان کا نام بیہ،اوران کا نام بیہ۔تو تعارف کرانے کے بعداس نے کہا، آپ بڑے مامے بنتے ہیں اخلاقیات کے اور دین کے میں نے کہا، ہو کیا گیا؟ کہنے لگی ، ہم سپہنوں (خواتین پولیس اہلکار) ہے لڑے آئے ہیں۔انہوں نے جلوس وغیرہ نکالا ہوگا۔ آ کے سیبنیں ہوتی ہیں۔ بے چاری اچھی ہوتی ہیں۔ان کو علم جوہوتا ہے،ان کوروکوتو ان کی ٹد بھیڑ ہو گئی۔ ہمارے لا ہور میں ایک جگہ ہے جہاں یہ T.V وغیرہ بہت بکتے ہیں، ہال روڈ۔اس کے اوپر جھکڑا تھا۔ میں نے کہا، جھگزا کس بات پر ہوگیا؟ تواس نے کہا، جی پیکیا قانون بنایا ہے آپ نے ،لوگوں سے خوانخواہ کہا کہ ہمارے حقوق آ دھے ہیں ، مردوں کے پورے۔ کہنے تکی یہ کیا بات ہوئی کہ عورت قتل ہوجائے تو آ دھی دیت اور مرقبل ہوجائے تو زیادہ۔ میں نے کہا،تم نے اس پرجلوس کیوں ٹکالا، پہتو مجھے جلوس نکالنا چاہیے تھا۔ میں نکالوں گاکل ہے جلوس، بیتو کمال کی بات ہے۔ وہ غصے میں تھی ، کہنے لگی۔ آپ کیوں جلوس نکالیں گے۔ میں نے کہا، میں اس لیے جلوس نکالوں گا کہ یہ بردی زیادتی کی بات ہے كەمىن مرجاؤل گاتوبانو قدسيەكوايك لا كھروپيىل جائے، وەمرى توجھے پيچاس بزارملىں گے۔ بيةوالثا ہو گیا کام۔ کہنے لگی، ہاں ہم تو پھر جلوس نکال کے آئے ہیں۔ میں نے تو بیالٹا جلوس نکال دیا تمہارا۔ میں تو یہ جاہوں گا کہ اگر میری بیوی خدانخواسته قبل ہو جائے تو مجھے جاریانچ لا کھیلیں، میں مارا جاؤں تو

میری بیوی کو 25-26روپے مل جا کمیں، تا کہ اس کو کوئی سزا ملے۔اس کی ساتھی سینے لگی، دیکھویا تمین میں نے تم ہے کہا تھانا کہ انکل کے پاس نہیں جانا۔ یہ ہمیشہ ایسی الث بات کرتے ہیں۔ میں تو اس کا غصہ مختذا کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ تو کہنے لگی، بیہم نے ویکھا ہوا ہے۔ آپ کا بیسب فلفہ، میں آپ کی پروانہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی بسر کرنا جاہتی ہوں۔ ہم سارے اپنی زندگی بسر کرنا جا ہے ہیں۔ یہ پرانے د قیانوی دھات' پھر کے زمانے کی چیزیں ،اس زمانے کی آپ نے اخلاقیات میں رکھی موئی ہیں۔ بیسب میں نے کنڈم کروی ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔، کنڈم کرتی ہیں تو کریں، حتہیں پوراحق پہنچتا ہے۔ وہ کہنے گلی ، میں آپ کو بتادوں ایک بات ،اور آپ کان کھول کے من کیس کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے۔ میں نے بالکل نہیں جانا بہشت وغیرہ میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ غصے میں تھی بے جاری۔ بڑی پیاری تی تھی ،اوراچھی طافت تھی اس میں ، بہت خوب صورت باز و چڑھائے ہوئے تھے۔اس کے ارادے مضبوط تھے۔ ہننے والی لڑکی تھی۔ میں نے تو دوزخ میں جانا ہے۔ جھے کوئی پروائبیں آپ کی ۔۔ میں نے کہا،نہیں نہیں، تونے دوزخ میں جا کر کیا کرنا ہے۔ وفع کرو۔ کہنے لگی نہیں میں نے تہیے کرایا ہوا ہے میں نے دوزخ میں جانا ہے۔ میں نے کوئی قانون نہیں مانتے۔ میں نے نہ دین کے، نداسلام کے۔ میں نے اپنی مرضی ہے رہنا ہے۔ میں نے کہا، بیٹی دوزخ میں جانا بردامشکل كام ہے۔ تو كيے جائے گی۔ دوزخ میں جانے كے ليے بڑى محنت كرنا پڑتی ہے۔ اس نے كہا، جي كيسى محنت کیا؟ وہ جی میرا،اوراس کا جھگڑا ہو گیا۔ بڑا زبر وست۔ میں نے کہا،تونہیں جاسکتی۔ کہنے گلی میں جا کے دکھاؤں گی۔ اتنا جھڑا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ تو دوزخ میں تو سیبہ تیرا پیؤنہیں جا سكدا'' میں نے کہابڑالمیا کام ہوتا ہے۔اس میں کئی مصببتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔پھرجا کے کہیں بندہ ہوتا ہے دوزخی۔ پہلے جائے تو شرک کر۔ پھراللہ کی زمین پر فساد پھیلا، پھر جائے گی۔ کسی کی چیز چرا لے گی، پنسل کالج ہے لے آئے گی ، یاکسی کا دو پٹہ کھسکا لے گی تو اس سے تو نہیں جائے گی دوزخ میں۔ کہنے لگی بہیں بس میں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ندنہ بچے،غصہ تھوک دے،کوئی بات نہیں۔ہم ایسے كريں گے كہ بچھ پر ہو جھنیں پڑنے دیں گے ،تو تم كوآسانی آسانی سے چلنے دیں گے۔ مجھے بیہ بتاؤ جس زمانے میں ہم ایم اے میں پڑھتے تھے،اس وقت پر ہے میں پانچے سوال ہوتے تھے، ہیں ہیں نمبر ے ، اور وہ پانچ کرنے ہوتے تھے ، کہا جاتا تھا کہ آؤٹ آف Eight کوئی پانچ سوال کریں۔ اب سمسٹرسٹم چل گیاہے،جس کی مجھے پچھ بچھ بچھ ہجھ ہیں ہے۔ کہنے لگی سنیں ۔سسٹرسٹم چلاتھا،وہ پھرکینسل ہو گیا۔اب پھر پیر بی ہوتا ہے،اور یانچ سوال ہی کرنے ہوتے ہیں،اور یانچوں سوال ہیں ہیں نمبر کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ،اوہ تیرا بھلا ہوجائے اسلام میں بھی پانچ ہی سوال ہوتے ہیں۔وہ بھی ہیں ہیں نمبر کے ہوتے ہیں۔ کہنے تکی ہیں، یہ کیا؟ میں نے کہا۔ ویکھاب توایسے کریں گے۔ تو ہے غصے والی

بیٹی ، تو تیراا نظام ایک اورطرح ہے کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کریں گے کہتم کولڑ کیوں کو بہت شوق ہوتا ہے ڈاکٹنگ کرنے کا ، اورا پنی Figure ٹھیک رکھنے کا ٹھیک ہے نا، ہم ایسے کریں گے تجھے سال میں ایک مہینہ ڈاکٹنگ کراکیں گے ٹھیک ہے نامیسح کھلا دی روٹی سازادن پانی بھی میں نے پینے نہیں دینا، اور کھانا بھی نہیں کھانے دینا۔ کہنے گلی Oh you are talking of Ramzan۔

میں نے کہا، ابتم جومرضی نام دے لواس کا۔ کہنے لگی، انگل وہ تو جورمضان ہے ناوہ تو روزے میں رکھتی ہوں سارے۔ کہنے گلی ، ہمارے گھر میں تؤ کوئی بھی نہیں رکھتا لیکن میں رکھتی ہوں سحری کھا کے مالی باباءاوراس کی فیملی جاگی ہوئی ہوتی ہے، میں ان کے کوارٹر میں چلی جاتی ہوں۔ بڑے مزے کی روٹیاں پکائی ہوتی ہیں ماس نے ۔ تو میں سحری کھا کے آ جاتی ہوں ، تو میراروزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تیرے ہیں میں سے بین نمبرآ گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں نے کہاتم جیسی اڑ کیوں کو بردا شوق ہوتا ہے سیر و تفریح کا، بہت مرتی ہیں ،ایسے تصوریں دیکھتی ہیں۔ کیلنڈر دیکھتی ہیں۔ کہتی ہیں ہائے ا كى ملىشيا جائيں گے۔ بيامريكا كاساحل ہے۔ بيديكھورية ذني ليند ہے، اس جگہ جانا جا ہے، شوق ہوتا ہے۔ میں ایسا بند و بست کروں گا۔ میں ہوں تو غریب آ دی لیکن میں تنہیں پاسپورٹ ہوا کے دوں گااور میں تہمیں ملک سے باہر بھیجوں گا ،اور تہمیں بڑا شاندار نظارہ ملے گا ، جو تہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں نظرآئے گا۔ کہنے گلی،کیسی جگہ۔ میں نے کہا،ایک ایسی جگہ جہاں آ دمیوں کا بردا جوم ہوگا۔ا تنا بردا ہجوم د نیامیں کہیں نہیں ہوتا۔وہ کہنے لگی ،آپ ج کے بارے میں بات کررہے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی،انکل وہ تو مجھے شوق ہے دیکھنے کا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا چوم۔وہ کہنے لگی،آپ مجھے نہ دیں پاسپورٹ،اورنددیں تکٹ۔وہ تو میں انشاءاللہ خود جاؤں گی۔وہ میرایکا تہیہ ہے وہ تو میں نے طے کیا ہوا ہے۔لیکن میں آپ کے اسلام وغیرہ کوئیس مانتی۔ غصے میں تقی نا۔ تو بار بارا کیے کہتی تقی۔ میں نے کہا چلوہیں نمبر تیرے یہ ہو گئے ، چالیس ہو گئے ۔ تو میں نے کہا کہتم نیو کیمپس میں کیسے آتی ہو۔ کہنے لگی نیو کیمپس میں ابوکار میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کئی وفعہ نہیں آتے تو میں خود کارلے کر آجاتی ہوں۔اگر دونوں میں سے کوئی صورتِ حال نہ ہوتو ڈیڈی مجھے دس روپے دیتے ہیں۔ میں 83-1984ء کی بات کررہا ہوں۔ تواس زمانے میں ڈیڑھ روپیآنے جانے میں لگنا تھا۔ ہماری بس ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر میں تھے کہوں رہ جو تھے دی روپے ملتے ہیں،ان میں سے تھوڑے سے پیسے اٹھنی اس سے بھی کم بیالک طرف رکھ کے Put by کر کے ایک طرف رکھ وے تو دے دیا کرکسی غریب کو۔ تو کہنے گی۔ آپ مجھے پھنسارے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کو کہاں پھنسار ہا ہوں، تؤمیرے پاس آئی ہے۔ اتنی محبت کے ساتھ، تیراباباتی محبت ہے ہے بات کرتا ہے، تو پھنسانے کی بات کرتی ہے۔ کہنے گلی، آپ مجھے ز کو ہیں پھنسانا جاہ رہے ہیں، جے انگل آپ ڈھائی فیصد کہتے ہو۔ بیتو غلط ہے بیتو فلال نے بنائی

ہے ؛ ھائی فیصد۔اللہ کا حکم اور ہے۔ ہیں نے کہا، بھٹی وہ کیا ہے۔ کہنے گلی اللہ تو کہتا ہے جو پچھے تمہارے خرچ ہے باقی بچے وہ سارے کا سارا دے دو۔ بیتو میں نے پہلی بار سنا۔ میں نے کہا، اوہ تیرا بھلا ہو جائے تو نے تو مجھے ڈرا دیا۔ ڈھائی فیصد پر میں یقین نہیں رکھتی۔ یہ کیلکولیشن غلط ہے۔ کہیں نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا، یہ تو تیری اور کمال کی بات ہوگئ۔ تیرے تو ساٹھ نمبر ہو گئے۔ ٹھیک ہے کہ نبیس ۔ تو ای طرح میں نے کہا،اب اگلا کام آتا ہے جہاد کا۔وہ مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی اُل ہیں،لیکن ذات کے خلاف کڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ خرالی کے خلاف یووہ تو سامنے ہے۔ کہنے لگی ، دیکھومیں کہاں کہاں ماری ماری پھررہی ہوں۔ تو میں نے کہا80 نمبر ہو گئے۔ میں نے کہا، بے وقوف اڑکی کاثؤم بی بی تم نے آج تک التی نمبر لیے ہیں کسی پر ہے میں۔ کہنے گلی ،ای تو انگل بہت ہوتے ہیں۔ میں تو یہی رو رہا تھا کہ تو دوزخ میں کیسے جائے گی تو تو مصیبت بیڈا لے بیٹھی ہے۔ تیراارادہ دوزخ میں جانے کا ہے۔ کہنے گئی، وہ میں غصے میں کہدرہی تھی۔اس کا جھکڑا دین کے ساتھ تو نہیں تھا بے چاری کا۔آ دمی دکھی ہوتا ہے۔ اپنی ماماجی سے اپنی امال سے اپنے ابو سے لڑتا ہے تو پھر اس کو غصد آتا ہے۔ پھر جن باتوں کی وہ تلقین کرتے ہیں،جس کے اوپر قائم رہنے کے لیے ....؟اس کووہ بٹ کرتا ہے۔ ہیں نے کہا،کلثوم بچے اب ایسے کریں گے کہ پھرتنہیں ایک لفظ سکھا ئیں گے۔وہ ہے تو مشکل عربی کالیکن تو ذہبن لڑی ہے۔میراخیال ہے توسیھے جائے گی اگرمشق کرے تو۔ کہنے تکی وہ کیا ہے۔ میں نے کہا، وہ ہے لاالدالا الله محدرسول الله - كہنے تكى ،لوكيا بات كى - بيتو ميس صبح مندوھوتے وقت مسج سويرے جب پانى ڈالتی ہوں تو یہی پڑھتی ہوں۔تو میں نے کہا،اب بتاؤ بچےتم نے تو پھنسا دیا،ہم دوزخ کیسے جا کیں گے۔ بیتو تم نے میری بھی راہ بند کر دی،اب میں بھی کلثوم لی بی کا بابا دادا بن کے بیٹھ گیا۔ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ مجھے بھی فائد و ہوجائے گا۔ باقی روگئی نماز کی بات۔ تومیس نے کہا،عید کولڑ کیاں بوے شوق ہے گھر میں مصلی ڈالے سروں کے اوپر دو پٹے لپیٹ کر کھڑی ہوجاتی ہیں ناتو تین نمبرتو اس میں بھی آ جا کیں گے۔83-84 نمبر ہوجا کیں گے۔ بیس تیرے کلمے کے ہوئے پڑے ہیں۔ کہنے لگی نہیں نہیں خیر نمازیں میں رمضان شریف میں تو ساری پڑھتی ہوں پوری ،اوراس کے علاوہ بھی جب بھی موقع لگ جائے ،لیکن ریگوانہیں ہوں۔ میں نے کہا،کوئی بات نہیں، تیرے نمبرتو 94-95 سے زیادہ بن رہے ہیں، تواب تیرا کیا کریں ۔ تو اس کی سیلی یاسمین کہنے لگی، تم اٹھؤ میں نے تم ہے کہا تھا نا کہ انگل اشفاق کے پاس نہیں جانا یہ بہت جالاک ہیں۔ یہ میں دھوکے سے پھنسارہ ہیں۔ تو ان کے جو ساتھی لڑکے تھے وہ بڑے فورے میہ باتیں سنتے رہے اور جیران ہوتے رہے۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ تھوڑی می باتیں کیس کہ سرہم بھی کچھ تھوڑے ہے ایسے ہی تھے۔ گنتاخ کچھ الٹے سید ھے الفاظ ہمارے مند میں بھی ،اور ذہن میں بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ ذہن میں آ جاتے

یں شاید پیچے بھی بیان کر چکا ہوں۔ مجھاس ایک بات کا بڑا غصہ تھا۔ یہاں ایک جگہ ہو انچہرہ،اس میں خواتین بہت جاتی ہیں۔ پکھی کپڑے و بڑے لینے کے لیے۔ بیں بھی جاتا ہوں، بیگ پکڑ کرا پی بیوی کے ساتھ۔ انہوں نے پکھ لینا ہوتا ہے بکھی کی سلائی چیزیں۔ تو وہاں پر ایک خاتون کی سکول کی ٹیچر تھی۔ انہوں نے پکھ لینا ہوتا ہے بکھی کی سلائی چیزیں۔ تو وہاں پر ایک خاتون کی سکول کی ٹیچر تھی۔ انہوں معزز، سیاہ برقع اس نے بچھ ہو چھا، سرخ رنگ کا کوئی کپڑا، پتانہیں کیا کہا، لیکن دکا ندار نے سابی نہیں۔ پھراس نے ذراو ضاحت ہے کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے ہے وہا ہوا۔ ہم بھی بہاں سیاتی نہیں۔ پھراس نے ذراو ضاحت ہے کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے ہے وہا ہوں گئی ہیاں اسلائی ہو تا ہوں گئی ہیاں اسلائی دکا نواز کہا ہوں والی ہو اللہ ہو تا ہوں کہا تھارٹی دیکھیں نا، حالان نیر آگے جائے بتا کر۔ تو بیس غصر میں گئی تو پڑا تھام چل رہا ہے۔ بہت زیادہ تکہرشامل ہو المقار ٹی دیکھیں نا، حالان نکہ دو کوئی افرائی ہو اور تکھر میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں انہی کر رہا ہوں کہا تھی کر تا ہے ہر بندے کے ذبی بیس اے گئر کہاں میں جیٹے ہو ایک خور کوئی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں رہتا ہے، تا کہ دوسروں کوڈرانے کے لیے تکہرشایاں کرے۔ یہ بات خوشی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں رہتا ہے، تا کہ دوسروں کوڈرانے کے لیے تکہرشایاں کرے۔ یہ بات خوشی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑے دن ہوئے میں اپنے گھر کے لان میں بھی ہوا ہوا تھا کہ ایک بڑی خوب صورت کی بیاری کہی

عورت ایک خوب صورت سابچہ نیلا ٹوپ اس نے پہنا ہوا، اون کے موزے جرابیں، وہ آگئی۔ آ کے وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہوگئی۔ ہننے لگی اور کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہانہیں۔ کہنے لگی انکل میں کلثوم ہوں \_ میں نے کہا،اوہ تیرا بھلا ہوجائے بیٹے۔ میں نے کہا،تواتنی دیر کہاں رہی۔ کہنے لگی میں سیدھی شکا گو سے آ رہی ہوں ،اور میں نے آپ کا پتا ڈھونڈ کے سب سے پہلے آپ کے ہاں حاضری دی،میراخاوندو ماں ڈاکٹر ہے۔اچھاآ دی ہے، میں آپ سے اپنی پرانی محبت، اپنی برخوداری، اپنی بیٹی ہونے کا ایک چھوٹا ساحق ما تگئے آئی ہوں، سیدھی آپ کے پاس۔ میں ڈرگیا۔ میں نے کہا، فرمائیں۔میں جھے ہوا ڈرتا ہوں ،اورا سے سال میرے ڈرمیں ہی گزرے ہیں۔ کہنے گلی ، بیمیرا بیٹا ہے۔ بہت پیارا ہے،اور بہت صحت مند ہے،اور ہم اس کوصحت ،اور حفظان صحت کے اصولوں پر پال رہے ہیں۔ بیروتا بہت ہے۔ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس کا رونا کم ہو، کئی دوائیاں دی ہیں۔میرے خاوند ڈاکٹر ہیں،لیکن اس کارونا کم نہیں ہوا تو میں اس کوآپ کے پاس لائی ہوں کہ اس کو دم کر دیں۔ میں نے کہا، اوہ تیرا بھلا ہو جائے۔ میں کوئی نیک آ دی نہیں ہوں۔ میں کیسے دم کروں۔ مجھے دم کرنانہیں آتا۔ کہنے گئی آپ''شؤ' کر دیں۔ میں نے کہا نہیں بچے یہ تو۔۔۔۔؟ اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے واقعی نہیں آتا دم کرنا کہ کیا پڑھتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگی آپ میرے ساتھ ہمیشہ....؟اب پھروہی غصہ پرانااس کا کہ میں کتنی دورے چل کرآئی ہوں ،اور کتنی آرزولے کرآئی ہوں۔ کہنے تگی۔اب آپ پھر تکبر کے میز کے اوپر چڑھ گئے ہیں۔ آپ کریں اس کو دم۔ میں نے کہا، پیارے بچے!اگر مجھے پچھآتا تو میں ضرور کرتا۔اس نے کہا، آپ جھوٹے ہی کر ویں۔''شوشو'' کرویں۔اب میں نے کہا،جھوٹی پھوک کیسے ماروں گا۔ پھرمیں نے کہا، چل ہمارے مولوی صاحب ہیں۔مجد میں بہت نیک آ دی ہیں۔ میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں وہاں۔ان سے دم کرواتے ہیں۔ تو کہنے گلی نہیں آپ ہے کرواؤں گی۔ آپ بی کریں۔ دیکھیں انسانی کوتا ہی کیا ہوتی ہے۔ میں بھلااس کاول رکھنے کو کر دیتا۔ ایسے ہی''شؤ' لیکن میں رکار ہا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں آتا۔ پیہ اللہ نے میرا ہے اندرصلاحیت نہیں رکھی ہے، میری صلاحیت ہے کہ میں پچھ لکھ لیتا ہوں ڈرا ہے، لیکن میہ کا منہیں جانتا تو اٹھ کے کھڑی ہوگئی،جس طرح سے میرے دفتر میں اپنا پاؤں مار کے گئی تھی زور سے اتے ہی زورے اس نے ویے ہی پاؤں مارا۔ کہنے لگی نانا۔ (بیچے کے حوالے سے مجھے نانا کہدرہی متھی)'' نا نا ہوتا رہولی مین'' بیاس کا آخری فقرہ تھا،اور غصے میں کار میں بیڑھ کے چلی گئی۔اب بتاؤ میں تم كوكس كھاتے ميں ڈالوں تم جوآ گئی ہوساریاں (بال میں بیٹھی خواتین کومخاطب کرتے ہوئے) مجھے ؤرہے کہتم بھی اندر سے لڑائی کروگی کسی نہ کسی دن میرے ساتھ ،اور پیاری تم بہت ہوتی ہو۔ بیآ پ ا پے بروں سے اپنے بھائیوں سے اپنے ابو سے پوچھیں۔ باوجوداس کے کداختلاف ہوتے ہیں۔ اب

ہارے درمیان ،کوشش ہور ہی ہے کہ ہمارے درمیان ہماری محبت کے درمیان پکھالی و بواریں کھری کر دی جائیں، تا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔تو پیارے بچو! میں اب تمہارے سامنے شکایت کرنے کا استحقاق رکھتا ہوں۔ آپ کو جب بھی ووٹ دینا پڑے، آپ میرے حق میں دینا کلثوم کے حق میں نہ دینا۔ وہ مجھے بہت جھڑ کیاں دے کر کئی ہے۔اللہ آپ کوخوش رکھے اور آپ سب کو آسانیان عطافر مائے ،اورآسانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

### موت كى حقيقت

جب، وی کے وجود پر بہت سال کی بڑی دھول جم جاتی ہوتی جروہ اپنار دراپنا حول میں سے ایسی چیزیں تلاش کرنے لگ جاتا ہے جو بڑی گردہ لود ہوچکی ہوتی ہیں، اوراس کی آرز و بیہوتی ہیں سے کہ یہ چیزیں صاف تھری ہو کے پھر ہے ترتیب ہے رکھی جائیں گین میرا وجودا تناصاف تھرا ہو کے ویسی ترتیب ہے رکھی جائیں گین میرا وجودا تناصاف تھرا ہو کے ویسی ترتیب ہے نہیں رہ سکتا۔ پھالیا ہی میرے ساتھ پرسوں ہوا۔ ہیں اپنی پرانی کتابوں کی الماری کوصاف کررہا تھا، تو اس میں ہے ایک کتاب بڑے پیارے مجوب دوست، اوراس ہے بڑے شاعری نکل آئی، اور میں اے ویکھنے لگا، اور باضی کے کافی دور پہنچ کر ان حالات میں بھی پہنچا جو ماضی ہے بعید ترتیے۔ اس میں ایک چھوٹی تی پر پی پر ایک چھوٹی سی نظم میں نے لکھ کررکھی تھی۔ یہ نظم ہمیں ہے نہیں بہت ہی بیاری ، اور بہت ہی اچھی لگا کرتی تھی، اور ہم اس کولہک لہک کر، اور چہک اپنے زمانے میں بہت ہی بیاری ، اور بہت ہی اچھی لگا کرتی تھی، اور ہم اس کولہک لہک کر، اور چہک چھک کر پڑھا کر تے تھے، لیکن اب بالکل ہمارے ذہمن سے یہ چیز نکل چی تھی۔ اس پر وقت کی وصول جم

خواتین و حفرات! جب کوئی رخصت ہوجاتا ہے آپ کے درمیان میں ہے، اور موت اس کے ساتھ رشتہ گانٹھ لیتی ہے تو پھر آ دی سوچنے لگتا ہے کہ بیموت کا جو وجود ہے، اس کا تعلق عدم کے ساتھ ہے یا موجود کے ساتھ ۔ آ دبی تو گزرگیا، چلا گیا، لیکن و واپئی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کھی ایول بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نیس تھا، چلے جانے کے بعد جتنا پچھ ہوگیا۔ میں سوچتار ہا کہ موت بھی زندگی کا، ایک روپے کا دوسرارخ ہی تو ہے، لیکن بیری اہم بات ہے، اور بنری دلچ ہے ، اور اس کے ساتھ ایک گہرارشتہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے یاد آیا، کتابوں کی الماری صاف کر چگنے کے بعد اور اس دوست کا ذکر کتاب میں پڑھنے کے بعد اس کی شاعری و کیھنے کے بعد، جو کہ اب ہم میں نہیں ہو جے۔ مارے میماں پڑھارے مشرق میں موت کے بارے میں بہت بھیب وغریب روایات ، اور بہت بھیب وغریب روپے ہیں۔ میرے پھیا جہلم میں تھے نمبر مرچ نے۔

ان کے دوست کا ایک جوال سال بیٹا کسی وجہ سے فوت ہوگیا۔ اکیلا بی اس کا بیٹا تھا، اور وہ بڑا صوفی آ دی تھا۔ میرے بیچا کے دوست اپنے زمانے میں نائب تخصیل دار دہ ہے تھے، لیکن بے حدا بیما ندار، اور بہت میرے بیچا نے بیم خوش کیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک بہت Honest ، اور داست گوانسان تھے۔ کسی دجہ سے میرے بیچا نے بیم خوش کیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پر جھے بیچا کہ جائے تم افسوس کر گآ و اور کہنا کہ میں جو نہی ٹھیک ہوا، میری صحت بھال ہوئی، میں خود حاضری دوں گا۔ جب میں وہاں گیا تو بہت سے لوگ جمع شے، اور وہ چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے پیچانا۔ اور جھے کہنے کے، اشفاق میاں دیکھو ہم جیت گئے اور سب دنیا ہارگئی، ہم کا میاب ہو گئے اور باقی کے سب لوگ گئے، اشفاق میاں دیکھو ہم جیت گئے اور سب دنیا ہارگئی، ہم کا میاب ہو گئے اور باقی کے سب لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے جیم اور بڑے بڑے نامی گرای طرف تھے۔ وہی ہوا جو ہمارے یار نے چاہا، اور جو گئے۔ ہم ایک طرف تھے۔ وہی ہوا جو ہمارے یار نے چاہا، اور جو گئے۔ ہم ایک طرف تھے۔ وہی ہوا جو ہمارے یار نے چاہا، اور جو اس نے چاہا تھا وہی ہم نے چاہا۔

میرے رو تفتے کھڑے ہوگئے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک اکلوتا اس کا بیٹا'
جوال سال ، اور بار بار بہی بات کہدر ہاہے۔ پچھ وقت ایسی کیفیت درد تی ، اور گرب ، اور الم کی بھی بن

عتی ہے۔ لیکن یہ انداز بتا تا تھا کہ وہ یہ بات اندر سے کہدر ہے ہیں اور اس کے او پر ان کا پورا ایمان

ہے ، اور وہ بل نہیں رہے ہیں اس مقام سے ۔ اور کہتے تھے جو اللہ نے کیا ہے وہ بی درست ۔ اور وہ بی کھیک ہوگا جو اللہ کرےگا۔ اور چونکہ ہم اللہ کی سائیڈ کے ہیں اس لیے جب اللہ کا میاب ہوتا ہے اور وہ

ہر بار کا میاب ہی ہوتا ہے ، تو ہم کا میاب ہو گئے ہیں۔ یہ بیرے لیے ایک عجیب بات تھی۔ ہیں اس

وقت ایف اے کر چکا تھا، لیکن نہ میرے پاس الفاظ تھے ، نہ ہیں بڑے سلیقے ہان کے ساتھ افسوں کر

مالیا تھا جس کے لیے جھے بھیجا گیا تھا۔ افسوں کے لیے میں چپ چاپ کھڑ ار ہا۔ انہوں نے چا ہے

بیائی ، کھانا وہاں کھلانے کا رواج تھا۔ اگلے دن واپس آئے۔ میں نے آ کرساری بات بچا ہے کہی۔

انہوں نے کہا کہ وہ بہت مضبوط ، اور اللہ کو مانے والے گئی ہیں۔

اس کے پھر پچھ کے صے بعد جب میں تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور میں نے ابھی کوئی ملازمت نہیں کی تھی تو مجھے سالٹ دیٹے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ جو ہے نا کو ہتا اپنیم کی تو یہاں پر ایک مقام تھا پہاڑوں کے اندر۔ اب تو ماشاء اللہ راستہ بہت آسان ہو گیا ہے نا' موٹروں کی وجہ ہے، اس وقت بہت مشکل سے یہاں پہنچتے تھے۔ جب ہم تلہ گنگ پہنچتو ایک برزرگ تھے ملک صاحب، ان کا بھی ای طرح بیٹا فوت ہوا تھا ، اور ان کے پاس لوگ افسوس کرنے کے لیے آرہے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے آرام طرح بیٹا فوت ہوا تھا ، اور ان کے پاس لوگ افسوس کرنے کے لیے آرہے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے آرام سے ایک مقام پر ، اور لوگ گھوڑوں پڑ بیدل ایک دواونٹ پر بھی وہاں آرہے تھے۔ بہت رئیس تھا س

علاقے کے۔ جو آ دمی بھی جہاں پر ملک صاحب بیٹھے تھے اس دائرے کے قریب پہنچنا تھا وہ اپنے گھوڑے کی باگ یاشتر کی مہار چھوڑ کر پیدل چاتا ہوار کتا تھا،اور ہاتھ او نیچ کر کے ایک آواز لگا تا تھا۔ " ملک صاحب حق ہویا" کے بینی جو پھی ہمی ہوا، بیت ہوا۔ اوروہ بہت او پُی آ واز میں روتے ہوئے کہتے تھے کہ ہاں حق ہویا۔ بیرحق ہے جو بچھ بھی ہوا، میں اس کے آگے بول نہیں سکا۔ پھر وہ وصاڑیں مار مارکر رونے لگتے تھے۔ یہ بھی پُرسادینے کا ایک انداز تھا،لیکن وہ کہتے او کچی آ واز میں۔اب بھی بیرتم ہے کہ جب کوئی فوتید گی ہوتی ہے تو ووآنے والے پرسادینے والے لوگ بہت او پچی آ واز میں کہتے ہیں کہ ملک صاحب حق ہو یا اور وہ جواب میں بیا کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے جو پچھے ہواحق ہوا۔ بیہ بڑی مشکل بات ہے۔اس کواندر سے نکال کر کہنا۔وہاں عور تیں جیٹھی ہوئی تھیں۔ بڑا جمع غفیرتھا،اورعورتوں کے دل نازک ہوتے ہیں،روتی ہوئی آتی تھیں لیکن وہ بھی ساری ہاتھ کی انگلیاں ہلا کر کہتی تھیں بی بی حق ہوا۔ حالانکدان کا دل ہی نہیں تھا،عورت کی طبیعت زم ہوتی ہے۔لیکن سم کےمطابق یہی کہتے تھے کہ لی بی حق ہوا،اوروہ ماں جو تھی اس بیٹے کی،وہ بھی کہتی تھی،ہاں ہوا، میں اس کوشلیم کرتی ہوں۔جو بھی کچھ ہوا حق ہوا، تو موت کوزندگی کے ساتھ اس طرح ہے وابسة کرنا، اور اس کوزندگی کی ایک بنت میں عجیب طریقے سے لانا، یہ پھھان لوگوں کا کام ہے جواللہ کی ذات پر پورا کا پورااعتماد رکھتے ہیں ،اوران کا ا بیان جو ہے وہ بڑامضبوط ہوتا ہے۔ تو میں بیا کثر سوچتا تھا،اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زندگی کو Protect كرنے كے ليے اس كى حفاظت كرنے كے ليے موت جو ہے، يد بن كا ايم ، اور بن ك ضرورى چیز ہے ،اور اس کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ وہ جو ایک Red Indian تھے شامان جے کہتے ہیں، سیانا آ دمی \_ تواس کے پاس کیلی فورنیا کا ایک طالب علم گیا۔اینتھر و پالوجی کا اس سے بوچھنے کے لیے۔اس نے کئی با تیں اس سے پوچھیں۔ جڑی بوٹیوں کے بارے میں ۔ تو اس نے کہا کہ ڈان جوآن ، ( سیانے كانام ۋان جوآن تھا)۔اس كى اصلى رپورٹ ميں نام شايد پھھاور ہو۔ تواس نے كہا، ۋان جوآن بات یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے مشکل سوالات سامنے آجاتے ہیں ، ان کو کیسے حل کیا جائے۔ اس نے کہا کہ مشکل سوال تو آنے ہی نہیں جائمیں ۔ سوال تو تم خود بنا کراس میں خود کو پھنسا لیتے ہو۔ سوال کوئی چیز ہیں ہے،لین پیزوردینے لگا کہ صاحب ہم شہر میں رہتے ہیں۔آپ کو کیا پتا ہے۔ خیران کا پچھے جھکڑا شروع ہوگیا۔وہ کہنےلگا، دیکھیں میں آپ ہے پوچھتا ہوں کدمیری ایک منگیتر ہے۔میری اس سے کئ سالوں ہے منگنی چل رہی ہے۔اب ایک اورلڑ کی ہمارے ورمیان میں آگئی ہے۔ مجھےاپی منگیتر بھی ا چھی لگتی ہے، وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ میں اس کاحل کیا کروں؟ میرے پاس اس کا کوئی حل نکلتانہیں ہے، اور میں بڑاا چھا آ دمی ہوں۔میری منگیتر بہت اچھی خاتون ہے،اور وہاڑ کی بھی بہت اچھی ہے۔ ڈان جوآن نے کہا، بھی اگراتی مشکل پیش آجائے تو پھرآپ اپنی موت سے پوچھلیا کریں۔ ہرآ دی کے

ساتھ بائیں ہاتھ پر پانچ فٹ کے فاصلے پراس کی موت چلتی ہے۔ ہروفت ساتھ رہتی ہے تواس کو کہو،

اے موت تو بتا اب کیا کریں؟ تواس نے کہا، کیا وہ جواب دیتی ہے۔ اس نے کہا، ہاں پہلے تو آپ کو احساس کے ذریعے ہے بتا چلے گا۔ پھر جوں جوں آپ کے ساتھ رابطہ گہرا ہوجائے گا، تو وہ بات بھی کرے گی آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرے گی آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتی ہے۔ خدانخواستہ کی کی موت چیچے رہ جائے ۔ کہیں اچھرے ہیں، انارکلی میں اور آ دمی آگے نگل جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ چینیں ہارے گا کہ میرا کوئی بندوبست کرو۔ بہت اچھی بات ہائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ چینیں ہارے گا کہ میرا کوئی بندوبست کرو۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے اس کے بارے ہیں ہو جائے تو وہ چینیں ہارے گا کہ میرا کوئی بندوبست کرو۔ بہت اچھی بات ہو ض کر رہاتھا کہ اس بنت ہیں اس طرح ہے آتی ہے۔

میری ایک بھا بھی جو کہ دری دیری بات ہے۔ اس کواپنے دادا سے بڑا پیارتھا۔ ہوتا ہے پوتیوں
کواپنے دادا سے پیارتو ' دادا اس کے سیر کرنے جاتے تھے۔ اچا تک فوت ہو گئے ، تو اس کو بڑا صدمہ
ہوا۔ اکیلی پیٹھی رہتی تھی۔ فررازیادہ ہی پریشان رہتی تھی تو ایک دن اس کے گھر کی ملازمہ نے کہا، ''منی
تیرادادا کہاں گیا''۔ اس نے کہا میر سے داداروز تھی سیر کوجاتے تھے تو میر سے دادااوراللہ میاں انکٹھے سیر
کیا کرتے تھے۔ بہت لمبا چکر لگایا تو میر سے دادا تھک گئے ، تو اللہ میاں نے کہا ، ابتم واپس کدھر چاؤ
گئے۔ تم میر سے گھر میں ہی رہ لو۔ ریسٹ کر لوقو میر سے دادا وہاں ریسٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ ان کے
بڑے دوست ہیں۔ اتنی گھری بات اس نے کہی ، بڑی بھیب وغریب بات کر دی ، تو یہ شرق کے لوگ
بات کرتے ہوئے مانے ہیں کہ موت زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔

میں 1948ء میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کائی میں۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا، اور قاکد اعظم ابھی زندہ سے تو کائی میں ممتاز مفتی آیا۔ سائیگل ہاتھ میں پکڑے ہوئے تو جھے کلاس کے باہر بلا کر کہنے لگا، تم فارغ ہو؟ میں نے کہا، کائی ہے فارغ ہونا کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا، ذرا چلتے ہیں۔ میں آیا ہوں پنڈی سے کہ جھے خبر لینی ہے ایک بزرگ کی۔ ان کی طبیعت خراب ہے۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلوہ ہم اکھے چلتے ہیں۔ جھے یاد پڑتا ہے ہم کرش نگر میں گئے۔ وہاں ایک جگر تھی اولی لارج"۔ پرانی وضع کے گھر تھے واس کے اندر گئے۔ ایک ذرا سے تاریک کمرے میں ایک بزرگ ایک پرائی وضع کے پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس میں شیشہ وغیرہ لگا ہوتا تھا۔ وہ بزرگ کافی تک پرانی وضع کے پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس میں شیشہ وغیرہ لگا ہوتا تھا۔ وہ بزرگ کافی تک کے دوست بیٹھے ہوئے تھے جو مجد میں دوست بن جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک تو آپ کے دوست وہ ہوتے ہیں 'جو آج کل ہیں۔ ایک وہ ہو آپ ریٹائر ڈ ہو جا کیں گان قریبی دوستوں ہے تو اس وقت ہمارے بیائے پررائے دیتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ڈ ہو جا کیں تو کم ان قریبی دوستوں ہے تو اس وقت ہمارے سیانے پررائے دیتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ڈ ہو جا کیں تو کم ان کم ایس وقت مبحد میں جانا شروع کر سیائر ڈ ہو جا کیں تو کم ان کم ایس وقت مبحد میں جانا شروع کر سیانے پررائے دیتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ڈ ہو جا کیں تو کم ان کم ایس وقت مبحد میں جانا شروع کر سیانے پررائے دیتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ڈ ہو جا کیں تو کم ان کم ایس وقت مبحد میں جانا شروع کر

دیں اور وہ ایک ایسا قیمی مقام ہوتا ہے کہ آپ کی نئی Freindship ڈویلپ ہوتی ہے جواس سے پہلے کہی بھی نہیں ہوئی تھی۔ شیک ہے ناخی دوئی بیدا کریں اور ٹی دوئی کا پیدا ہونا ہوئی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ خیروہ دوست تھے۔ سامنے ان کی بہواور بیٹا گھڑے تھے۔ بہو ہوئی زار و قطار رور ہی تھی۔ تو متاز مفتی کے بنے گئی، میرے گردوں نے کہا ہاں ہاں میں نے پہچانا ہے۔ متاز مفتی کہنے گئی، میرے گردوں نے کام کرنا بند کردیا ہے۔ یکمل طور پرفیل ہوگئے ہیں، اور میر الیور جو تھا، اس کا کہ احساکا مرتا تھا، اب وہ بھی کام نہیں کرتا۔ اور سانس جو ہم میری وہ گئیک ہے۔ انگو کے اندر جوریشہ ہوتا جارہا ہے۔ اندروے شریعت (جھے گئیک ہے۔ انگو کے اندر جوریشہ ہوتا جارہا ہے۔ اندروے شریعت (جھے گئیک ہوئی احوال پوچھے تو جزئیات کے ساتھ بیان کردو۔ بیمیں نے بڑئیات کے ساتھ بیان کردیا۔ ویسے میری کیفیت اللہ کے فعل سے بہت اچھی ہے۔ واقعی میں تھیک ہوں، جو پھو گھڑ کر در ہاہے، میں اس پرداخی ہوں، بیکن چونکہ تھم ہے بنا دوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی ۔ بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی۔ میں انگھ کے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی کے ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم جو کھڑی کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم وہ کھڑی کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم وہ کھڑی کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ تو وہ ہم وہ کھڑی کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ یہ کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ بیان کردیا۔ بیان کردیا۔ دو کھڑی کی ۔ بیادوتو میں نے بیان کردیا۔ بیان کی کو کو کو کیا کو کو کی کو کیا کی کردیا۔ بیان کردیا۔ بیان

میں بنگ تھا بہت اس وقت Sixth year میں پڑھتا تھا۔ مجھے بہت تھبرا ہے طاری ہو گی۔ ایک آ دمی کواس طرح سے لیٹے ہوئے دیکھ کر،اوراس کوجاتے ہوئے دیکھ کر.... باتی لوگ جو تھے حبصلہ مندلوگ تھے۔وہ کہنے لگےنہیں شیخ صاحب!انشاءاللہ تعالیٰ آپٹھیک ہوں گے۔ کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں میں ٹھیک ہوں۔ پھرانہوں نے ذراسااو نچے ہوکروہ جوڈھوہوتی ہے،اس کاسہارا لے کر کارنس کے او پر رکھی ہوئی اپنی پکڑی ، کلا ہ کو ہاتھ سے اٹھالیا ، اور اٹھا کر اس پگڑ کوسر پیدرکھ لیا ، بڑی اچھی و ، پکڑی باندهی ہوئی تھی سر پررکھ کر بیٹھ گئے ،اور سب کوایسے دیکھنے لگے تو میں بھی کھڑا تھا۔ممتازمفتی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہنے گئے،اچھاجی السلام علیکم،السلام علیکم -سب سے ہاتھ ملایا۔ دوستوں سے میں بھی شامل تھاان میں۔تو کہا،اچھاجی صاحبزادےالسلام علیکم،اور پھرڈھولگائی،اور پگڑی بندھی ہو گیا،ویسے کے ویسے آئکھیں بندکرلیں ،اورخوشی کے ساتھ برضائے ذات چلے گئے۔ بالکل کوئی جھگڑانہیں 'ہکوئی ہے نہیں ۔ تو میں چونکہ مجسس Cureous تھا، نو جوان تھا۔ میں نے کہا، یہ پکڑی ان کی ایسے پھنسی موئی ہے۔اتار دیں توان کے جو دوست تھے کہنے لگے نہیں نہیں۔ میں نے کہا، جی پیر پگڑی مجھے بچھ نہیں آئی۔ کہنے لگے، بیموت کی تقذیس کےطور پراس کی عزت افزائی کے لیے، نظے سر برالگتا ہے۔ اب وہ آ رہی ہے تواچھانہیں لگنا،اس لیے مشکل ہے اٹھا کرانہوں نے سر پر لے لی ہے۔ بیرساری بانتیں ہو چکیں، تو اب جہاں ہے بات چلی، وہ میں آپ ہے عرض کروں کہ وہ معروف نظم آپ بھی جانتے ہیں۔ہم بھی جانتے ہیں، یہ جوہم اور آپ سب پڑھا کرتے تھے کہ:

و و تاج حیرے لیے ایک مظہر الفت میں سہی ، تبجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہے۔ میرے

محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو .... بیتو جوتاج محل میں ہمیں مل لیتی ہے۔ بیتو نہیں ہے وہ مردہ شاہوں کے مقابر ہے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کونو ویکھا ہوتا۔ یہ چمن زار' یہ جمنا کا کنارا پیچل' یہ منعکس ورود بوار' بیرمحراب بیرطاق' (جب تک تو ہمیں زبانی یادآئی، آج بھول گئی) اک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق'میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو۔ تو صفائی کرتے ہوئے بیظم پڑھتے ہوئے، جومیں نے آج ہے۔40-45 سال پہلے پڑھی۔ہم سب نے پڑھی تھی کہ بیہ خیال آیا کہ وہ شہنشاہ جو یہاں سے چلا گیا،اور جس نے اپنی محبت Symbol کی خوب صورت سفید پتھر میں محفوظ کر دیا۔اپنے طور پڑوہ بھی ایک انسان تھا۔شاعر بھی انسان ہوتا ہے۔ دانش وربھی انسان ہوتا ہے۔شاعر نے اس کواپنے ایک اور اینگل (زاویہ) سے دیکھااور بادشاہ نے لاشعوری طور پر ایک،اورروپ سے دیکھا،اور پرسوں مجھے خیال آیا الماری صاف کرتے ہوئے کہ شاعر جن غریبوں ہے محبت کرتا ہے،اور جن کا ساتھ دیتا ہے۔وہ انہیں سوائے اس نظم کے پچھٹیں دے سکاءاوروہ شہنشاہ جو فوت ہو گیا ہے،اور جو بادشاہ ہے،اور جو Symbol چھانہیں کہلاتا ہے، وہ اس وقت ہندوستان کو پونے دوارب ڈالرسالاندٹورازم کےطور پردیتاہے،اور آگرے کےساڑھے تیرہ ہزارگھرانے تاج محل کی وجہ سے اپنی اعلیٰ درجے کی روٹی کھاتے ہیں۔جن میں فوٹو گرافر بھی ہیں،شکتر اش بھی ہیں، نفاش ہیں۔ پیتل کے وہ برتن جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی بناتے ہیں، تو آج ایک،اوراینگل سے مجھے میہ بات یاد آئی کہ ہم شاعر ٔ دانش ورا پی جذباتی کیفیت میں ہرایک بات کرتے چلے جاتے ہیں ،اور ہندوستان کو بڑا ناز ہے ،اپٹی فلم انڈسٹری پر ، بیاس کے لیے فارن ایمپینج مہیا کرتا ہے، ہرسال آپنظم لکھ سکتے ہیں کہ جذباتی بات بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں وونہیں کہتا، میں اینے ایک نے زاویے کی سے رخ کی بات عرض کررہا ہوں۔ غریبوں کو اتنا پیسامل رہا ہے، وہاں پر،اورآ گرےاوراس کے گرد ونواح کے لوگ اتنے مزے سے ایک تاج محل کی وجہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سالوں وہ ایک صدقہ جاریہ ہے ، جواس بندے نے جو پچ مج محبت کرنے والے نے، کچ کچ ایک شخص سے محبت کرنے والے۔ وہ اس کی بیوی ہو، پچھے ہو، اس کے جوازے اللہ تعالیٰ نے بینعت عطا کی۔جس ہے گئ غریبوں کی کفالت ہور ہی ہے۔

آپ کے لیے بھی بیرسوچنے والی بات ہے۔ چلا میں کہاں سے تھااور پہنچ کہاں گیا۔ یہ بڑی عجیب وغریب چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑی مہر بانی آپ تشریف لائے۔ میں تو اپنی الماری صاف کرتا ہوا، ایک یاد لے کرآ گیا۔ میں آپ کا شکر میدادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ کوآ سانیاں عطافر ہائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر ہائے۔ اللہ حافظ۔

SEE SEE CO.

#### شيئرنگ

میرے اس پروگرام پر جہاں اور بہت سے اعتراض ہوتے ہیں ، خاص طور پرایک بات بار بار کہی جاتی ہےاور پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے جومہمان ہوتے ہیں وہ کوئی بات خود سے نہیں کرتے یا آپ انہیں کہنے نہیں دیتے۔ تو میں پیموض کیا کرتا ہوں کہ میں کہنے نہیں ویتا۔ اس لیے کہ میں اپنی داستان گوئی ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا ک شوہیں ہے ڈسکشن شوہیں ہے۔اے ایک اورانداز میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اگرائ انداز میں چلے تو بہتر ہے۔اگرآ پاس میں تھوڑی ی آرز وبھی رکھتے ہیں کہ آپ کوبھی شامل کیا جائے تو یہ بھی ہوسکتا ہے۔ ابتدا میں بھی ایسے کیا تھا آج میری آرز و ہے۔رومل کے طور پر بیرچا ہوں گا کہ پچھ سوال آپ سے پوچھوں ، میں ہی بات نہ کرتا ر ہوں۔ ہمارے بہاں لا ہور میں پنجاب یو نیورٹی نیو کیمیس سے نگلتے ہوئے اگر آپ ایک علاقہ ہے فیصل ٹاؤن اس کی طرف جائیں تو راہتے میں ایک مقام پر جہاں بڑی تیز رفتار گاڑیاں جارہی ہوتی ہیں، کچھ جھگیاں ہیں،ان میں جولوگ وہاں رہتے ہیں، میں بھی بھی ان سے پچھ یا تیں کرتا ہوں، کیونک بہت ساری کہانیاں مفت ہی ہیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہاں پرایک ماسی عمری ہے، جو بڑی دانشور،اور دیدہ ورقتم کی خاتون ہے۔ وہ بڑی اچھی باتیں کیا کرتی ہے۔توان سے میں تھوڑے دن ہوئے ملاتھوڑی در کے لیے۔ توان سے ایک عجیب وغریب چیزمعلوم ہوئی جس پر میں غور کرتار ہا،لیکن کسی خاص نتیجے پرنہیں پہنچ سکا،جیسی کہ میری آ رزوتھی کہ پہنچا جانا جا ہیے۔ فی الحال بیہ بات عرض کرنی حاہ رہا تھا کہ عطا جو ہے Giving ' ڈونیٹ کرنا کسی کؤید بڑا آ سان کام ہے،الحمد للہ ہمارے پاکستان میں اس کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے،اور لوگ بروے مخیر میں،اور وہ اپنی حیثیت سے بردھ کر بھی اس میں حصہ لیتے ہیں،اوروہ دیتے ہیں لوگوں کو ضرورت مندول کو بختا جول کو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے سانجھ لیعنی Sharing۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ شیئر نگ کی طرف آ دمی راغب نہیں ہوتا۔میری ہوی کہتی ہے۔آج مجھےایک بڑاخوفناک خواب آیا ہے،تم یہ یہے لے جاؤ،صد قے

کا بکراوہاں سے لو،اور ذیج کراؤاور دے آؤ۔اورا گرکوئی شخص آگرشیئرنگ کی بات کرے کہ میراید دکھ ہادراے اخبار والومیر ادکھ سنو، اس کو چھاپومت، پچھمت کرو،لیکن میر ابوجھ بلکا تو ہو۔ وہ کہتے ہیں شیئرنگ جمارا کامنہیں۔ہم آپ کو پچھ دے دلا سکتے ہیں لیکن شیئرنگ کا کامنہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس کا ئنات میں جینے بھی جاندار ہیں، وہ اللہ نے شیئر نگ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ میں یہ مجھتا ہوں پیشیر، چیتا، پرندے ٔ درخت ' پودے بیسب ای کا مُنات میں اِی کرؤ ارض پر رہ کر ہمارے ساتھ شیئر نگ کرنے، سانجھ بٹانے کے آرزومند ہیں۔اس میں ایک بڑی جیرانی کی بات یہ ہوئی منظور صاحب (بال میں ایک صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے) کہ جو جانور تھے جو درندے تھے جو چوپانے تھے۔ انہوں نے توشیئرنگ میں پوراساتھ دیا ہمارا۔ آپ غور کریں، لیکن انسان نے ان کے ساتھ شیئرنگ میں ،سانجھ میں و وسلوک نہیں کیا جوانسان کواشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت ہے کرنا جا ہے تھا۔ یعنی ایک معمولی سے ہاتھی دانت کی خاطر'ائے بڑے ہاتھی کو ماردیتے ہیں ،اور بے دریغی مارتے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہان کے ڈسپوزل کا بھی کوئی انظام نہیں۔اب روتے چیختے پھرتے ہیں کہ شیر جو ہے Tiger جو ہے '،اور لائن جو ہے، بیکم ہور ہاہے اس کو بچایا جائے ۔لیکن ایک وفت تھا کہ بے دریغ گورے نے خاص طور پراہے قبل کیا ،اور ختم کیا۔ پانڈ اایک جانور بڑا بیارا قلابازیاں نگانے والا بدھوسا' اس کو بالکل ختم کر دیا۔ تو انسان نے شیئر نگ کافن نہیں سیکھا،اوراب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی وہ شیئرنگ کی طرف نہیں آتا نہیں آنا چاہتا۔ بیا یک بڑے المیے کی بات ہے، جنگل تھے بہت گھنے ۔خوب صورت اعلی درج کے جو آپ کے حسن میں ،اور آپ کے کرہ ارض کی تفویت کا باعث تھے،اسے كاث كاث كرصاف كرويا\_

میں پہلی مرتبہ جب امریکہ گیا 1963ء میں ، تو صبح اٹھ کے میں نے اخبار لیا نیویارک ٹائم۔ وہ میں لے کے چلا تو جھے ایک لڑکی کہنے گی۔ 1961ء میں ، تو صبح اللہ المعرب ہوت ہوں ہے اتا الطاکے لے چلے ہوتو میں نے کہا ہاتی کھا اور بھی ہے۔ اس نے کہا تم تو میں اوا اخبار چھوڑے جارہ ہو۔ کوئی تقریباً کو تاریخ ہوں اخبار 270 صفح کا اخبار Edition چھپتا ہے وہاں۔ تو میں تو اسے اٹھا بھی نہ سکا 'چونکہ میں پہلی منزل پر تھا اس لیے میں کندھے پر رکھ کے چلا ، اور وہاں پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے پھیلا کے میں پہلی منزل پر تھا اس لیے میں کندھے پر رکھ کے چلا ، اور وہاں پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے پھیلا کے دیکھا۔ یا اللہ میں پید کہاں سے پڑھنا شروع کروں ؟ تو سیانے آ دی سے پوچھا کہ بھٹی اس اخبار کو کیسے پڑھیں۔ اس نے کہا ، یہ سار انہیں پڑھا جا تا جو خوا تین ہوتی ہیں وہ نکال لیتی ہیں کھانے پکانے والا پڑھیں۔ اس نے کہا ، یہ سار انہیں پڑھا جا تا جو خوا تین ہوتی ہیں وہ نکال لیتی ہیں کھانے پکانے والا کھیے۔ جو کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ میں بڑا جران ہوالیکن میں نے سوچا ، سیشن نکال لیتے ہیں۔ بہت پچھ ہے پڑھنے کو تو وغیرہ وغیرہ ۔ میں بڑا جران ہوالیکن میں نے سوچا ، سیشن نکال لیتے ہیں۔ بہت پچھ ہے پڑھنے کو تو وغیرہ وغیرہ ۔ میں بڑا جران ہوالیکن میں نے سوچا ، میں ان کوؤن کر کے پوچھوں ۔ میں آ ہے کا دفتر و کھنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا ، چلے آ ئے ۔ جب میں میں ان کوؤن کر کے پوچھوں ۔ میں آ ہے کا دفتر و کھنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا ، چلے آ ئے ۔ جب میں میں ان کوؤن کر کے پوچھوں ۔ میں آ ہے کا دفتر و کھنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا ، چلے آ ئے ۔ جب میں

گیا تو میں نے ان سے پوچھا، یہ جوآپ اخبار Sunday Edition چھاہتے ہیں۔اس پر کتنا کاغذ خرج آتا ہے، تو انہوں نے کہا، جارے سنڈے ایڈیشن پر تقریباً تقریباً 10 ایکڑ درخت کتا ہے، تو پھر اں کا پاپ بنتا ہے تو پھر پیکاغذ بنتا ہے، اور پھر اس پر چھپتا ہے۔ ایک انفزمیشن دینے کی خاطر جو میں سمجھتا ہوں ، اتنی زیادہ اعلیٰ پائے کی انفرمیش بھی نہیں ہے ، جوانسان کووہ کچھ عطانہیں کرتی جوانسانیت کا شرف ہے۔اتنا سارا کاغذیاپ کی صورت میں بنا کر درختوں کو کا نتے چلے جاتے ہیں۔تو پھرمیرے تجسس اور تحقیق کا دائر و بردها، تو ٹائم نیوز والوں کا کاغذ بردائین Thin ہوتا ہے، اور خاص قتم کا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا کاغذ خود بناتے ہیں۔اب چونکہ جنگل فتم ہوتے جارہے ہیں اس لیے ہم نے ایسے Ships بنائے ہیں جن کے اوپر پلپ بنا کر کاغذ تیار کرنے کے کارخانے ہیں، اور ونیا کے ہم ایے علاقوں میں وہ شپ لے کر گھو متے رہتے ہیں جہاں جنگل قریب ہوں، وہاں سے کاٹ لیس۔ پھریمی اخبار والے رونے لگ گئے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کرہ ارض کو بچایا جائے۔اس میں بڑی پولیوش Pollution ہور ہی ہے۔اس کی لیئر Layer جو ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ بیسب پچھانسان ہی کی وجہ سے ہوا۔ بدورناک قصہ بوی ورومندی ہے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرر ہا ہوں کہ ہم عطا کرنے میں تو شربیں لیکن شیئر نگ کرنے میں کھے بھی نہیں ہیں۔قدرت کے بوے مظاہر ہیں،جو بوی طاقتیں كهدليس، ان كوہم سب شيئر كرنے يرمجبور ہيں۔ جاند ب،سورج ب،ستارے ہيں، ہوا ہے آسان ب بیسارے ہم شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مہر بانی ہے۔اگر خدانخواستدان پر بھی ہمارے قبضے ہونے شروع ہوجائیں،جیسا کہ ہورہے ہیں۔بڑے فخرے کی دفعہ ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ کا ننات کے اوپر ہم كمندين ۋال كے اس كواب تىنچىر كرنا ہے، كائنات نے آپ كاكيا بگاڑا ہے كدآپ اے تسخير كريں گے۔ كياكريں محتنجركر كے۔ بيكها جائے كہ ہم اس كے ساتھ ايك دوستى كرنا جاہتے ہيں۔اك محبت كرنا عاہتے ہیں۔اس طرح لوگوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی آ دی محبت کرے۔اور انسان اگرغور ے دیکھے تو سب سے بڑی چیز جووہ سانجھ میں رکھتا ہے، وہ اس کا تنفس ہے، سانس ہے۔ میں جوسانس اس وقت لے رہا ہوں ، بیغالبًا چانا چانا کسی جنگل میں پہنچتا ہے۔ کسی ہاتھی ،کسی مگر مجھ کا حصہ بنتا ہے۔ اس کا تنفس آیا ہوا یہاں پہنچتا ہے۔ ایک تعلق ایک Relatedness کی بات ہوتی ہے انسان ایک انسان سے ٹوٹ کر مجھر کر پریشان وجیران ہور ہا ہے،اوراس کو مجھ میں نہیں آ رہا، بیسب کچھ کیا ہور ہا ہ،اور باوجوداس کے کہوہ بڑی گہرائی کے ساتھ،اور گیرائی کے ساتھ اپنے سارے مسائل کو بچھنے کی كوشفيل كررا ب- ايكمسكك وجوامار بررگان دين صوفي كهاكرتے بين كدوه بزے صاحب حال بزگ تھے۔مثلاً وہ حال ان پر دار دتھا۔وہ اس مشکل میں مبتلا ہوئے ،اور اس مشکل کو بمجھ کر پھر اس کاحل نکالا کرتے تھے۔ میں، آپ یااور پڑھے لکھے آ دی اس مشکل کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ میں نے

آپ سے پہلے بھی شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے باباجی کے پاس ایک لڑکی آئی۔اس کے بازو کے اویر پھنیاں تھیں۔ بڑی موٹی موٹی خوفناک متم کی دود صیابہ پیپ سے بھری کو انہوں نے دیکھا تو کہا، اس کا کرتے ہیں پچھے۔ایک دن گزرگیا۔شام کومغرب کے وقت میں نے دیکھا تو وہ ،اوراس کا باپ بیٹے ہوئے۔ میں نے کہا بابا جی ، اس پر کوئی دوائی لگانے والی لگادیے۔ تو کہنے لگے ، دوائی ابھی ذہن میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جی کیوں ذہن میں نہیں آ رہی۔ کہنے لگے، جب پیے پت میرا حال ہوگا تو مجھے بچھ میں آئے گی نا، یہ چیز کیا ہے۔اب توبیمیرا حال نہیں۔ میں نے کہا۔حال کیا ہوتا ہے۔ کہنے کگے۔ مجھے نہیں پتا چل رہا اس بماری کا۔ تو دوسرے دن ان کے بدن پر وایس بی پھنسیاں نکل آئیں ،اوران کی آرز وبھی پوری ہوگئی۔ پھرانہیں پتالگا، بیمرچیں کیسی کلتی ہیں۔ دیکھیں تا، آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کدمیرے سریل در د ہور ہاہے، تو آپ کو بھش کتابی ساانداز ہ ہوتا ہے کہ سر در د ہے لیکن وہ جس كيفيت كرروبا إس كالنداز ونييس موتاك بيكيها ب-جب تك آدى اس سانجه مين داخل نہیں ہوگا تب تک وہ صاحبِ حال نہیں ہے گا۔ جھ پر ہنتے ہیں۔ میرے بچے بیرسارے پڑھے لکھے ہیں،اور گھر میں بھی،اور باہر بھی۔ بیآپ کیابات کرتے ہیں،صاحبِ حال کی۔زماند ترقی کر گیاہے۔ سائنس کہیں پہنچے گئی ہے۔کلونگ ہوگئے۔ بھیڑاتی بڑی ہوگئی ہے۔اس نے دو بچے بھی دے دیے ہیں،اور آپ ابھی تک وہیں بھنے بیٹے ہیں بابوں کی بات کرتے چلے جاتے ہیں۔تو میں کہتا ہوں، کلوننگ بھلے ہوتی رہے۔سائنس آپ کی آ گے بڑھتی رہے،لیکن انسان کارشتہ قدرت کے ساتھ،اور روح کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی نہیں۔

اللہ نے جو تو انین طے کردیے ہیں جو اللہ کی سنت ہاس کے مطابق کام چاتا رہے گا۔

بڑے بڑے معاشروں کی زندگی ہیں دن آتے ہیں جو دن وہ مناتے ہیں، وہ دن اس وقت تک ٹہیں منایا جا سکتا، جب تک سب کی شیئر نگ نہ ہو۔ یہ ہیں کہ ایک آ دمی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کہے،

جناب! ہم نے یہ کام کر دیا ہے یا یہ تو پ چلا دی ہے۔ عید آتی ہے نا، اگر صرف آپ کا ہی گھرانا
عید منائے۔ بہت اچھے کیڑے پہنے، اور باتی کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں، تو پھر وہ عید نہیں ہوتی۔
عید منائے۔ بہت اچھے کیڑے پہنے، اور باتی کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں، تو پھر وہ عید نہیں ہوتی۔
فلہرہا کی طرح سے کوئی اور دن آجائے بڑا خوبصورت، 14۔ اگت کا آپ مناتے ہیں۔ بازار میں
نکتے ہیں وہاں کوئی ہوتی ہے۔ تو جبھی ہوتی ہے جب اس کو سارے مل کے کرتے ہیں۔ یہ بھی
نہیں ہوتا کہ ایسے دنوں کو آپ عطا کے حوالے کر دیں کہ جاؤ تم میری طرف سے دیکھ آگ کہ کیا ہور ہا
ہیں ہوتا کہ ایسے دنوں کو آپ عطا کے حوالے کر دیں کہ جاؤ تم میری طرف سے دیکھ آگ کہ کیا ہور ہا
سے وہاں آپ کوشر یک ہوتا پڑتا ہے۔ اب مثلاً دیکھیے اب ہمارا یہ 28 مئی کا دن ہے (اس دن
پاکستان نے ایٹی دھا کے کیے تھے)۔ کتا بڑا دن ہے، لیکن یہ سب سارے کا سارا سائنس دانوں یا
شیکنالوجیز کا دن نہیں ہے۔ پوری قوم اس میں شامل ہے۔ آپ کا، سب کا ہے۔ ان لوگوں کا بھی ہی

جنہوں نے اتنی گہری سرنگ تھودی۔ان لوگوں کا بھی ہے جو بڑھئی اور تر کھان ،ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔وہ ویلڈرجن کوہم نہیں جانتے جن کوضرورت ہوتی ہوگی ، وہ بھی اس میں ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ چلیے وہ تو وہ ہو گئے ،ہم ان کوسلام کرتے ہیں۔لیکن ہم اپنے آپ کو بھی سلام کرتے ہیں کہ ہم چودہ کروڑ آ دی اس آرزومیں،اوراس دعامیں برابر کے شریک تھے،اوربیکارنامہ ہمارا کارنامہ ہ،اورہم اس میں چلے آرہے ہیں۔اچھا بیتو ہوا ایک بہت بردا کارنامہ،ایک بہت طاقتور کارنامہ ہ،اورجس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا،اور جمارا سرفخر سے اونچا کیا۔اس کی دھک چاغی میں سے ہوتی ہوئی واشکنن ڈی سی کی اس جگہ گئی،اس مشین کے اوپر جس نے واضح طور پر بتایا کہ اس کی طاقت اتنی ہے،اوراس کا مجم ایسا ہے،اوراس کی ماہیئت ایسی ہے۔ تو بیہ بات طے پاگئی۔اس میں ہم سب شریک ہیں۔ بہت بردی طاقتور چیز جو ہو، وہی آپ کو Unite کردے۔ بہت ہی کمزور چیز ، اور بہت ئی دھیمی چیز شوال کا جاند ہوتا ہے ، کبھی نظر آتا ہے ، کبھی نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیرے لیے ہوتا ہے ، اور سب دیواروں پر چڑھے' کوٹھوں پر چڑھے اے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔تو وہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں،اوروہ بڑا دھیما سا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں تقویت عطا کرتا ہے۔ بیشیئرنگ کی برکت ہے۔اگر میہ سانجھ نہ ہوتو یہ کوڑی کے کام کی نہیں ہے، اور ندرہ جاتی ہے۔ صرف عطا کرنایا دینا ہی سب پھے نہیں ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پانچ ہزارروپے ہیں، دے آؤ۔بیا تناہے، سکول کودے دو۔ بیر اس کو چندہ دے دو \_ ٹھیک ہے لیکن چندے کے ساتھ رہنے والے اور لوگ بھی ہیں ، جو بیرچا ہے ہیں کہ آب ہمارے ساتھ آئیں ،اوران کودیں ،ہم کویہ تقویت حاصل ہو،اورہم کویہ عزت ملے کہ ہم سبل کریکام کریں۔

تو میں یہ جوعرض کررہاتھا کہ وہ سڑک جس سے میں کبھی کبھی گزرا کرتا ہوں، وہاں جو مائی عری ہے، وہ مجھے بتارہی تھی۔ چار پانچ دن ہوگئے ہیں۔ میں نے کہا، تم لوگ بروے خوش ہو،اور تمہاری حبیوں میں یہ بروے بروے ڈب پڑے ہیں۔ تو اس نے کہا، یہ شیخ صاحب نے بھیجے ہیں۔ تو کہنے گئی، بی ان میں سوغا تیں ہوتی ہیں۔ تحفے ہوتے ہیں اور بھی خوا تین آ کراکٹھی ہوگئیں۔ کہنے گئی، اللہ بھلا کرے شیخ صاحب کا بروے اچھے آ دی ہیں۔ پھر کہنے گئی، بابا جی ہم نے بھی شیخ صاحب کی شکل نہیں کرے شیخ صاحب کی شکل نہیں کرے شیخ صاحب کی شکل نہیں کرے تھی ہے۔ بھی آ ج تک و یکھا نہیں، کون ہیں جب انشاء اللہ ہم فوت ہوں گے،اور شیخ صاحب بھی فوت ہوں گے، ورشخ صاحب بھی فوت ہوں گے،اور شیخ صاحب بھی فوت ہوں گے، تو پھر وہاں جا کے ان سے ملیں گے۔ فوت ہوئے بغیر شیخ صاحب سے ملاقات نہیں ہو گئی۔

اس ليے ہم ية رزوليے بيشے بين مرنے كا-

تو یہ لی قلر میرے کہ ہم نہ صرف کمرے شیئر نہیں کرتے ، کھانے نہیں کرتے ، ہم نفائقسی میں کیوں جتا ہیں؟ آج میں آپ سے یہی پوچھنے آیا تھا،اوراب میں آپ سے ضرور پوچھوں گا،اس لیے

کہ آپ مجھ پرالزام دیتے ہیں کہ آپ ہی بات کیے جاتے ہیں۔ہم زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ بقینا آپ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ یہ بتائے کہ کیا ہم لوگ عام لوگ،ساری دنیا کے لوگ سوچنے ہیں مجھنے میں غور کرنے میں دلچی رکھتے ہیں پانہیں رکھتے۔۔

بالکل رکھتے ہیں لیکن ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چیز میں مکان بھی ہے، پیسا بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، موٹر کاربھی ہے،صرف موٹر کارنہیں،اچھی موٹر کار ہے،اس سے بہتر موٹر کار، ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔تو پھر جو جاندار کے ساتھ شیئر کرنا ہے،اس کا تصورختم ہوگیا ہے۔ بھاگناہی پیدا ہوگیا، یعنی یہی تو مسئلہ ہے۔

آپ کا جو ٹیلی ویژن پروگرام ہورہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بھی بھگارہا ہے چیزوں کے پیچھے۔ کیونکہ اس کے پروگرام جو ہیں ان پروگراموں میں جوٹائم ہے، اس ٹائم میں سے آ دھاٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ فلال چیز خریدیں، فلانی چیز خریدیں۔ فلانی چیز ہری گلیمری، اور فلانی چیز میں آپ ہوتا ہے کہ آپ فلال چیز خریدیں، فلانی چیز خریدیں۔ فلانی چیز میں گلیمری، اور فلانی چیز میں آپ براے حسین لگیس گے۔ ان میں ٹی وی کمشل کا برا اہاتھ ہے۔ دیکھیے! کیسا اچھاٹاک شو ہوگیا ہے۔ آپ ان چیزوں کے بیچھے بھا گئے ہیں، جو آپ کی من جابی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل تمنا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جن چیزوں کو آپ نہیں پند کرتے یا جو آپ کے نفاخر میں اضافہ نہیں کرتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیے ہیں تو یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنی آسانی کے ساتھ ہم نے کہا۔

مذہب سے جو دوری ہوگئ ہے روحانیت ہے، بس بیہ جو ہم نے چیزوں کے پیچھے بھا گنا شروع کردیا ہے۔ ہمارے اندر جوروح ہے نااس کا گلاد بادیا ہے۔

میرے ابابی تھے، اور میرے دادا تھے۔ ان کی روح کا گلاتو نہیں دبا تھا، اب بید کیوں دب یا ہے۔

اُس وفت ترغیب کے جانسز،اورمواقع کم تھے، کیونکہ میڈیا کا پھیلاؤ کم تھا۔اس وفت تعلیم پانا ضروری تھا۔ میں جاکے ٹی وی دیکھتا ہوں،اور ٹی وی پر کسی اچھی چیز کے پراڈ کٹ کااشتہار دیکھتا ہوں،اورمیرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، میں اس کوخریدوں۔

تو کیالوگ سوچنے بچھنے غور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ،اور کیا وہ سوچنے بچھنے ،اور غور کرنے پراپنے آپ کو مامور کرتے ہیں؟ بیآج کاسوال ہے۔

لوگ سونج رہے ہیں دوطرح ہے، ایک دائرے کے لوگ ہیں جولوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق سوچنے پر مائل کر رہے ہیں۔ ایک وہ دائرہ ہے، جو ان کے تابع ہو چکا ہے، اور ان کا اسر ہے، اور جس طرف وہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس طرح ہے لوگ سوچنے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسا کر شلائزیشن، جیسا منظور صاحب بات کر رہے تھے کہ چیزوں کی فیسی نیشن اس

قدر ہو چی ہے۔ ان کے اندرکشش اس قدر ہے کہ وہ مقناطیس کی طرح ہمیں تھینے لیتی ہے، اور اس
معاشر ہے میں جس میں ہم آج موجود ہیں، اور زندہ ہیں، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ہی

معاشر ہے میں جس میں ہم آج موجود ہیں، اور زندہ ہیں، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ہی

وتا ہیوں کے باعث بہت ساری Negative چیزیں اس قدر برو ھی ہیں کداب ہم لوٹ نہیں سکتے۔

میں لوٹ کے پھر اس طرف آؤں گا، اور بار بار ایک سکول ٹیچر کی طرح رہوں گا کہ کیا ہم
سوچنے ہی طرف مائل ہوتے ہیں یانہیں آپ تو یہ Indicate کر رہے ہیں کہ ہم بالکل سوچتے
سی ہیں ہیں ہیں بین بنائی چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھا گتے ہیں۔
سیجھتے نہیں ہیں، جیسی بنی بنائی چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھا گتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ اس میں دوطرح کے لوگ ہیں

بات بالكل آپ كى مجھ ميں آگئى ہے كمايك بندہ تو آپ كو بھاتا ہے،اب آپ،اور باتى نوے ننانوے فیصداس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو وہ نہیں سوچتے ہیں، تو پھر وہ ایک فیصد والا بھی نہیں سوچتا ہے۔ کیونکہ وہ تو غرض مندآ دی ہے۔ وہ سوچ والا آ دی نہیں ہے۔اس کوایک جاہت ہے۔ غرض کا بندہ ہے۔ ڈاکٹر عاصم کامیں ذکر کرر ہاتھا، سائیکا لوجسٹ کا۔ وہ کہتا ہے کہ پچھاوگ سوچنے بچھنے کی آرزونہیں رکھتے ہیں۔ بیشتر وفت شطرنج کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں گزارنا پیند کرتے ہیں۔ پچھالوگ گاڑی کے کر گھومنا شروع کرتے ہیں۔ائتی نؤے میل بلامقصد گھوم جاتے ہیں ،اورای بلامقصدیت کے اندرانسان جو ہے، وہ اپنے آپ کو کم کرتا چلا جارہا ہے، میں آپ کو بیدا یک لیحد فکر میددے کے جارہا موں کداب آپ نے کل سے کیا کرنا ہے۔ کیاا پی سوچ کو لے کر چلنا ہے، یا بنی بنائی سوچ کے انظار میں صبح آ تکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے دروازے پرے سوچ کواٹھانا ہے، جیسی کہ آپ کوفیڈ کردی گئی ہ،اوراس کواپناحرز جاں بنالینا ہے۔اللہ آپ کو بہت خوش رکھے،اوراللہ آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے ، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ۔

### انسان كوشرمنده نه كياجائے

آپسب کی خدمت میں سلام پہنچے۔

ہ بہت ہوتا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آ دمی قصور وارنبیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا لیکن وہ مجرم، قصور وارگر دانا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ زندگی میں ایسی باتوں ہے اگر ہم زیادہ شدید نہ ہوں ، ہجیدہ نہ ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ اس میں میراکوئی عمل دخل ہی نہیں تھا تو میں کیسے پکڑا گیا۔

ہم ڈیرے پر حاضر تھے تو پانچ پڑھے لکھے، اچھے، شریف، ذہین، دانش مندلوگ جو وہاں موجود تھے، وہ پکڑے گئے۔ باباجی نے ہماری پیشی کروادی حالانکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، اور ہم نے کوئی ایسی خرابی نہیں کی تھی۔ لوجی ہماری سرزنش شروع ہوگئی۔

اصل میں بابا بی کسی بڑے جلے ہے آئے تھے، اور زندگی بجروہ کسی بڑے میں بابا کسی بڑے ہیں۔ کے سے بین بیس گئے دور مندی کا ایک کا کوئی مرید ہمارے المحرابال میں جواس زمانے میں برا ہال متصور ہوتا تھا، اور پاکستان کو دل وجان پران کوایک ایسے پیچرار کا پیچرمنتا پڑا جو بردی اچھی در دمندی کی با تیں کر رہا تھا، اور پاکستان کو دل وجان سے چاہتا تھا، اور بابا بی اس کی با تیں سن رہے تھے۔ لین جب سب لوگ مردھن رہے تھے، تو اکیلے شاید وہ بی تھے جواس کے اوپر و لیمی توجہ نہیں دے رہے تھے جیسی کہ دی جائی چاہیے تھی۔ اس شخص نے کہا۔ دیکھو! میرے پیارے ہم وطنو پاکستان بن گیا۔ اللہ کی ہم پر بردی مہر بانی ہوئی ہے۔ یہ واس وقت کہا۔ دیکھو! کسی چاستان نہ بین اور ہوں، میں یا تو ایک چیڑا ہی ہوتا یا معمولی ایک کلرک ہوتا، اور میہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے کہ ایسے اوٹی مقام پر کھڑا ہوں۔ آپ کو معمولی ایک کلرک ہوتا، اور میہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے کہ ایسے اوٹی مقام پر کھڑا ہوں۔ آپ کو معمولی ایک کلرک ہوتا، اور میہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے کہ ایسے اوٹی مقام پر کھڑا ہوں۔ آپ کو معمولی ایک کلرک ہوتا، اور میہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے کہ ایسے اوٹی مقام پر کھڑا ہوں۔ آپ کو انہوں معمولی ایک کلرک ہوتا، اور میہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے کہ ایسے اور ہم میں ہوگا اب ہم کوانہوں موقع دے، ہم بھی ضرورا ایسی ہی بات کریں گے۔ پچھ بہت ایسے پھے جسے بر ہیں، اور جارہ ہور ہارہ ہوں، ہی بر ہیں، اور جارہ ہور ہیں ہوتا ہوں موقع دے، ہم بھی ضرورا ایسی ہی بات کریں گے۔ پچھ بہت ایسے پھے جھر ہے پر ہیں، اور جارہ ہے ہیں تو

ہمیں یہی کہنا جاہیے۔انہوں نے کہا کہ خبردارجس مخض نے یہاں رہ کر ذرای بھی تربیت حاصل کی ہے، میں اس کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دول گا۔ ہم بڑے جران ہوئے کہ سرید کیابات ہوئی۔ بیاتو بہت اچھی بات ہے،اور اس کا تو اعلان عام ہونا جا ہے،اور ہم پاکستان کی سارے شعبول کی بات کرتے ہیں،لیکن انہوں نے بوی بختی ہے منع کیا،اور پتا پیچلا کہ بیجودو تین ہزار آ دمی اس مخض کی بات ین رہے تھے، وہ شرمندہ ہورہے تھے کہ بیاس مقام پر پہنچ گیا پاکستان بننے کے بعد جبکہ ہم ویسے ہی چھوٹے مقام پر ہیں۔ان کے دل پر کیا بیتی ؟ باباجی کو دل کا بہت خیال تھا،اور آ دمی کا بہت خیال تھا، ترقی کا ، سائنس کا ، یار ہے کا بالکل نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بیہ بات کہنا ،اورا ہے ہم وطنوں کواپنے قریبی عزیزوں کوشرمندہ کرنا جو ہے، بڑا ہی جیجے فعل ہے،اور پھروہاں پررہنے کے بعد ایک اور بات کا اس میں اضافہ ہوا۔ ایک اور بات کا، وہ یہ کہ ہم کو بڑی تختی ہے منع کیا گیا کہ چونکہ آپ ایک ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں۔تواگرتم میں سے سی کوخوش تصیبی سے بی کریم علیقے کی زیارت ہوخواب میں، وہ ہرگز ہرگز کسی دوسرے ہاں کا ذکر نہ کرے کیعنی اتنابر ارتبداتنی بری سعادت اورب تکم دیا جارہا ہے کہ ہرگزیہ بات نہ کریں۔ چونکہ ہم بولتے نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا، بہت بہتر کیکن یہ بات جمارے دل میں رہی ،اور بحس پیدا ہوا۔ایک دن گزر گیا دودن گزر گئے۔ میں جو بہت بے چین تھا کہ اس بات کی وضاحت ہونی جا ہے اور تھوڑ اسما میں مند چڑھا بھی تھا۔ میں ان سے ڈرتے ڈرتے بہت سی عجیب وغریب می باتیں بھی پوچھ لیتا تھا۔ میں نے کہا جضور یہ بتائے کہاس دن یہ بات کی تھی كوئى ايك ہفتہ ہوا كەاگرىمى خوش نصيب كوزيارت نصيب ہوحضور پاک عليہ كى تواس كا ذكر ندكريں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو سننے والے ہوں گے۔ وہ بہت خفت محسوس کریں گے کہ دیکھویہ آ دمی بڑا خوش نصیب ہے۔اس کوتوزیارت ہوگئ،ہم بڑے کم نصیب لوگ ہیں۔ہم میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے۔ اس کی وجہ ہے جمیں اتنا بڑا ہیا عزاز ،اورشرف حاصل نہیں ہوا۔خبر دار کسی کوشرمند ہ کرنا تمہارا شعار نہیں ے۔ اگرتم آ دی کوشر مندہ کرو گے، تو تمہارا یہاں آ نامحدود ہوجائے گا، اور آپ کے Rights ریزرو ہو

خواتین و حضرات! ہم تو اپ آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کو چوگا دیے رہتے ہیں، اپنامیک اپ کرتے رہتے تھے۔ اور حکم ہے کہ خبر دار دوسرے بھی لوگ تنہارے ساتھ دہتے ہیں، باتی کے بارہ کروڑ جینے بھی آ دمی ہیں، ان کوشر مندہ کرنا آپ کا منصب نہیں۔ آپ اس د ثیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو خفیف کریں، ان کوشر مندہ کریں۔ بیاباعث بنیں ان کی عکبت کا، ان کی خجالت کا ۔ تو اس ٹریننگ میں ہے گزرتے ہوئے بڑے سال لگے۔ لیکن برخسمتی سے میٹر بیننگ پوری نہ ہوسکی ۔ چونکہ ڈیرے کے باہر جومل چل رہا تھا، وہ استکبار کاعمل تھا، تکبر کاعمل تھا، اور ہماری ساری کی ساری قوم تکبر کی راہ پرگامزن تھی ،اور تکبر کی وجہ ہے برخض اپنی ذات کا ہوکر رہ گیا تھا،اور
بھے دہ رہ کرایک ہی خیال آتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک رنگین کارٹون و یکھا تھا سینما میں ۔کہ ایک کشی
ہے۔وہ سمندر کی لہروں پر چلی جارہی ہے،اوراس میں آٹھ آدی سوار ہیں۔ چارادھر ہیٹے ہیں،اور چار
اس کے آگوک کے اوپر، تاکہ کشتی کا وزن،اور تو ازن برابرر ہے۔اچا تک جو آگے کا حصہ ہے،اس
میں سوراخ ہوجا تا ہے اور تیزی سے پانی اس کے اندرداخل ہونے لگتا ہے اور کشتی بھرنے لگتی ہے۔ توجو
میں سوراخ ہوجا تا ہے اور تیزی سے پانی اس کے اندرداخل ہونے لگتا ہے اور کشتی بھرنے لگتی ہے۔ توجو
میں سوران ہوئے آدی تھے،ان میں ایک اٹھتا ہے ایک ڈبالے کر،اور وہ چا ہتا ہے کہ پانی نکال دیو
دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے خبردار! سوراخ ان کی طرف ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس
کام میں، وہ جانیں بیاان کا کام جانے۔ بیٹھ جاؤ آرام سے۔وہ واقعی آرام سے بیٹھ جاتا ہے، تو بھی

اس پروگرام میں میں تو صورت حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری زندگی میں بیدواخل نہیں ہواتھا کہ دوسرے آ دمیوں کو بھی شرمندہ نہیں کرنا۔ ہم تو پڑھتے ہی اس لیے بتھے،اور ڈگریاں اس لیے حاصل کرتے تھے کہ دوسرے آ دی کوشرمندہ کرسکیں۔ آپ کے ملک میں دیکھیے ، اتنی اتنی بردی خبریں چھپتی ہیں کہ ہمارا ملک اس وجہ ہے ترتی نہیں کرتا کہ اس میں پچاس فیصدلوگ جاہل اور اُن پڑھ میں۔ میں ان سے بڑی درخواست کرتا ہوں۔ میں نے دفتر وں میں بھی حاضر ہو کے کہا تھا، طریقے ہے یے خبر بتایا کریں۔ چونکہ جوآ دمی کسی وجہ سے پڑھانہیں ہے،اس کو کیوں شرمندہ کرتے ہو۔ میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ ڈھاباں شکھ ایک منڈی ہے۔ دانہ منڈی میں وہاں پرٹریکٹر ہے بوریاں اتار کے مزدورلوگ وہ منڈی میں پھینک رہے تھے۔اور دانہ منڈی کے ایک آڑھتی کامنشی بیا خبار پڑھ رہاتھا کہ ہارے ملک کی بری حالت ہے۔اس میں 85% لوگ ان پڑھ ہیں جو کچھ نہیں کر سكتے، نەملك كابنا سكتے ہیں، نەبگاڑ سكتے ہیں۔ جب تك ملك تعليم يافته نہيں ہوگا،اس وقت تك اس كى حالت نہیں بدلے گی۔وہ اب او کچی آ واز میں پڑھ رہا تھا۔میری آ رزوتھی کدا گرینجراو کچی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ،اور وہ جو نے چارے مز دور ،اور کسان بڑے خوب صورت محت مند بوریاں اٹھا اٹھا کر پنچے لا رہے تھے،اور وہ گندم آ رہی تھی پور میں ،اور وہ گندم میرے گھر میں پہنچ رہی تھی ،جس ہے مجھے،اور میرے بچوں کو پلنا تھا' جو ہماری زندگی کا سہاراتھی۔ جوانہوں نے بڑی محنت نے بردی محبت ے اگائی تھی اور جے بڑی محنت ،اور محبت ہے مجھ تک پہنچار ہے تھے۔ان کو بیسنایا جار ہاتھا کہ دیکھوتم تو جامل لوگ ہوتے ہو،اور جامل جب تک رہیں گے،ہم ترتی نہیں رعیس گے۔ میں ضرور جا ہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں علم کی شمع روشن ہو،اوراس کی روشنی دور دور تک پہنچے،لیکن جب تک پہلوگ شرمندہ كرتے رہیں گے تو آپ كاملك كمزور ہوتار ہے گا۔ ہر آ دمی جاہل تو نہیں ہوتا نا، جاہل ہونا کچھاور بات ہے۔ بیابھی تک معلوم ہی نہیں کہ پڑھے لکھے آ دمی کی Definition کیا ہے، کس base پر رکھا جارہا ہے یا پھراس کو جوا خبار پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھالکھا کہا گیا ہے،اور پھر میہ بات ہے کہ ہم ابھی تک میکیئر ہی نہیں کرسکے کہ پڑھے لکھے آ ومی کی Definition کیا ہے۔

پاکستان میں بھی یہی ہے کیا۔

ووتو ہم U.N.O كساتھ چل رہے بين نا۔ونيا كاوداداره ہے۔

ہرمردم شاری میں یہ بدل جا تا ہے۔ تبھی کہتے ہیں پیرا گراف پڑھ سکتا ہوتو اس کوہم پڑھالکھا کہیں گے۔ بھی کچھاور ہوتا ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، ہمارے ہاں۔

دیکھیے ہمارا فورم ڈسکشن کانہیں ہے، لیکن پڑھے لکھے کی تعریف انٹرنیشنل سطح پر مقرر ہو پھی ہے۔ میرے نز دیک کم سے کم پڑھالکھا آ دی بی اے ہے۔ آ رمی کے نز دیک پڑھالکھا آ دمی کم سے کم ایم اے ہے۔ ڈاکٹر کے نز دیک کم سے کم پڑھالکھا کا Ph.D ہاس طرح بیاتو کام آگے چاتا ہے۔

مشکل بیر پڑرہی ہے کہ جو پڑھالکھا آ دمی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔اللہ نے اس کو بڑی ملاحیت دی ہوتی ہے۔ وہ بیسو چانہیں ہے۔ایک شیخ پر کھڑا ہو کے کہے گا دیکھو پاکستان بن جانے سلاحیت دی ہوتی ہے۔ وہ بیسو چانہیں ہے۔ایک شیخ پر کھڑا ہو کے کہے گا دیکھو پاکستان بن جانے سے میر ارتبہ کتنا بڑھا ہے۔ میں اپنے رہنے کی بات کرتا رہوں گا۔میرے ذہن میں ، لاشعور میں بیخیال نہیں آ کے گا کہ بہت سے لوگ بیٹے ہیں۔سامنے سننے والے جو کی بھی رہتے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ کنٹری ہوئے کررہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ملک کی اکا نوی میں۔

فرض کریں وہ کنٹری ہیوئی ہیں کررہے، لیکن وہ انسان ہیں، اور ان کا استحقاق ہے زندہ رہے

کا ۔ میری پیاری بی بی اس کا گنات میں جب دوسر انحف پیدا ہوا تھا۔ پہلے کے حقوق آ دھے رہ گئے تو دوسرا شخص کون تھا، کیسا تھا۔ کنٹری ہیوٹ کرتا تھا یائیس کرتا تھا لیکن بیرہ گیا۔ میں جواس ملک میں رہتا ہوں۔
میرے حقوق 1/14 کروڑ ہیں، میں یہ کہوں کہ میں چونکہ یہاں بیٹھا ہوا بات کررہا ہوں اور آ پ میری شکل میں میں میں تعلیم یافتہ ہوں۔ حقوق کے معاطم میں ہم برابر ہیں۔ بیمساوات ہم کو خاص طور پر دی گئی ہے۔ آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور اس بات پڑم کا اظہار کرتے ہیں، اور بیجا کر طور پر آپ کے دل کاغم بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں انقاق کیوں نہیں ہے؟ بہت سوچتے ہیں، اور بیجا کر طور پر آپ کے ماری ملت اسلام میں انقاق کیوں نہیں ہے۔ ہی واقعی دکھ ہے ساری ملت اسلام میں انقاق کیوں نہیں ہے۔ یہ واقعی دکھ ہے ساری ملت اسلامیہ میں ساری امت میں عالم اسلام میں انقاق کیوں نہیں ہے۔ یہ واقعی دکھ ہے

ہمارا، اور بڑی درومندی کے ساتھ ول سوزی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں الیکن سوٹی ہی بات یہ ہے کہ
اس وقت تک نا اتفاقی قائم رہے گی جب تک دوسروں کے حقوق کسی جگہ تلف ہور ہے ہوں گے۔ جونہی
آپ نا اتفاقی کو محسوس کریں آپ فوراً اندازہ لگالیں۔ آپ کے پاس ایک تقربا میٹر ہے کہ دوسرے
آدمیوں کے حقوق ہو ہیں، وہ تلف کیے جارہے ہیں، ضائع کیے جارہے ہیں۔ اس لیے نا اتفاقی ہے، اور
جومعاشر کے جوعلاقے، اور جوملک بڑے اتفاق سے دہتے ہیں، اور انصاف پسندی سے دہتے ہیں اان
جومعاشر کے جوعلاقے، اور جوملک بڑے اتفاق سے دہتے ہیں، اور انصاف پسندی سے دہتے ہیں اان
کے اندر حقوق انسانی تلف نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی پڑھا کھا ہو، موٹا ہو، باریک ہو کا لا ہو، پیلا ہو، اس کا
حتی ہے۔ ملک کے دہتے ہے اس کو حق پورے کا پورا ملتا ہے، تو ہم سے یہ کوتا ہی ہوتی ہے۔ ہمارے
سارے بائے ہی بات کہتے ہیں، اور وہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس پر چلنا ہم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بڑی
مشکل بات ہے۔ وہ یہ ہے کی محفلی میں 'کسی مجلس میں' کسی گفتگو میں اگر آپ کے پاس بات کرتے
ہوئے بہت اعلی درجے کی دلیل آجائے۔ ذہمن میں بہت اچھی Argument آجائے تو وہ دوسر سے
بندے کو جو آپ کا مَدِخالف ہے، وہ گھائل کر دے جو آپ دلیل دیں یا زائل کر دے یا اس کو ملیا میٹ کر
دے قو تمارے بائے کہتے ہیں ایک دلیل روک لؤ بندہ بحالو۔

سامعین! بات تو بندے کی ہے،اورآپ ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تو ہین آ دمیت ختم ہونی جا ہے، اور ہرآ دمی کی عزت نفس جو ہے، وہ بحال کی جائے۔ آپ نے بھی محسوں کیا کہ یہاں سے بھا گئے والے لوگ یا کسی ،اور ملک میں سیٹل ہونے والے لوگ اس ملک کو پہند کرتے ہیں، جس ملک کے رہنے والے سارے کے سارے تو انا ہوں۔ ایسے ملک میں بھی Migrate نہیں کرنا چاہتے ، جہاں دو تین چار حکمران ہوں۔ باقی کے سارے بیچارے مینڈک ہوں کمزوراور نا تواں۔ ہمارے ملک میں بھی پیکوششیں کی جارہی ہیں۔ پچھلوگ توا نا طافت والے ہول،اور باقی کے چودہ کروڑ بے چارے''ڈڈو'' ہوں۔''ڈڈو'' سجھتے ہیں آپ؟ مینڈک۔جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ تو اسے مینڈوں کے درمیان رہنا آپ کو تقویت عطانہیں كرسكتا \_خواه ذاتى طور پرآپ كتنے بى قوى كيوں نه بوں \_ جھے يادآ يا كه جب ميں اٹلى ميں تھا،تو مجھے فينس كأهيل ديكضن كابهت چسكا پڙ گيا تفاءاور مجھے ٹينس كائھيل بہت اچھالگنا تفا۔ يہاں بھى اتنى شدومە سے نہیں کھیلا جاتا تھا، ہمارے ملک میں۔وہاں جتنے بھی چیج ہوتے تھے، میں بڑے شوق ہے دیکھتا تھا تو ا یک بردی اعلیٰ در ہے کی ٹینس پلیئر تھی ،اس کی ورلڈ چمپئن تو نہ ہوسکی ،لیکن اٹلی کی تھی ،اور اس کا نام تھا نینالو بیتی \_اس کی Opponent تھی سنتینا Santena \_سنتینا ذرابرڈی عمر کی تھی ،اور Nena نو جوان تھی ، چھوٹی تھی الیکن Nena کا جسم مضبوط تھا ، ایک دن ان کا بھیج ہوا۔ سب کوسوفیصد بیایقین تھا کہ Nena جیتے گی ، کیونکہ ایک تو اس میں صلاحیت بڑی تھی دوسرے وہ نو جوان تھی اور ایک جسمانی ساخت بڑی مضوط میں ۔ وہ بھی ہے تو اور Net کا کرنا کیا ہوا کہ Santena جیت گی۔ اس نے خوتی سے زور کا نعرہ مضوط میں ۔ ہوتی ہیں ، اور جا کرا لیک دوسرے ہاتھ ملاتے ہیں ، اور جا کرا لیک دوسرے ہاتھ ملاتے ہیں ، اور جا ہرا لیک دوسرے ہاتھ ملاتے ہیں ، تو جب ہاتھ ملانے گی تو جو Nena تھی ، وہ شدت جذبات کے ساتھ رونے گی۔ شکست بوی ظالم چیز ہوتی ہے اور Santena نے بچائے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے اپناریکٹ زور سے پھینکا ، اور وہ Net جو بڑا Tight گاہوتا ہے ، چولا نگ لگا کراس کے اور پر ہے گزرگن ، اور جا کے ہاری ہوئی نینا کو گلے لگالیا ، اور اس کا سرمنہ چو منے گئی ۔ جتنی تیزی سے وہ رور بی تھی ، اس سے زیادہ شدت سے بینا کو گلے لگالیا ، اور اس کا سرمنہ چو منے گئی ۔ جتنی تیزی سے وہ رور بی تھی ، اس سے زیادہ شدت سے جینے والی رور بی تھی ۔ اور Santena نے اپنی جسمانی کا میانی کو ایک روحانی کا میانی ہیں تبدیل کر دیا ، اور پیار سے ناعلان کیا ، میں بھی بھی پھرا سے مقابلے میں نہیں اتر وں گی جہاں کسی دوسر سے کورونا پر جائے گا۔ پھر وہ بڑی سہیلیاں بن گئیں ، اور اخباروں میں تصویریں چھتی رہیں ، جیسے ایکٹرسوں کی چھپتی ہیں۔

ہ ہیں۔ سامعین! بیرجذبہ توان لوگوں میں بھی ہے،خواہ وہ اٹلی کے بھی ہوں، کہ وہ کسی کوروتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ۔، جہاں شکست خور دگی کے عالم میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بیتو ہمارا پر و پیگنڈا ہے کہ پورپ والے تو بالکل جذبوں سے خالی ہیں۔

ى اس كى بهن وه پيچھے چيھے چلتی تھی اوروہ آ گے ہوتا تھے۔ میں کہتا تھا گاچوتو اپنی بہن کو آ گے كيوں نہيں چلاتا۔ تو کہنے لگا، سائیں ہم بیٹم ہیں، ہم جھونیزے میں رہتے ہیں تو گری بہت ہوجاتی ہے۔ میں چھوٹا بجد ہوں۔ میراسایہ بردالمباہے۔ میں جا بتا ہوں میری بہن کوگری نہ لگے۔ وہ میرے سائے سائے میں چلتی ہے۔ بیر پاکستان کے در ثے کی بات ہے تو وہ گرمی اس کوئیس لگنے دینا چاہتا تھا،تو پہ گاچوتھا۔ ما پوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں آپ کے ملک میں جو تکبر سے دور ہیں ،اور دوسروں كے ليے بھى زندگى بسركرتے ہيں۔آپ كا بہت بہت شكريد-مهربانى۔اللدآپ سبكوآسانيال عطا فرمائے۔آسانیال تقلیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

### اندراور باہر کی شخصیت کی میجنگ

Lacks to House Disease and Lacks and Report Students

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

المل ذاویدی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پنچے۔

آئی میں پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اٹلی لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی بیٹے بیٹے یاد آیا
ہے یہ واقعہ۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ آئ کون سے موضوع پر بات کریں گے۔ کون سا موضوع ساتھ لے کر آئے ہیں، تو خواتین و حضرات کوئی خاص موضوع میر سسوچنے ہیں، میر ساتاک میں ہوتانہیں ہے۔ باتوں میں اگر کوئی چیز نکل آئی تو پھر اس پر آہتہ آہتہ تھا دت کی تقمیر ہوتی میں ہوتانہیں ہے۔ باتوں میں اگر کوئی چیز نکل آئی تو پھر اس پر آہتہ آہتہ تھا دت کی تقمیر ہوتی میں ہوتانہیں ہے۔

میں روم میں اپنی یو نیورٹی ہے واپس آرہا تھا گھر کی طرف تو جب بینٹ پیٹر کے بڑے میدان سے گزراتو وہاں پر ایک سکھ سردار نسواری رتگ کی پگڑی با ندھے بیٹھا تھا۔ وہ بڑے فور کے ساتھ بیٹٹ کی بلڈنگ کود کھے رہا تھا، اور جو بڑے ستون تھان کو گن زہا تھا۔ میں نے کہا، سردار بیست سری اکال ۔ واگر و کی خالف، واگر و کی فتح وہ بے چارہ کانپ گیا گھبرا گیا۔ ایک وم کہنے لگا، بی مینوں جانے ہو؟ میں نے کہا، میں پاکستانی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا، لو بی جری بڑی مشکل میں ہوگئی۔ میں دودن سے بہاں گھوم رہا ہوں میری بو کی کوئی نیس جھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نیس کھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نیس کھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نیس کھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نیس کھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نیس کوئی نیس جھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نیس کوئی نیس جھتا۔ میں نے کہا، تیس بہاں اگریزی کوئی نیس جھتا۔ میں نے کہا، تیس بہاں اگریزی کوئی نیس جھتا۔ میں نے کہا، تیس بہاں اگریزی کوئی نیس جھتا۔ میں نے کہا، تیس میں انگریزی کوئی نیس کے ان کی بوئی جائے ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہوں جائے ہیں۔ میں انگریزی کوئی نیس نے کہا آئی میں ہوں، لیس بھے بیائی نیس آئی رہی ہوئی جائے۔ کہنے لگا، تیس میں انگریز وال سے بوجھا، کائی پیئو گے یا جائے۔ کہنے لگا، تیس میں انگریز وال کے دے دیتے تھوتو بھے ایک لفظ وہ بتادیں کہا آئی کریم کو جاتا ہیں۔ ان کریم کوکیا کہتے ہیں۔ میں انگلی ضرور کھتے کیا جی گا، لو بی نیشاناں رکھ و بتا ہے۔ ایہ جلال کہ ہے کیا جی گا، بیس کے کہا آئی کریم کو کھاتو کہتے ہیں۔ کہنے لگا، لو بی نیشاناں رکھ و بتا ہے۔ ایہ جلال کہ کہنے کیا جی گا، ان کریم کو کھاتا کہا آئی کریم کو کھاتو کہتے ہیں۔ کہنے لگا، لو بی نیشاناں رکھ و بتا ہے۔ ایہ جلال

والی چیز ہے یا شخنڈ پان والی چیز اے۔ یم نے کہا، ہی رکھا تو بہی ہے۔ اس کانام ہی یہ ہے۔ تو ہم نیٹے کے باتیں کرتے رہے۔ یم نے کہا، سردار صاحب بڑی خوثی کی بات ہے کہ آپ کو دیکے کر مجھے ایک طرح کی بڑی خوثی ہوئی کہ آپ کو ایجن ہے ہے ہیں، اس کو آپ پورا مین شمن کرتے ہیں۔ کیس رکھتے ہیں۔ ڈاڑھی آپ کی ہے، کڑا آپ کا ہے، پگڑی اتی خوب صورت پہنچ ہیں۔ تو اس نے کہا، ہال بی یہ ہونا چاہے۔ یہانسان کو شاخت کرنے میں بڑی مدودیتی ہے۔ پھے تشخص کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پورا صادی نہیں تھا اس کے اوپر پر موالکھا آ دی تھا۔ تو میں نے کہا، سردار صاحب بی آ دی کا دل صاف پاک ہونا چاہے۔ نیت ٹھیک ہونی چاہے۔ کہنے لگا، شمیں بی دل پاک صاف نیت آ جی ہو، اس کا پائیس چانا۔ جب تک اس کا ظاہر جو ہے وہ اس بات کی شہادت نددے۔ آپ کے دل میں کیا ہے میں کیا کہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، باہر کا وجود جو ہے اس کی بارے میں بھی پھے نہیں کہد۔ اس نے کہا، دونوں کا بارے میں بھی پھے نہیں کہد۔ اس نے کہا، دونوں کا بارے میں بھی پھے نہیں کہد۔ اس نے کہا، دونوں کا بارے میں بھی پھے نہیں کہد۔ اس نے کہا، دونوں کا بارے میں بھی پھے نہیں کہد۔ اس نے کہا، دونوں کا بارے میں بھی پھے نہیں کہد۔ اس نے کہا، دونوں کا بارے میں بھی پھے نہیں کہد۔ اس نے کہا، دونوں کا تال میل بھونا بہت ضروری ہے۔

چنانچاس نے بڑی عجب بات کی جوبرے سالوں کے بعد مجھے یاد آئی۔اس نے کہا، آوی جوہے، وہ اپنی وردی سے پیچانا جاتا ہے۔ ہر مخص کی ایک وردی ہوتی ہے،اوروہ ور دی طے کرتی ہے کہ وہ کسی قتم کا آ دی ہے۔ تھانیدار کو دیکھ کر اے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔طلباءکومعلوم نہیں کرنا پڑتا۔تھانیدارکود کھے کر کہتے ہیں یہ تھانیدار ہے۔میجر کی وردی کو پہچان لیتا ہ،اور بیہ باتیں کرتے رہے۔وہ تو چلا گیالیکن میرے لیے سوچ کا ایک سامان چھوڑ گیا۔ایک شخص کا جو Indicator ، باہر کا اشارہ ہے ، وہ آ دی کے ساتھ ضرور ہونا جا ہے۔ تومیں یہ سوچنے لگا کہ اگر ایک لڑکی ہو، بڑی شوخ وشنگ۔اس نے جینز پہنی ہوئی ہو،اور بہت او نجی ایڑی کی گرگا بی ہینے ہوئے ہو، کانول کواس نے نگایا ہو، کیسٹ پلیئر کا ہیڈ فون ،اور شرشر کر کے چل رہی ہو،اور سرجن کو وہ اوز ارتجی دے رہی ہولیکن وردی اس نے نہ پہنی ہواور وہ کیے میں نرس ہوں، کام بھی وہی کر رہی ، تو اس کوسر جن صاحب کان سے پکڑ کر ہاہر تکال دیں گے۔اگر ور دی نہیں ہاس کے بغیر تو ہم نہیں مانے کہ بیکام ہو ر ہا ہے، ہم اس کانشخص چاہتے ہیں۔ ہم بہ جاہتے ہیں' ہم شاخت کریں، فوراً پتا چل جائے بیکون ے؟ مثلاً دیکھیے ایک بہت خوب صورت اعلیٰ درجے کا نوجوان ہے،اور پڑھالکھاہے۔ تعلیم یافتہ ہے۔ اس نے ایک سلک کی بنیان پہنی ہے، اور چھوٹی می جیڈی پہنی ہوئی ہے، اور پاؤں میں فینچی چیل پہنی ہوئی ہے اور وہ جموجیٹ چلانے کے لیے کاک بٹ میں آنے کی کوششیں کرتا ہے۔ آپ اے روکیس گے۔ وہ کہے گامیں پائلٹ ہوں، فینچی چپل والا، تو کہے گاجی میرا لائسنس دیکھیں،اور لائسنس سجے کچ ہو۔اوروہ کہے، میں ہزار گھنٹے فلائنگ کر چکا ہوں اوراس وقت دنیا کی وزنی ترین مشین کو ہوا میں لے جا رہا ہوں۔ میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں ،اور اپنے کاغذات پورے دکھائے تو اس کو ہوائی جہاز ہیں بیٹے نہیں ویا جائے گااور کاک پٹ میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیونکہ اس کی وردی نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی میں مجیب می بات ہے جو انسان کے ممل کے اندر حائل ہوتی ہے۔ نیت اس کی انچھی ہے۔ نیت نیک ہے، وہ جانتا بھی ہے، لیکن چونکہ طے شدہ پیٹرن کے اندر چو کھٹے کے اندر نہیں ہے، اس کی ہے، اس کے ہاں کیے ہم اسے قبول نہیں کرتے۔

مثلاً ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ چوک ہے، چوراہے ہیں، لا ہور، کراچی کے بہت پیچید ہ ،اورکثیفٹریفک والے،اورمشکل چوراہے پرایک نوجوان موٹچھوں والا کھڑا ہو۔اس نے بدن کو تیل ملا ہوا ہو،اورلنگوٹا با ندھا ہوا ہو،اور ہاتھ میں اس کے ایک بانس پکڑا ہوا ہو،اورٹھکا ٹھک مار کے ٹر بقک کنٹرول کرر ہا ہو، بھی کسی کے سر پر بھی گاڑی پر مار دیا ،اور بھی سکوٹر پر،اور وہ کنٹرول کرر ہا ہوتو سار جنٹ آ کرئیریثان ہو کے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا جناب میں محد صدیق ٹریفک کالشیبل۔ 32721262 پٹائمبر بھی بتائے گا،تو وہ کیے گا تو کیا کر رہاہے۔ وہ کیے گا،سر میں ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں تو وہ کہے گا تیری وردی کہاں ہے۔ وردی کی کیا ضرورت سر دیکھیے میں کتنے اعلیٰ درجے کا ٹریفک كنثر ولر ہوں۔ ہاتھ ميں بانس ہے، تيل ملا ہوا ہے، اور ساروں كے سر پر مارر ہا ہوں \_كنگونى ميں نے پہنی ہوئی ہے لیکن ٹریفک کنٹرول کررہا ہوں۔ وردی کی کیا ضرورت ہے۔ تو کان سے پکڑ کرنہ صرف لائن حاضر کردیا جائے گا، بلکہ میراخیال ہے معطل بھی ہوجائے گا۔تو خالی ہیے کہدکر گز رجانا کہ میرادل بڑا نیک ہے،میری نیت بہت اچھی ہے۔ میں نے جوسوج رکھا ہاس کے مطابق کام کررہا ہوں۔اس ہے بھی اجتماعی زندگی میں شکوک وشبہات پیدا ہونالازی ہیں۔جس طرح کہ باہر کی شکل وصورت و کمچے كرآ دى كويفين نہيں آتا كه بيرآ دى اندر سے اليا ہوگا ليكن جب آپ نے اجما كى طور پر ايك وردى طے کردی ہو پھروردی والے کو بھی اس بات کی حیا ہوتی ہے کہ جواس کے لیے طے کیا گیا ہے ،اس پر قائم رہے،اور جو مجھے ہے تو قع کی جاتی ہے، وہ تو قع پوری کروں توجب بدیات مجھے وہاں معلوم ہوئی تو میں غور کرتار ہا،اور پھر آج تک سوچتا ہوں، مجھے بعد میں نفسیات دانوں نے بیربتایا بھی کدانسان کا ہاہر كاتشخص اس كى اندركى ذات يراثر انداز موتا ب\_اس فلفے كے تحت بم نے انسان كى اندركى بيارى دور کرنے کے لیے بہت ی الی چیزیں اختراع کی ہیں، جو باہر سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ریڈی ایشن کا عمل ہے، پچھنیں ہوتا۔ نہ بندے کو دوائی پلاتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں۔ باہرے ریڈی ایش کر کے اندر کی بیاری جو ہے، دور کی جاتی ہے۔ تو اندر کا باہر کا بڑا قریبی رابطہ، اور ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو آپ جھی اپنا سکتے ہیں جب کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں ،اور اس پڑوی پر دونوں ای استقامت کے ساتھ قائم ہوں جس طرح ان کا نقاضا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی می سلطنت کا

کوئی بادشاہ بہت اچھا، نیک بادشاہ صلح کل کیکن طبیعت میں بڑا ڈسپایڈ تھا، اوراس کواپنے ملک کی صحت وصفائی کا بڑا خیال تھا۔ مجھے صفائی کی بات کرتے ہوئے یاد آ یا کہ اپنی رعایا کی صحت برقر ارر کھنے کے لیے، چونکہ وہ صفائی کا بڑا دیوانہ تھا، اس لیے اپنی مملکت میں بھی اس نے خاصا صفائی کا انتظام کر رکھا تھا، اور ظاہر ہے گھر کا بھی مجل کے اندر بھی صفائی کا انتظام بطور خاص دیکھا جا تا تھا۔ قریب بی اس کے ایک چھوٹی می کا لوئی تھی۔ بہت اچھے لوگوں پر مشممتل ۔ صفائی کا وہ بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ تو ایک اماں بوڑھی جو کہ صفائی کے معالے میں بادشاہ کی ملکہ کی ، اور شنم ادری کی بڑی قابل اعتبار بھینگن تھی ، اس کا بڑا مقا۔ وہ آ کے کل کے اندر زنان خانے میں صفائی کرتی تھی اور ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی تھی ، اور اس کا احترام ہوتا ہے۔ اچھا کام کرنے والے کا احترام ہوتا ہے۔ کام چاہے کوئی بھی ہو۔

تو کہانی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک مرتبداماں بوی بیار پڑگئی،اورشاہی خاندان کا کام کیا جانا ضروری تھا،تواس نے اپنے نو جوان بیٹے سے جو بڑا کیم تیم بڑا خوب صورت اچھا نو جوان تھا،اس ہےکہا، بیٹا میں نہیں جاسکتی کل میں تو جا کرمیری جگہ پر کام کر۔ چنا نچہوہ اپنا جھاڑ و لے کر، ٹاکی کے کرجس طرح کا سامان اے چاہیے تھا، وہاں چلا گیا۔ اس نے جا کر برآ مدے میں جھاڑو ٹاکی لگائی، پھردوسرے کمرے میں لگائی۔وہ جب تیسرے کمرے میں جھاڑولگا کر باہرنکل رہا تھا تو شنراوی عنسل خانے سے نہا کر تھلے بال آ رہی تھی اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شنراوی کو دیکھا تھا۔ وہ شنرادی جس کا ذکر کہانیوں میں ہوتا ہے اور بے جارہ کھڑے کا کھڑا بت بنارہ گیا،اورشنرادی اپنا منہ لپیٹ کے وہاں سے بھا گی۔ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی مال سے کہا، پیاری ماں یہ کیامخلوق ہے۔ تو اس نے کہا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا، ماں وہاں تو ایک لڑکی نگلی، کیکن جیسے آسانوں ہے اتری ہوئی گلتی تھی۔ مجھی ہم نے بازار میں شہر میں توالیی مخلوق دیکھی نہیں۔اس نے کہا،او ہ تیرا بھلا ہوجائے تو نے شنرادی کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا، ماں میں اے دیکھ تو آیا ہوں الیکن میری آرزوہے، میں اے ایک بار پھر دیکھوں،اور قریب ہے دیکھوں۔اس نے کہا بیٹا اس بات کی کانوں كان خرنبيں ہونى جاہيے، كيونكما بھى جلاد بلاكر ہم مال بينے كاسرتن سے جداكر ديا جائے گا۔اس نے كہا، ماں میری زندگی کی آرزو ہے کہ اس حسن مجسم کو قریب سے دیکھوں۔ میں بالکل بھونچکا ہو گیا تھا۔ بو کھلا گیا تھا۔میرے ذہن پراس کے نفوش ٹھیک طرح ہے نہیں آئے۔اس نے کہا، بھٹی ایسا نہ کریٹہیں ہوسکتا۔ تو وہ بہار پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے۔اب ماں ماں ہی ہوتی ہے تواس نے حوصلہ کیا،سیدھی شفرادی کے پاس گئی۔ چونکہ شفرادی اس کا احترام کرتی تھی سارے گھروالے کرتے تھے۔اس نے کہا، بٹی یہ بات ہوگئی ہے، اگر چہ بڑی نا قابل بیان تھی، میں نے بیان کر دی۔ نا قابل برداشت تھی،وہ تو

نے برداشت کرلی۔مہر بانی ہے،مشکل آپڑی تو اس کاحل نکال۔اس نے کہا،کوئی بات نہیں۔امال آمنا سامنا ہو گیاعلطی ہے۔اس نے کہا،مشکل بیآ پڑی ہے کہوہ مجھے دوبارہ دیکھنا جا ہتا ہے۔تو بانعوذ باللهٔ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ بیتو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں ۔ لیکن میراا کلوتا بیٹا ہے، مرجائے گا۔شنہزادی نے کہا، میں کیا کرسکتی ہوں۔مرتا ہے تو ٹھیک ہے۔اللہ کی یہی رضا ہے۔وہ بڑھیارونے لگی ، چلی گئی۔گھر بیٹھی بیار بیٹے کود یکھا۔جاں باب بیٹے کو۔مال تھی صبر نہ ہوا پھرلوٹ کرآئی اورمنتیں کرنے لگی۔۔شنرادی نے ترس کھا کرکہا،اماں تو ایسا کراس کوایک جھوٹا پیر بنادے۔کوئی بزرگ بنادے۔اس کوکہو،اللہ کی عبادت كياكرے حق ہوكا نغرہ ماراكرے اور جنگل بيابانوں كى سيركرے۔ ميرے والدجو بيں وہ بيروں، فقیروں کو بڑا مانتے ہیں۔ بزرگوں پر بادشاہ سلامت کا اعتقاد تھا، تو میں مجھتی ہوں کہ ایک وفت ایسا ضرورآ سكتا ہے كدا گراس كانام بهت دور دورتك پہنچ گيا كد برا كمال كافقير ہے تو شايد ميرے والداس ے متاثر ہوں ،اور متاثر ہونے کے بعد مجھ کو بھی کہیں ، بٹی جاان کی زیارت کر آ۔اس نے کہا ،اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ گھر آگئی۔اس نے کہا، بیٹا اٹھ پیلسا پینیڈا ہے،لیکن طے کرنا ہے اس مسافت کو۔ تو نہا وهو پکڑی باندھ کے نیک بن جا۔ اللہ کا بیارا۔ اس نے کہا، اللہ کا بیارا کیسے بناجا تا ہے۔ اس نے کہا بیاتو مجھے بھی نہیں یتا، کچھے بھی نہیں یتا۔اب جنگل میں جا کے بیٹھ کےاللہ سے کہد، میں تیرا پیارا ہوں ،اوروہ تجھ کو قبول کرلے گا۔ وہ چلا گیا جنگل میں جا کے بیٹھ گیا مزے ہے،اور وہاں پر جا کر وقت گزارنے لگا،اورالله کی تبیج جیسی بھی اس کوآتی تھی ،اورآ رز ودل میں رکھنے لگا کہ بھی شایداللہ کی زیارت ہو،اور میں بھی اس راہ پرچل سکوں۔اس راہ پرچل کراس حسن آ را کو بھی و مکیھ سکوں جس کی آ رز و لے کر میں نے بیساراڈ رامار چایا ہے۔ پچھ عرصے وہاں پر بیشار ہا۔ پچھ دیر بعدلوگوں نے اسے دیکھا، ایک نوجوان ہے، شکل صورت بھی اچھی ہے۔ ہات کسی سے نہیں کرتا۔ آئکھیں بند کر کے، لولگا کے بیشا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کودن رات وہاں اسے بیٹھے دیکھا۔سردی میں،گری میں، دھوپ میں، بارش میں تو انہوں نے جھونیروی ایک ہوادی اوروہ اس جھونیروی میں رہے لگا۔

وقت گزارتا رہا تو آہتہ آہتہ اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا کہ ایک بہت کرنی والا بزرگ ہے، اور پنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور لوگ اس کی زیارت کوآنے گئے۔ ایک سلسلہ چل پڑا۔ کس نے آکے باوشاہ ہے بھی ذکر کیا کہ آپ کی راجد ھانی کے فلال علاقے میں فلال پر گئے میں بڑابزرگ آیا ہوا ہے۔ لہی ڈاڑھی ہے۔ لیے بال ہیں، اور بڑا حسین آ دمی ہے، اور بات نہیں کرتا کسی ہے۔ تو باوشاہ کو اشتیاق ہوا۔ انہوں نے سواری نکالی، پنچ ہزاری دس ہزاری امیر وزیراس کے ساتھ چلے کہ، زیارت کرنے چین۔ جنگل میں پنچے، کٹیا کے پاس کھڑے ہوگئے۔ باوشاہ نے ویکھا، اس کو سلام کیا۔ آسکھیں بند کر کے جیشا تھا، اس کو کیا پرواتھی۔ اس نے کہا، میں وقت کا باوشاہ ہوں۔ تجھے سلام کرنے میں بند کر کے جیشا تھا، اس کو کیا پرواتھی۔ اس نے کہا، میں وقت کا باوشاہ ہوں۔ تجھے سلام کرنے

آیا ہوں۔ اس نے کہابابا تیری مہربانی، ہم نے تیراسلام قبول کیا، اب چلا جا۔ اس نے کہا، نہیں میں یہاں بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، کھی جگہ پڑی ہے بیٹھ جا۔ بادشاہ نے کہا، ساتھ میراسارالاؤ لکگر بھی ہے۔ اس نے کہا، وہ بھی بیٹھ جائے فقیروں کا ٹھکانا ہے۔ چنانچہ وہاں پر بادشاہ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس نے اندر ہے محسوس کیا اس کا امتعان اس کا روحانی، بہت طاقتور ہے، جس نے بادشاہ کواپی لییٹ میں لے لیا۔ چنانچہ خواتین و حضرات! وہ بادشاہ وہاں پر آنے جانے لگا، مسلم نے بادشاہ کواپی لیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ خواتین و حضرات! وہ بادشاہ وہاں پر آنے جانے لگا، ملی ملانے لگا۔ اس کی رعایا کے لوگ بھی ظاہر ہے، وہ بھی آنے گئے۔ اس کی ڈاڑھی بڑھ چکی تھی۔ بال ملے تھے۔ کسی نے پہچانا ہی نہیں ۔ تو نو بت یہاں تک پڑھ گئی، کہ بادشاہ نے ایک ون اپنی بیٹی ہے کہا کہ پیاری بٹی ایک بہت بڑے بردگ ہماری سلطنت میں آئے ہیں، اور ہماری خوش تسمتی ہے، ہمارے قلم رومیں انتا بڑا بردگ آیا ہے، تو کسی دن جا اس کی زیارت کرنے ۔ تو اس نے کہا، بالکل ٹھیک ہے ابابی میں جاتی ہوں۔
میں جاتی ہوں۔

اس کونو پتاتھا کہ بیکون ہے۔ چنانچہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر پینچی اور جا کر کھڑی ہوگئی اور کہنے لگی ، دیکھ تیرے ول کی آرز و پوری ہوگئی میں نے جو بات بتائی تھی ،اس کے مطابق اتنے سالوں بعد تیرے سامنے آگئی ہوں' تو اب آئکھیں کھول اور جس طرح ہے جا ہتا ہے میری زیارت کر، دید کر، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔وہ کہنے نگا،اچھااچھا مہر ہائی،مہر ہائی، تین دفعہ کہا۔ ویسے ہی جیٹارہا آئکھیں بند کر کے۔اس نے کہا، بد بخت میں اتنا لمباسفر طے کر کے آئی ہوں اور تو آ تکھیں بند کر کے جیٹا ہے۔ تو اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نددیا۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شنرادی نے تھینج کے ایک تھیٹراس کے منہ پر مارا تڑا نے ہے۔ کہنے لگی ، آئکھیں کھول۔جس کے لیے اتنا بڑا ڈراما رچایا تھا، وہ گوہر مقصود تیرے سامنے موجود ہے۔ تو اس نے کہا۔ بی بی اب آ تکھیں بند ہی رہے دو۔ وہ سیاہے جس کولوگ تلاش کرتے ہیں۔ وہ مل جائے گا جھی نہ بھی آئکھیں بند کرنے ہے۔ اب جھے میں کیارکھا ہے۔اس نے کہا،س بی بی ،سچا تو کوئی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی دھارنا دھار کر بھی آ دمی چلے،اوراس کے سامنے اس کا سفر موجود ہو،اوراس کارخ جو ہے ٹھیک ہو،تو وہ سچائی کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن اگر بدنسمتی ہے شروع ہی ہے اس کے سفر میں ٹیز ھ پڑ جائے جیسے ہمارے معاشرے میں بڑی تکلیف دہ صورت حال بیدا ہونے تکی ہے تو پھروہ بھی اس منزل تک نہیں پہنچتا جس کی آرزواس نے جھوٹے انداز میں کی ہے۔ چنانچہ وہ آئکھیں بند کیے ہی بیشارہ گیا۔اور گو ہرمقصود جو تھا، وہاں سے والیس آ گیا۔ توباپ نے یو چھا بھی کیسے بزرگ ہیں۔ کہنے لگی ،اباجی ابھی کیا ہے۔ بیاس کا اپنا انداز تھا، کیکن ایک وفت آئے گا، یہ بہت بڑا بزرگ ہے گا۔ تو میں بیعرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات باہر کی وردی اختیار کرنے ہے بھی اندر کے وجود پر، اندر کی ذات کے اوپر اس کے اثر ات

مرتب ہونے لگتے ہیں جس طرح سے باہر سے کیموتھرائی کرے آپ اندر کے کینسر کا علاج کرتے ہیں۔روحانیت میں بھی ایسامل ہوتا ہے۔آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ،مهربانی-اللہ آپ کوخوش رکھے۔خوا نین وحضرات!اللہ آپ کوبھی آسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔اللہ حافظ۔

#### مظلی

ہم سب کی طرف سے سب کوسلام پہنچے۔

یہ آج بی کے دن تھے،اور تقریباً ایسا بی موسم تھا،اور ایسے بی ماہ وسال تھے،لین وقت اس سے بہت پہلے کا تھا،اور ہم اس آرز وکو لے کرچل رہے تھے کہ ایک ایسا ملک ہے گا۔۔۔۔ ایک ایسا شہرا دلیں ۔۔۔۔ ہمت پہلے کا تھا،اور ہم اس آرز وکو لے کرچل رہے تھے کہ ایک ایسا ملک ولیر پر اور افسیاتی طور پر اور افسیاتی طور پر آسانیوں کے اندرزندگی بسر کر ہی کے یونکہ ہم اس وجو کی کو لے کرچلے والے تھے کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جو ایک مثالی دلیس کی صورت میں ہوگا۔۔۔۔ اور ہم لوگوں کو دوسر ملکوں کو یہ بتا سکیس کے کہ دیکھو ہوگا جو ایک مثالی دلیس کی صورت میں ہوگا۔۔۔۔ اور ہم لوگوں کو دوسر ملکوں کو یہ بتا سکیس کے کہ دیکھو بیارو! حکمرانی، جہاں بانی اس طرح سے کی جاتی ہے۔۔۔۔،اور جس طرح سے آپ لوگ اسپ ایسی اس خیری کا مولوں میں کرتے ہیں۔۔۔ وہ کوئی زندگی گز ارنے کا، زندگی بسر کرنے کا، کوئی ایسا کمال کافن نہیں ہے جس کا کہ آپ دعوی گل کرتے ہیں۔۔۔۔ ہوگئی کرتے ہیں۔۔۔۔ ہوا کی ایسا کمال کافن نہیں ہو جس کہ سے ہوئی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ہوئی کرتے ہیں ،اور ہماری سائیکی میں،اور ہمارے دل میں ایک بجیب بات تھی۔۔۔۔۔ ہونے کوئی پر عمل پر اور دی میں اور ہماری سائیکی میں،اور ہمارے دل میں ایک بجیب بات تھی۔۔۔۔۔ ہونے کی وجہ سے بات تھی۔۔ اور پلے سے کھ دیا نہیں جائے در اعتی ملک وجہ سے بات کہ ایسی کا بہت پکا شعورتھا کہ ذراعتی ملک ویے کوئی یا نہیں ہو سے کی وجہ سے جب تک ہاتھ سے،اور پلے سے کچھ دیا نہیں جائے گا، اس وقت تک کی بھی قتم کی فلاح ،اور تی نہیں ہو سکے گا۔۔

کسان اپ گھر کے اندر جاکرا ٹی بھڑولی کھول کراس میں سے اناج نکال کر، یا بوری کی تناویں کاٹ کراس میں سے دانے نکال کے، جھولی بھرکے کھے میدان میں جاتا تھا، اور وہ اچھے بھلے دانے ۔۔۔۔۔ اچھا بھلا اناج جس سے اس کے گھرانے کی زندگی کا سامان بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا، باہر لے جاکریا تو پورے کے ذریعے یا نیج در نیج ۔۔۔۔ یا چھٹے کے ذریعے ایک بجیب وغریب زمین پر باہر کے جاکریا تو پورے کے ذریعے یا نیج در نیج ۔۔۔۔ یا چھٹے کے ذریعے ایک بجیب وغریب زمین پر بھینک کراس امید پر،اوراس سوچ پر چلا آتا تھا کہ اس کے اندر سے اب ایسے ہی بے شار دانے ،ستر،

ہوتا ہے۔ یہ تصور ہمارے ساتھ تھا کہ دیں گے، تو ہم دے کچنے کے بعد کیاریوں درواز دل میں سے چھوٹے بچوٹے پورے ہیں کنہیں، یا ہما کیلے بھی ٹے بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے گھر والے گھیت میں آئے ہوئے ہیں کنہیں، یا ہما کیلے ہی نشو ونما پار ہے ہیں۔ تو بھی بھی بھی بونے والے وہاں موجود ہوتے تھے، اور بھی نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ پورے نشو ونما پاتے جلے جاتے تھے، اور جب وہ بڑے ہوتے تھے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لو دوستو! ہمارے پاس وقت پھے بھی نہ تھا۔ ہم اپنی دولت، شہرت، عرت، شفقت، مجت، مروت، بیسب پھھے لے کر اپنے وطن کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے بدنوں کے، ہمارے وجود کے، اور سوائے ہمارے اپنے خون کے بچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے اپنے وجود کو، اپنے ہم کو، اپنے خون کو اس وطن کی بنیادوں کو پیش کیا۔ جو انجمہ للنداس نے بڑی خندہ پیشائی سے وجود کی، اور سے ساتھ ساتھ یہ تھور بھی دھندلا نے لگا کہ دیٹا اتنا ضرور کی نہیں ہے، اور ان کھیتوں میں ان مرغز اروں میں، ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کا شت میں کوئی مدونہ کی۔ البنداس کا فائدہ اٹھائے میں، ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کا شت میں کوئی مدونہ کی۔ البنداس کا فائدہ اٹھائے دینا بھی ہے، کیونکہ دیے باتھ روکتے ہیں، تو کہیں نہ دینا بھی ہے، کیونکہ دیے باتھ روکتے ہیں، تو کہیں نہ دینا بھی ہے، کیونکہ دیے باخیری جل ساتی، اور بیرہارے ذہنوں سے نکانا گیا کہ ہمیں دینا بھی ہے، کیونکہ دیے بھی مورکتے ہیں، تو کہیں نہ دینا بھی ہے، کیونکہ دیے باتھ روکتے ہیں، تو کہیں نہ دینا بھی ہے، کیونکہ دیے ہیں، تو کہیں بھی دینا بھی ہے، کیونکہ دیے باخیری جل ساتی، اور بیرہارے دینا بھی دینے ہیں، تو کہیں بھی اس کی کونکہ دیے ہیں، تو کہیں بھی کی کیا ہوں کیا گیاں بھی ہو کہیں۔

ستر ،اورسات سات سو،اورسات سات بزار ہوکرتکلیں گے۔ بیہ پہلے دینا ہوتا ہے، پھراس کے بعد لینا

کہیں اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور ویرانی ، اور بربادی کے سامان ضرور شروع ہوجاتے ہیں۔
چندراوں کی بات ہے۔ آپ کے اس ملک میں میں ایک پروگرام دیکی رہاتھا، اور میں پوری توجاس پنہیں دے سکا، چونکہ کان میرے تیز ہیں، اور نگاہ اب کر ورہونے گی ہے، بیکن وہ بات ہوتی ، اور میں نہیں دے ساری کی ساری من کی تھی ۔ کوئی وُ اکثر تھے، وُ اکثر شاہ ۔ کمپیئر نے بیسوچا تھا کہ یا شاید حقیقت بھی کہ شاہ است عمر رسیدہ وُ اکثر نہیں ہیں۔ استے بوڑھے، اکثر شاہ کہ بیئر نے بیسوچا تھا کہ یا شاید حقیقت بھی کہ شاہ است عمر رسیدہ وُ اکثر نہیں ہیں۔ استے بوڑھے، اور ایس آپریشن کے کہ گینئر بک میں اس چھوٹی می عمر میں انہوں نے بہت سارے آپریشن کے۔ استے ہزاروں آپریشن کے کہ گینئر بک میں اس پیارے ہے اچھی گفتگو کرنے والے ایک وُ اکثر تھے، اور وہ یہ بتاتے رہے کہ میں نے تئنی تیزی ہے بیارے سے ایس کے اور ایس نے بیٹری ہیں گئی تیزی ہے کہ میں نے تئنی تیزی ہے تھے کہ میری انگلیوں میں بھی پھوا تھی ایس کی بیانا چاہتا تھا، اور ایک ہی بیشی کہتے ہولی ہولی کے اور ایس کی بنانا چاہتا تھا، اور ایک ہی کہتے جلدی زیادہ ہے زیادہ کا آپریشن تھا؟ تو انہوں نے کہا، یوں تو بہت سارے آپریشن مشکل آپریشن تھا؟ تو انہوں نے کہا، یوں تو بہت سارے آپریشن مشکل ہی بیت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا ماور میری بہت زیادہ توجہ بیں، لیکن ایک آپریشن مشکل ہی جست مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا ماور میری بہت زیادہ توجہ بیں، لیکن ایک آپریشن مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایک آپریشن مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایک آپریشن میں بہت زیادہ وقت لیا ماور میری بہت زیادہ توجہ بیں، لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا ماور میری بہت زیادہ توجہ بیں، لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا ماور میری بہت زیادہ توجہ بیں، لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا ماور میری بہت زیادہ توجہ بین ایک کی بہت زیادہ توجہ بین ایک کی بیت نیادہ توجہ کی ایک کو اس کے کہا کہ سے کہ کو ایک کو کی بہت نیادہ تو بھی کی کو کھی کے کہا کہ کو کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کی کو کھی ک

لی ،اور میں بہت شیٹا یا الیکن میں بری کوشش کے ساتھ ،اور خمل کے ساتھ اس پر لگار ہا۔

آب لوگوں سے بیر بات کرتے ہوئے مجھے خواجہ دل محمد کا ایک شعر یاد آیا ہے۔خواجہ دل محمد ہمارے بہت کمال کے شاعر تھے،اور مجھے بہت افسوں ہے کہ لوگ اب انہیں نہیں جانتے۔خاص طور پر ہماری نئینسل تو ان سے بالکل واقف نہیں ہے،لیکن وہ بہت بڑے شاعر تھے۔وہ ایک جگہ پرسرجن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرجن کیا ہوتا ہے .... یعنی آپریشن کرنے والا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ''سرجن کی صفت اورخونی ہے ہے کہ نظر باز کی ،سر فلاطون کا،جگر شیر کا ،اور ہاتھ خاتون کا .....' ، یعنی سرجن وہ ہوتا ہے جس کی نظر باز کی ہوتی ہے۔ Plato کی طرح اس کا سرغور کرتا ہو۔ اس کی نظر باز کی ہو،اور ہاتھ خاتون کا .....توان سرجن کو دیکھ کر کچھا بیا ہی لگتا تھا کہ وہ اس انداز کے ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے كه ميں اپنے سرجری ہاسپطل میں تھا كه احيا تك وہاں پر ايك ايا جج آ دمی كوجوا بھی ايا جج ہوا تھا۔كوئی ايك آ دھا گھنٹا قبل،اے جاریائی پرڈال کرلائے۔وہ ایک نوجوان تھا جس کی دونوں ٹانگیں،ایک تیز دھار آ لے سے کٹ گئی تھیں،اوراس کے ساتھیوں نے اس کی رانوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھوا ہے رومال یا کوئی رسیاں باندھی تھیں، تا کہ جریان خون نہ ہواور وہ جب وہ میرے یاس پہنچا تو میں جیران تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔اس کے فوراً بعد ہی ووآ دمی، بھاگے بھاگے آئے،اورانہوں نے کہا کہ جی اس کی دونوں ٹائلیں مل گئی ہیں جس تیز دھارا کے ہے کئی تھیں مشین میں کام کرتے ہوئے اس کی دونوں ٹائلیں ران سے بنچے کٹ کردور جا گری تھیں ،تو بیوا قعداور بیسانحہ گز راتھا' یا کستان سٹیل ملز میں۔ایک کوئی بڑا تیز چکر گھوم رہاتھا۔ کٹاؤ دارجس میں وہ کام کرتے ہوئے قریب آیا تھاکسی کام کی غرض ہے۔وہ مزدور برا ذہین ، بڑا قابل اور بہت مجھدارتھا، لیکن وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا ، اور لپیٹ میں آ تے ہی اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں،اور بہت دور جا گریں،اوراس کے ساتھیوں نے تلاش کر لیں،اور وہ اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کرآ گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ میرے لیے بڑے امتحان کا وقت تھا۔ میں،اور میرے ساتھی،اور میرے اسٹنٹ میرے ساتھ لگے۔ہم کوئی مسلسل 18 تھنٹے اس رکام کرتے رہے،اوراللّٰہ کافضل ہیں ہوا کہ ہم ان کی دونوں ٹانگیں جوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔اب خطرہ، اندیشہ، شائبہ بی تھا کہ بہت ممکن ہے کہ Nerves اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہ جڑی ہوں جوشریا نیس ،اور وریدیں ہیں، وہ اپنی جگہ پرنہ لگی ہوں ، کیونکہ بیآ پریشن ہی بہت بڑا تھا، لیکن ہم خداسے دعا ما نگ کے اس کام پر لگے ہوئے تھے،اور جب آپریش ختم ہواتو ہم ڈاکٹر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے تووہ جو اس کے دوسرے ساتھی مزدور تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اس کو چاریائی پر لے کر چلے ہیں تووہ صاحب جو تھے،جن کا نام شکورتھا' وہ تھوڑے ہے ہوش میں تھے۔اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ مشین بندنه کرنا، کیونکہ اگر بیمشین ایک دفعہ بند ہوگئی تو اس کے چلانے میں 10 لا کھ کاخر چہاٹھتا ہے۔ تو اس مشین کو بالکل بندمت کرنا۔ میں نہیں جا ہتا کہ میرے ملک کو یا میرے اس کا رخانے کو کوئی نقصان پنچے \_ تواس کے بعدوہ ٹیم بے ہوشی میں چلا گیا۔

اب میرامقصداس سارے واقعہ کوسنانے کا بیہے کہ وہ کون آ دی ہے،اور وہ کس طرح ہے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے،اورہم کیا کریں،اور کدھرجا ئیں کہ ہم اس کوسلام کرکے آئیں،اورجب تک وہ زندہ رہے،اورہم زندہ رہیں، ہمارےاوراس کے درمیان سلام کا بیسلسلہ قائم رہے۔اس فتم کے جولوگ ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ اس کوآ کے بردھایا ہے۔ وہ اس کو لے کر چلے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھرایک در دناک بات جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ وہ بیا کہ اس کا رخانے میں اسٹیل مل میں ای تتم کے پاکستانیوں نے جواس سے بہتر تعلیم یافتہ تھے، وہاں سے اتنا پر کھے کھے وہا، اور جس شدت کے ساتھ لوٹا'اس کی خبریں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی ،اوروہ خاتون چنہوں نے بردااعتراض كياتها كدكيون ميرى فو توصيني كئى ب-كيابو كيا اكريس في 15-10 كرورْ تكال ليا بي و؟ تویہ در دناک کہانی بھی ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے۔ ایک بات البتہ 14 اگست کے رشتے کے حوالے سے ہے۔ کافی دیر کی بات ہے۔ بھی جھے سے ایسی با تیں سرز د ہوگئی ہیں ،اور اب بھی ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہ میری بڑی آ رزوتھی کہ بھی کوئی 14اگست ایسا بھی منایا جائے جس میں ان شیر بہادروں،اوران Creative Persons کوجنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اس کی تقمیر کی ان کو بھی آ گے لا یا جائے ،اور آ گے بٹھایا جائے۔ بیرایک میری بڑی آ رزوتھی۔ جب بھی تھی ،اوراب بھی ہے۔ بیر آرزو،اور بیتمنا،اور بیخواہش لے کر میں وقت کے President کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے خوشی ،اور فخر ہے کدانہوں نے مجھے شرف ملاقات بخشا۔ بڑی مہربانی فرمائی یہ ہمارے جزل ضیاء الحق صاحب تتے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا۔ میں نے کہا کہ سراس مرتبہ جب ہم 14اگست منائیں تو کچھاس طرح سے ہوکہ جہاں آپ جھنڈاچڑھاتے ہیں،اورعمائدین ملک،اورغیرملکوں کے سفیر،اور وزراء،اور نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پرایک Sitting Arrangement کچھاس طرح کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس Lay Out میں اب کی باراول قطار جو کرسیوں کی ہو، وہ ان متقی لوگوں کی ہوجو مال و دولت کے اعتبار سے یا نام ونمود کے اعتبار سے جانے ،اور پہچانے نہیں جاتے ، کیکن ان متقی لوگوں کو دین ،اور قرآن کی پروا ہے۔ دین ،اور قرآن کہتا ہے کہ ''تم میں کوئی بڑانہیں ،تم میں کوئی Superior نہیں ماسوائے اس کے کہ جو تقوی رکھتا ہو۔ ' تو کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ہم 22 کرسیاں آ کے لگا کمیں،اور 22 تقویٰ والے لوگ ہوں۔سفید رودھیا چادروں والے۔ چھوٹی چھوٹی ان کی میر پاں ہوتی ہیں' وہ باندھ کروہ تشریف فر ماہوں،اوران کے بعد غیر ملکی سفیر،اور باہر کے نمائندوں کی ہوں۔اس کے بعد پھرکوئی،اور تاجر وغیرہ،اور ہم جوآ رشٹ لوگ خوامخواہ زبانی باتیں کرنے والے

یں ، ہم سب سے آخر میں ہوں ، اور ہم ہے بھی آخر میں بیور وکر پٹس ہوں ۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ تو وہ کہنے گئے کہ اشفاق صاحب میری بھی بہی آرز و ہے۔ آپ بہت اچھی Suggestion لے کر آئے ہیں ۔ لیس کے کہا کہ سرتفوی والے لوگ تو ہمارے اردگر و بہت سے بیں ۔ آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں ۔ بہت سارے بابے ایسے ہیں ۔ بہت سارے بابے ایسے ہیں ۔ بہت کمال کے بیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے بیارے ملک کی بنیادیں استوار بھی بہت کمال کے بیارے ملک کی بنیادیں استوار بھی ہیں ، اور یا ئیدار بھی ہیں ۔ وہ سب دعاد ہے والے لوگ ہیں ۔

آج سے کوئی پانچ چھودن پہلے میں لا ہور کے میو ہاسپھل میں گیا۔ مجھے کوئی ضرورت تھی۔ وہاں مجھےرکنار اتواس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی ہی، جے انگریزی میں Well Meaning کہتے ہیں،اچھے سبھاؤوالی' پیاری سی شکل کی ایک خاتون بیٹھی تھیں ۔تومیں نے اس سے پوچھا کہ کیوں آئی ہو یہاں بی بی؟ وہ کہنے گئی مجھے کینسر کی شکایت ہے،اور مجھے یہاں تھیرا پی کے لیے آنا پڑتا ہے۔ کہنے گئی کہ بھا تی ہیں بڑا تکلیف دہمل ہے،جس ہے میں گزررہی ہوں کیکن میں اللہ کاشکرادا کرتی ہوں،اورجب میں سوریے سب سے پہلے اٹھتی ہوں، تو میں نماز پڑھنے کے بعد دعامیں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یااللہ گل عالم کی خیر ہو۔ ہماری نانیاں، دادیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتی تھیں کہ گل عالم کی خیر ہو۔اللہ ان سب کا بھلا کرے۔اور پھر میں کہتی ہوں کہ یااللہ،میرے یا کستان کی خیر ہو،اوراس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یااللہ حکمرانوں کی خبر ہو۔ تو میں نے ایک اچھے جرناسٹ کی طرح کہا، حکمرانوں کی خیر کیوں ہو؟ وہ تو بڑے خراب ہوتے ہیں۔ کہنے لگی ، بھاجی اگر حکمران ہوں گے بیسے تیسے بھی ہوں تبھی گاڑی آ گے چلے گی نا۔اللہ ان کی بھی خیر کرے،اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں، ان کو بھی اللہ پورا کرے۔ میں ان کے لیے ضرور دعا کیں مانگتی ہوں، تو ایسے ایسے بندے بھی موجود ہیں۔ ہاں اگر وہاں كرسيال ركهي جائيس توميس ان بي بي كوبھي ضرور تشريف لانے كے ليے كہتا ، توبية رزو تھي كديدكرسيال ہوتيں تقویٰ کی بھی۔تواللہ نے ہی تعریف کی ہے،اوراللہ نے ہی اس کو پہند فر مایا ہے۔تو جز ل ضیاء الحق نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ان لوگوں کو آ گے لانا جا ہے لیکن اشفاق صاحب میہ Tradition نہیں رای - بدر منبیل رای - ہم کیا کریں ، اور کیے کریں - آپ مل کر ہمارے ساتھ کام کریں - بیس نے کہا کہ جی میں برطرح سے حاضر ہوں۔ تو ہم نے یعنی میں نے ،اور مرحوم نے بھی (اللہ ان کے درجات بلند کرے)اپنے طور پرزورلگایا۔ بیسوال پیش کیا کیکن وہ جوبڑے لوگ ہوتے ہیں نا،انہوں نے کہا کہ سرآپ كيافضول ي بات كرتے ہيں۔ يہ قو مطے شدہ ہے۔ پلان سارا تيار ہو گيا ہے اس کے جيارث بن گئے ہيں۔ بیلوگ جوآپ کے اردگردموجود ہیں،اورجن ہے آپ لوگ استفادہ کررہے ہیں،لیکن آپ کوعلم نہیں ہے۔ آپ بچھتے ہیں کہ بیلوگ اپنی ذات ہے ٰاپ علم ہے ٰاپنی تعلیم ہے ٰاپنی خوبصورتی ے ٰاپنی پاور سے اس ملک کوفا کدہ پہنچار ہے ہیں نہیں۔ وہ لوگ جو خاموش رہ کرکام کررہے ہیں۔ وہ
لوگ جو آپ کے قریب ہے گزر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دعا کمیں دیتے ہیں ،اور دعا کمیں سمیلتے ہوئے
آپ کے اردگر دیچکر کا لمنے رہتے ہیں وہ لوگ ، وہ تقویٰ والے ہیں جن متقی لوگوں ہے ہم واقف نہیں
ہیں اور جن ہے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے ۔ تو ہیں آخر میں ریوض کروں گا کہ جب تک گھر
ہے دانا وانا لاکر بکھیرانہیں جائے گا ، واپس نہیں سلے گا۔

پیارے لوگو! ہم سندھ کے مشہور Desert تھر پارکر میں تھے، اور کافی دور نکل گئے تھے۔ صحرا کوتو آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں کوئی آ دمی پھنس جائے تو بڑی پیاس لگتی ہے۔ ننگر پارکرایک جگہ ہے۔اس کے بعدا تڈیا کی سرحد شروع ہوجاتی ہے۔اس کے سامنے رن پچھ ہے، دلد لی قتم کی جگہ ہے تو ہم راستہ بھول گئے۔ میں ،اورممتازمفتی۔ہم کافی عمر کے تھے،مگر جو ہمارا گروپ تھا،و Younger تھا۔ اب پیاس بردی شدت کی گلی ،اورخطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ شاید Desert کے اس کا رنز میں کوئی پانی بھی ایسا نہ ملے گا جو کہ پینے کے قابل ہو۔ ولد لی علاقہ تھا۔ چل تو ہم رہے تھے، اور مشکل بھی ہمارے ساتھ تقى،اورعلاقه بھى ايسا تھا جو كەنبايت نامانوس تھا۔ وہاں ايك بردا سا درخت تھا۔ايك بردى عجيب قتم كا درخت، جوشاید صحرا کے اس دلد لی علاقے میں ہی ہوسکتا تھا،اوراس علاقے کی سرحد کے قریب ہی سرخ رنگ کے پہاڑ تھے۔وہ پہاڑجن ہے ہماری بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے۔ بجیب جگہتی ۔ہم خوفزدہ بھی تھے۔توجب ہم نیچے پہنچے تو آپ من کر حیران ہوں گے کہ وہاں ایک ہینڈ پمپ نگا ہوا تھا تو میں نے كها كرمتازية يانى ب-بدالله نے بى اليالكايا ب-اس نے كها كرمين بديانى زہريان ندمو- خيرويي پر ایک پر انی وضع کی منگی ہی بھی تھی مٹی کی ،اور اس پر بہت ساری کائی جمی ہونی تھی۔اس کے گلے میں وها گاؤال كرايك كارؤسا بھى لنگ ر باتھا جس پرسندھى ،اوراردوميں ايك عبارت تحرير تھى كەخبردار!اس مكى كا يانى ند بينا \_سب سے پہلے آپ اس ملكى كواشا كراس كے بإنى كو نلكے ميں ڈاليس اور جب وہ بورا بجرجائے تو پھرآپ ہینڈل چلائیں،اور پانی پی لیں۔ چنانچہم نے منکی اٹھائی۔ پانی اس میں ڈالا، ہینڈل چلایا،اور پانی فناف چلنے لگا۔اور ہم سب نے پیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک آخری Instruction تھی۔ یاور کھے! جاتے وقت اس ملکی کو پانی سے جر کرر کھ کر جا کیں۔ اگر آ پ نے پانی لیا ہے تو آپ کو یانی و بنا بھی پڑے گا،اوررکھنا بھی پڑے گا،ورنہ یہ بمیشہ بمیشہ کے لیے سو کھ جائے گا،اور وہ لوگ جواس علاقے میں آئیں گے،وہ تھنڈے پانی سے محروم ہوجائیں گے....الحمدللد....اس مظلی ے حوالے سے ایک بات مجھے معلوم ہوئی جوآج مجھے بڑی در کے بعد یاد آئی۔ آپ کے سامے عرض کر دی۔ اللہ آپ کو بہت ہی آ سانیاں دے، اور آ سانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا کرے، اور وہ منکی آ پ کے ساتھ جائے۔ ہروقت ،اور ہرگھڑی جس میں سے ٹھنڈا پانی ماتا ہے۔اللہ حافظ۔

# أناكى لھ

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کوسلام پنچے۔ ایک بڑی مشکل آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے شروع ہے اب تک رہی ہے ،اوروہ بدستور اس کے ساتھ چلی آرہی ہے ،اور اس کا مداوا مجھ ہے کوئی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا ،تو میں بڑی ایمانداری ہے اس کوشلیم کرتا ہوں کہان خامیوں ،اور کمیوں کو کس طرح سے دور کیا جائے ،تا کہاس میں آپ کی بھی تسلی ہو،اور میری بھی تسلی ہو۔وہ یہ ہے کہ میں 'نبابوں'' کا بہت ذکر کرتا ہوں ،اور آ کندہ بھی

موقع ملاتومیں ان کاذکر ضرور کروں گا۔

بابوں کی میں نے اپنے طور پر تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی،اور اس کی Defination بھی بتائی تھی کہ ضرور کی نہیں کہ وہ بابا ایک بڑا لمباسا چوفہ پہنے ہو، گلے میں ایک ہار ڈالا ہوا ہوا ہوا سے منکوں کا،ریٹھوں کا،اور چھوہاروں کا،اور لال ڈاڑھی بھی ہو،اور آ تکھوں میں سرخ سرمہ بھی ڈالا ہو،اور سرپر چوگوشیا ٹو ٹی بھی ہو،صرف وہی ہوتا ہے بابا، بیضروری نہیں۔ایک بابا میں نے بتایا تھا کہ بہت ماڈرن، اعلی در ہے کا تھری پیرسوٹ پہنے ہوئے سرخ رنگ کی چوڑی بھی دار ٹائی لگائے ہوئے۔اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹائے ہوئے۔اعلی در ہے کا کیمرا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے،اور چھنی ہوئے۔اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹائے ہوئے۔اعلی در ہے کا کیمرا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے،اور چھنی ہوئے۔اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹائے ہوئے۔ایل در ہے کا کیمرا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے،اور چھنی بابا ہوسکتا

بابا کی ایک Basic Qualification سیے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے، جواللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کر دیا۔

ہم گھوڑی کے اوپراپنا بچہ بٹھا کرمری کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑا ویتے ہیں۔ گھوڑے کو پتا ہے کہاس پھر پر پاؤں رکھنا ہے، اور اس پھر پہ پاؤں نہیں رکھنا۔ ایک کتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے یوں بولینی ہے ایک چیز کی، اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس پرحملہ آور ہونا ہے۔ ای طرح ہے جوسارے جانور ہیں، وہ پختہ پیدا ہوئے ہیں، اوران کا فریم ورک ان کا چوکھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بے چارہ انسان ہی ایسا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو استعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تعلیم حاصل کرکر کے، پوچھ پوچھ کے، توجہ وے دے کے، استعسار کرکر کے اپنی زندگی کا دُھانچہ بنا تا ہے، اورایک ڈگر تیارکرتا ہے جس پر کہوہ چانا ہے۔ پھسلتا ہے، پھر چانا ہے بچر پھسلتا ہے، مثلاً کتا ہو، اور گھر میں چور آ جا ہیں تو آ ہا اس کی سعظی کھول دیں، اوراس کو کہیں کہ ہش ، اور وہ کہ کہ جی میں نے تو ابھی F.A بی نہیں کیا تو میں کسے حملہ کر دول ۔ کوئی Education تو ویٹی چا ہے تا اس کو یو کتا آرام ہے بیٹھ جائے کہ جی میں کھا تو جملہ کروں گا، درنہ جھے تو نہیں آتا، یا میں نے ٹائی نہیں گیھی، یا میں نے کہیوٹرنہیں سیکھا۔ تو اللہ میاں سے پوچھا گیا کہ جی میں کیا کروں تو میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھوا میں نے تمہارے لیے انہیاء کے ذریعے تمہارا ایک فریم ورک پہلے ہی پہنچا دیا ہے۔ جیسا وہ فرما کیں، اس کے مطابق کرنا ہے، اور مزے سیٹی بجاتے ہوئے، زندگی کے سارے مزے لیتے ہوئے، میٹری ہے دریاؤں سے نہاڑوں سے بہاڑوں سے نہاؤوں سے نہر کی کے ساز دول کے نہاؤوں سے زندگی کے سازے جانوں سے زندگی کے سازے جو نے ، میٹری سے دریاؤں سے نہر کی کے ساز دول سے بیٹروں سے زندگی کے ساز دول سے بیٹروں سے زندگی کے ساز دول سے بیٹانوں سے زندگی کے ساز دول سے بیٹروں سے زندگی کے ساز دول سے بیٹری سے دریاؤں سے نہرگی کے ساز دول سے بیٹروں سے زندگی کے سفر کو طور کرنا ہے۔

تو ہم اس مقام پرآ کر کچنس جاتے ہیں،اور ہمارے درمیان وہ جو چوکھٹایا فریم ورک دیا ہوتا ہے،اس میں،اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جوانسان کوننگ کرتی ہیں۔جس مخلوق کا میں نے نام لیا،اس کا طے شدہ پروگرام ہے۔وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق جلا جارہا ہے۔ بھی اس کے اندراس فتم کا ٹیڑھا پرنہیں آتا' جیسا کہ انسان کے اندر آتا ہے۔

تو یہ جو با ہے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے جھے بہت Attract کیا، جوایک سید ھے راستے پر،
سیرھی لائن پر صراطِ متقیم پر چلے جارہے ہیں، وہ پکار کر کہتے ہیں اھدنا الصواط المستقیم، اللہ
کہتے ہیں کہ یہ ہے، اوروہ کہتے ہیں ہم اللہ، ہم اس پر چلیں گے، اوروہ انعمت علیہ والے لوگ ہیں
ان پر انعام نازل ہوتا ہے وہ بن جاتے ہیں اور میں اس کی آرزو میں بھا گنا رہا۔ بھا گنا ہوں، اور
بھا گنارہوں گا کہ میں انعمت علیہ والے کس بندے کو پکڑلوں جس کے اوپر انعام نازل ہو، اور
جب انعام کس بندے کو ملا ہے، اور جس راستے پروہ جارہا ہوگا، اس کا راستہ صراطِ متقیم ہی ہوگا۔ ٹھیک
ہیں بندے کو ملا ہے، اور جس راستے پروہ جارہا ہوگا، اس کا راستہ صراطِ متقیم ہی ہوگا۔ ٹھیک
کے نا۔ اب میرے اندر ایک چالاک ہے میں اس کے ذریعے ایک خود کلائ یعنی ایک Self کی ایک ایک ایک تو ہوں اوہ کم کوثل
وگ ہیں، آرام طلب لوگ ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ہیں تصور کے زور پر ایک Dialogue
Fiction ہونے کی جیثیت ہے، یہ سو چتا ہوں کہ میں، مثلاً بھی منڈی جاؤں، سبزی منڈی۔ اب میری
صحت ٹھیک ہے، میں جاسکتا ہوں۔ تو وہاں پر جھے کوئی انعام یافتہ بندہ ل جائے جس نے جس نے کہوگا جریں، صحت ٹھیک ہے، میں جاسکتا ہوں۔ تو وہاں پر جھے کوئی انعام یافتہ بندہ ل جائے جس نے جس نے جس نے جس نے جس نے جس کے جس نے جس نے جس نے جس نے جس کے جس نے جس نے جس نے جس کے جس نے جس کی کہوں۔ اب میری

پی موالیان، پی گورسی خریدی ہوئی ہے، اور میں اس کو پیچا توں کہ بیاصل بابا ہے۔ تو میں اس ہے کہوں کہ سر میں آپ کا سامان اٹھالوں۔ تو وہ کہتا ہے، کتنے پیھے۔ میں نے کہوں، جو آپ دیں گے میں لے لوں گا۔ اب وہ انعمت علیہ والا بندہ ہے۔ وہ کہ گا کہ اچھا۔ تو جب وہ چلے، اور میں اس کا سامان لے کر سر پر اٹھا کر چلوں تو جس رہتے پر وہ جارہا ہے، میری آ رزویہ ہے کہ میں مین اس کے steps کے در پر چاتا جاؤں، کیونکہ اھد تا الصراط استقیم جو ہے تا، وہ دکھایا انہوں نے، اور وہ صراط استقیم پر چلا جارہا ہے۔ اللہ نے بیتا دیا ہے کہ وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا، وہ میرے بندے ہیں۔ خیر، تو میں اس علاق میں بیوشش کرتا ہوں کہ وہ باہے جو، جو سید صدرات پر چلتے ہیں، جو بھی کسی منڈی میں نظر آ جا کیں، سروگ پر بل جا کیں تو میں ان کو Follow کروں، اور جب تک میری سانس میں تو میں ان کا پیچھا کروں، کیونکہ میں اور جا نداروں، میں اور کی مقالے میں ایک کا آرزو ہے، کیونکہ میں اور جا نداروں، جانوروں کے اندر جان ہوتی ہے۔ کیونکہ میں اور وہ لیس ہوتی جانوروں کے اندر جان ہوتی ہے۔ کرے، کے، اور دوسرے جانوروں کے اندر جان ہوتی ہے۔ کرے، کے، اور دوسرے جانوروں کے اندر جان ہوتی ہے۔ کو کہ لیس ہوتی میں اور وہ سے، کونکہ میں موتی میں بوتی میں باور پی بات میں نے آپ سے ایک دفعہ میں بلک گی وفعہ کی ہوتی ہے۔ اس کی خلاش میں رہاور پی بات میں نے آپ سے ایک دفعہ نیس بلک گی وفعہ کی ہوتی ہے۔

تو آج میں آپ کوایک آسانی بتائے لگا ہوں ،اوراس کی مثال جو ہے اس علاقے ہے۔اس ٹیلیویژن سے ہے جہاں پر میں نے 1964ء سے لے کراب تک کا وقت کسی نے کسی صورت میں گزارا

میرے اوپرسب نے زیادہ گرفت اس بات کی ہوتی ہے کہ جناب ہم کو بھی بتا کیں کہ بابا ہوتا ہے؟ ہم کوتو بھی بلانہیں۔ تی بات ہو ہو بھی کہتے ہیں کہ ہم کوتو ملائییں۔ کی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیس گاڑی میں جارہا ہوں، تورید بتی آ جاتی ہے آ گے۔ تو کوئی بندہ شیشہ ینچے کرکے کہتا ہے کہ اشفاق صاحب! وہ بابا ہم کو بھی بتا کیں، اور پھر شیشے پڑھالیتا ہے۔ تو وہ اس طرح ہے کہتا ہے کہ میری دکان ہوگی تو میں بنا دوں گا کہ بیا پنا فلال سٹور ہے وہاں ہے جاکر لے لیں۔ بابا کوتو تلاش بھی اور طرح ہے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی میں ابھی آ پ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ بابا جو ہوتا ہے، اور طرح ہے کہنا ہوں کی نامیں دانے کے اوپر دہ تی خوش نصیب انداز کا بابا ہم کے پاس داست ہے یائییں ہے۔ اس کی نگامیں دانے کے اوپر دہ تی اس کی نہیں ہے۔ اس کی نگامیں دانے کے اوپر دہ تی ہوتا ہے، اور وہ آ پ کے قریب آ پ کے اور گرد۔ آ پ کے لوگوں میں ہے ایک ہوتا ہے، اور وہ آ پ کے اور عیر ایپڑائی ہوتا ہے، اور میری، اور آ پ کی انامی بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک ایسے آ دی کو بابا بھی لوں، جو میرا چڑائی ہے۔ یہاں پھنستی ہات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک ایسے آ دی کو بابا بھی لوں، جو میرا چڑائی ہے۔ یہاں پھنستی ہات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک ایسے آ دی کو بابا بھی ہوں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا بات کی اجازت نہیں متا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا بات کی ایا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں متا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا بات کی دور بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا بات کی دور بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا بات کی دور بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا بات کی دور بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا بات کی دور بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا ہو بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کا کی جو کی بابا ہوتا ہوں کی کی آئے کی دور بار بار پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا آج کی کی کی آئے کی دور بار بار پوچھتے ہیں۔

ہے۔اکٹر لوگ کہتے ہیں۔تو اس معاملے میں ہمارے بابےکہا کرتے ہیں کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو،وہ ماضی جھوٹا ہے۔

اس عبد کوشہادت ویٹی پڑے گی کہ پہلے کے جولوگ گزرے ہیں، وہ ٹھیک تھے تو ایک آوی ویسا پہاں ضرور ہے، پھری کے گانا۔ ورنہ تو یہ ان ہی ہے تا۔قصد بی ہے نا۔ تو وہ شاہد موجود ہوتا ہے۔
اب وہ مجھے، میر سے جیسے اند ھے آدی کو، جس کے دید سے ہیں، اس کو کیوں نظر نہیں آتا، کیونکہ میر سے او پرانا کی، تکبر کی، احتکبار کی ایک گہری تہہ چڑھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں پرانڈرتھ روڈ میں ایک دکان کرتا ہوں۔ وہاں کا جو بابا ہے، جس کے او پر میں سامان صندوقروی (صندوقی) چکوا کر بھیجتا ہوں کہ جافلانی و کان پر جا کے و ہے آ۔ یہ س طرح سے بابا ہوسکتا ہے کہ میں اس کو کہوں ، سلام ۔ بردی مشکل ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کی نگا ہیں میری نگا ہیں، اس آدمی کو تلاش نہیں کرسکتیں، اور کبھی بھی تلاش نہیں کرسکتیں گیونکہ آپ کے ، اور اس کے درمیان ایک گہرا پر وہ لئک رہا ہے۔

جب میں 1964ء میں ٹیلی ویژن کےساتھ متعلق ہوا۔ یہ ٹیلی ویژن 64ء میں آیا تھا تو میں ریڈ یو میں کام کرتا تھا تو یہاں اسلم اظہر تھے۔اس کے پہلے مدار المہام ۔ تو انہوں نے مجھے بلوا بھیجا کہ اشفاق صاحب آئیں۔انہوں نے کہا کہ یہ ہم ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں ،اورانشاءاللہ پیجلد ہی کام شروع کردےگا۔ چونکہ آپ کاریڈیوکا کافی تجربہ ہے،اس لیے آئیں دیکھیں کہ ڈرامہ کیے کریں گے تو میں ڈر گیا کہ یااللہ جاری تو کوئی ٹرینگ نہیں ہوئی۔ میں تو کہیں باہرے پڑھ کر بھی نہیں آیا۔ ہمیں پتا ہی نہیں کہ بیسب کیسے ہوگا۔ تو اگلے دن میں کری پر بیٹیا تھا،اور اسلم صاحب اندر پچھ کام کررہے تھے،اور مجھےان ہے ملنا تھالیکن خوف دل میں بدستور قائم تھا' ڈرامے کے بارے میں بیڈ رامہ کیسے لکھا جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو جہاں میں کری پر بیٹھا تھا، اس کے قریب ہی ایک اور پنج تھا۔اس کے اوپر اور نوجوان لڑکا جیٹیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو بھی ملنا ہے تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر میں اندر چلا گیا۔ باتیں ہوتی ر ہیں۔ کچھ ڈسکس کرتے رہے،اور میرا خیال تھا کہ وہ نو جوان بھی اندر جلا گیا ہوگا۔اس نے بھی کچھ با تیں کی ہوں گی ،اوروہ جس نوکری کے لیے آیا تھا،اسے اس نوکری پررکھ لیا گیا۔وہ صاحب کا ڈرائیور تھا۔اس شخص کا نام میں آپ کوآج بتا تا ہوں ،ووگل حیدرتھا۔وہ اس شیشن میں اس چارد یواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور ہو گیالیکن جب میں اس کے پاس جیٹھا تھا۔ بین آپ کویفین دلاتا ہوں کہ میں اس کے انداز سے اس کے چربے سے اس کے ساتھ ایک دوبا تیں کرنے کے انداز ے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ بیآ دی کچھ مختلف سا ہے۔ بہر کیف اس کی نوکری لگ گئی۔ چلتا رہا بیہ سب۔ پھر ہم بہاں آتے رہے، اور وہ ملتار ہا۔ سلام کرتار ہابڑے اوب کے ساتھ ، اور ہماری اور اس کی

گفتگو ہوتی رہی الیکن میرے سارے ساتھی جو 2000 بندے یہاں کام کرتے تھے، ان کے مقالبے میں میری نگاہ مختلف تھی کہ بیڈ رائیور جو ہے گل حیدر، بیہ کچھاور طرح کا ہے۔لوگ اپنی تنخوا ہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے، جیسے چھوٹے ملاز مین وغیرہ جو ہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کونے میں پرے کھڑا ہوتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ گل حیدرتم بھی نعرے لگاؤ۔ وہ کہتا تھانہیں صاحب! وہ سب کھڑے ہیں نا، وہ Community اپنی ۔ لیکن اس کے اندر ایک احتجاجی رنگ نہیں اختیار کر سکا۔ پتانہیں کونسی بات تھی یا کونسی بات نتھی کہ میں یوں کر کے کہہ دول کہ یہی بات تھی،لیکن میں اس ہے متاثر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دیکھ کراس کے متعلق بات نہ کر کر کے پچھاس سے اتناخوفز وہ ساہوگیا تھا کہ میرے اندراوب کی وہ اہر جوالک اچھے آ دی کے لیے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زیادہ دبیز ہوگئی ،اور میں نہیں جا ہتا تھا کہ میں اے زیادہ Face کروں یاوہ میرے سامنے آئے۔ایے بھی ہوا ہے کہ میں یہاں ے کوئی ایک دو پروگرام کر کے نکلا ہوں تو اسلم صاحب نے کہا کہ چلیں گل حیدرآ پ کوچھوڑ دے گا۔ ڈرائیورتھانا۔توبیں نے کہا کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔،اور مجھے اسلم صاحب کہتے کہ کیوں جی کیا ہو گیا۔ بیتو بڑا اچھا ہے۔ یہ ہمارے سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بڑا Safe ہے اور بہت دھیے مزاج کا آ دی ہے تو میں کہتا کہ نیس سر بھے کی اور کے ساتھ بھیج دیں ، کیونکہ میں اس کے ساتھ جانانہیں جا ہتا۔ خیران کو مجھ نہ آئی میری بات۔ آج میں ایک بڑا عجیب ساراز آپ کے سامنے بیان کررہا ہوں' جوشایدا گرآج یہ بات چیت نہ ہورہی ہوتی تو میں بھی بیان نہ کرتا ہیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری انا ،اورمیر اتکبراس بات پرمجبور کرر ہاتھا کہ میں اس کے زیادہ قریب نہوں جتنا کہ آ دمی آ جایا کرتا

میں ایک بڑا پڑھا لکھا آ دمی ہوں۔ بڑا Well placedl ہوں ،اور میرار تبہ بہت ہے ،اورلوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں ،لیکن ایما نداری کی بات ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں رہا،اور جتنی دیر میں وہاں رہا،اس کے سامنے اپنے آپ کوایک معمولی انسان ہی سمجھتار ہا،اور مجھے یقین ہے،اور میراا بمان ہے کہ میں ٹھیک تھا،اور میں جائی پر تھا۔۔۔۔۔اور میں حق پر تھا۔

ایک وفت ایبا آیا کہ جم یہاں پر کسی ڈراے کی شونگ کرنے کے لیے باہر گئے۔ کسی پانی کنارے، کسی دریا پر، راوی کے اوپر، تو وہاں پرگل حیدر کا جو بیٹا تھا، اس کو بھی انہوں نے boy boy یعنی جو تارا شاتے ہیں مقرر کر دیا تھا۔ تو out door شوئنگ تھی۔ گل حیدر کا بیٹا بڑا اچھا، بڑا بیاراسا، خوبصورت ساجیے پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ تھا۔ بچہ کچھ شرارتی ساتھا۔ اس نے جیسے بچے خوبصورت ساجیے پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ تھا۔ بچہ کچھ شرارتی ساتھا۔ اس نے جیسے بچے کے Rowdyism کرتے ہیں، پانی میں چھلانگ لگادی۔ اب وہ الی خوفناک جگرتھی کہ جہاں پر اس بچے کے وہ بے کالوگوں کو 1000 فیصد خدشہ ہوگیا تھا، اور کی کی بھی ہمت نہ پڑی کہ اے نکالا جائے۔ جو تیرنا

جانے تھے،ان کی بھی نہیں تواس Cable boy نے کیبل چھوڈ کراس کے پیچھے چھا نگ لگا دی،اورجا کر اس کو پلز لیا۔ ڈو بنے ہے اس کو بچالیا۔ لیکن خود ڈوب گیا،اورسب لوگ جوشونگ کے لیے وہاں موجود سے،ان کے دلوں پراس کا بڑا او جھ تھا۔اور ہم اس کے جد خاکی کو لے کر گئے۔ ایک جیتا جا گا اچھا بھلا آوی لے کر آئے۔ اب میرے لیے اس کو Face کرنا جو کھی ہوگیا، وہ ایک باپ تھا،اور اس نے بڑی اسکوں، آرز وؤں کے ساتھ اس کو پالا تھا، تو میرا حوصلہ مشکل ہوگیا، وہ ایک باپ تھا،اور اس نے بڑی اسکوں، آرز وؤں کے ساتھ اس کو پالا تھا، تو میرا حوصلہ خیدر بید حادثہ نہیں بڑتا تھا کہ میں ضرور جاؤں۔ تو آخر میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ گل حیدر بید حادثہ ہوگیا ہے،اور جھے اس کا بڑا افسوں ہے۔ کہنے لگا نہیں سرافسوں تو جب ہوتا جب بید حادثہ ہوتا۔ بیتو اس اللہ کا تھم تھا،اب ہم اس نے کہا کہ صاحب اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا۔ اس میں ہوتا۔ بیتو اس اللہ کا تھا کہ بیاں اس کے اس کا کہا تھا ہوں۔ آئی کہا کہا کہا کہ صاحب اس کا تھم تھا، اب ہم اس کے میں نے کہا شکایت ہیں۔ کہنے لگا شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی شکوہ عملی اس کے جا کہا گھا شکایت نہیں ہیں بیل اور کی شکوہ نہیں۔ بیس تی کہنے لگا شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی شکوہ دو کھا کی جا کہا کہا ہوں تو میں بیشتا ہوں، بیس نے کہا کہا کہ کہا کہا کہاں کوئی شکوہ نہیں۔ بیس تی کہنے لگا ہوں بیتا ہوں، کرب میں مبتلا ہو مکتا ہوں، اپنے آپ کو پامال کرستا ہوں، کیا میں شکایت نہیں کروں گا۔

بڑا جی چاہتا ہے۔بس وہ بیتین خواہشیں تھیں اس کی۔وہ جہاں کہیں بھی ہے،میرادل ہے اس کوسلام پہنچتا رہے۔

میں بیوض کررہاتھا کہ میری انا، آپ کا تکبر، آپ کی سوچ ، ہماراا پنے آپ کے اندر پھنے رہنا۔ ہمارے قریب سے بقینا اس متم کے بڑے آ دی گزرتے رہتے ہیں، اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کوتو کوئی نہیں ملا۔ ہم نے اتنی بڑی انا کی لھمونڈ ھے (کندھے) پررکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے ہم اس کا بوتھا (منہ) سینگ ویں گے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تقشیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

## كوئى محرم نبيس ملتاجهال ميس

ہم سب کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پہنچ۔
ہم سب کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پہنچ۔
اس کو آپ کس طرح ہے دو حصول میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تحریر صحافت کی ہوتی ہے، اور ایک تحریر اوب کی ہوتی ہے، اور ایک تحریر اوب کی ہوتی ہے، اور ایک تحریر ایک ہوتی ہے، اور ایک تحریر ایک ہوتی ہے، اور ایک تحریر ایک وقائع نگار کی تحریر ہوتی ہے۔ وہ جو جو واقعات و یکھتا ہے، انہیں کے ساتھ کو دیکھ پر کھ کرایک فریم ورک میں موجود کر کے لکھتا ہے، اور وہ تھے کے پیچھے، اور تحقیق کے پیچھے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور سعی کرتا ہے، اور ان حال کے اور ان واقعات کو جو گزرے، وہ واقعات جو آنے والے ہیں، اور جس کے بارے میں وہ ان حال کے واقعات ہے انداز ہ لگا تا ہے، وہ صحافت کی تحریر کہلا تی ہے۔

اور جوادیب ہوتا ہے، وہ اس حقیقت ہے ایک رمز تلاش کرتا ہے۔ ایک مختف حقیقت کی طرف جاتا ہے، جے آپ Separate reality کہتے ہیں۔ ایک Reality تو وہ ہے جو آپ زندگی میں ہرروز ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک Reality ایک حقیقت وہ ہے جس کوایک صاحب نظریا صاحب بصیرت آ دمی اس کی تہدتک پہنچ کر تلاش کرتا ہے۔ مثلاً درختوں کے پھل جب پکتے ہیں، اور چکنے کے بعد آخری مر حلے کو پہنچ ہیں تو شاخوں ہے ٹوٹ کر زمین پر گرنے گئے ہیں، اور بدایک دنیا بھر کے مارے ملکوں میں، سارے علاقوں میں، ساری جگہوں پر ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ اشجار پھلوں کو جب وہ یک جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ بدایک حقیقت ہے لیکن جب نیوٹن ایک بی گئے کے او پر بیٹی کر ایپ کوٹ کی جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ بدایک حقیقت ہے لیکن جب نیوٹن ایک بی کے او پر بیٹی کر ایپ کوٹ کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ Separate Reality ہوئی کوشش کرتا ہے، جو بین حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ آپ سے بدبات کرتے ہوئے میں مارے بہاں کرتے ہوئے میں مدد سے جارے بہاں بھی ایک بہت دیر کا پڑھا ہواواقعہ یاد آیا جوشا پر ہم سب کو یہ بات بھینے میں مدد سے جارے بہاں

گولڑہ شریف میں بیرمہرعلی شاہ تھے۔ان کے نام ہے آپ سب واقف ہیں۔

ان کے صاحبز ادے تھے غلام کی الدین صاحب، جن کو عرف عام میں لوگ' با ہو جی' کہتے ہے۔ وہ با ہو جی کے نام ہے جانے جانے جاتے تھے۔ ان کو کوئی اپنی طبع علمی کے اظہار کا اتنا چاؤ نہیں تھا۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضری دینے کی بڑی آرزوتھی ، ایک دفعہ بڑی کوشش کر کے میں گولڑ ہ شریف پہنچا ، دو پہر کا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ میں با ہو جی ہا خاچا ہوں ، تو انہوں نے کہا کہ وہ سور ہے ہیں ، لیکن چونکہ آپ لا ہور سے آئے ہیں ، اس لیے ان کو جگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں ، ایسی گستا خی نہیں ہوئی چا ہے۔ میرا ملنا نہ ملنا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کا سونا ، وہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چنا نے میں ان سے مل نہیں سکا ، اور رہے صرح میں حدل میں ہی رہی۔

باؤ جی جب بہت چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے۔ آپ نے اگر گولڑہ شریف ویکھا ہو،اوراس کے قریب سے گزرے ہوں جواسلام آباد والے ہیں، وہ تو روز ہی گزرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کرنستی کے مین ساتھ ساتھ ایک ریلوے لائن ہے۔ گاڑی بستی کے قریب ہے گزرتی ہے، یعنی گولڑہ شریف کا ،اورٹرین کا ایک بردا گہرارشتہ ہے۔گاڑی جب گزرتی تھی تو بابو جی اس گاڑی کو دیکھے کر بہت خوش ہوتے تھے۔ بہت چھوٹے تھے نا۔ تو وہ گاڑی کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ ایسی گہری محبت میں مبتلا ہوئے کہ دنیا مافیہہ کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ گاڑی کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئے تھے،اور اے دیکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو ایک انگریز چلا رہا ہے۔ پیچھے جوجھنڈی ہلانے والا ہے، وہ بھی انگریز ہے،اور جب وہ جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی Whistle دیتی ہے،اور پنڈی کی طرف روانہ ہوتی ہے بابوجی۔ پہلے تو کھڑے ہوکر ہاتھ ہلاتے تھے،اورگاڑی گزرتی تھی۔ جب اس چھوٹے بیچ کا،اس معصوم كا باته بلانا،اور جرروزاس كارى بين استغراق ويكها،توجودرائيورتهاوه بهى جواب بين باته ہلانے لگا۔ انگریز میں بیخونی بڑی تھی ،اور آج بھی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک جھوٹا ساؤنڈا لیا،اوراس کے اوپر گرین کپڑا ہا ندھ کے اس کی جھنڈی بنائی،اور جیسے ریلوے شیشن پر جھنڈی لہرا کر گاڑی کے نکاس کی اجازت ویتے ہیں نا، یہ بچے بھی وہاں کھڑا ہو کے گرین جھنڈی ہلاتا تھا،اوروہ گاڑی جاتی تھی۔ پچھون تو پیکھیل رہا، پھراس کے بعد جب وہ گرین جھنڈی ہلاتے تھے تو ڈرائیور Wistle ویتا تھا کہ Yes Sir آپ Order بھی ہم نے تشکیم کیا ، اور ہم گزررہے ہیں۔ وہ جھنڈی ہلاتے رہے۔ گرین جھنڈی کے ساتھ گاڑی وہاں ہے گزرتی رہی۔ پھران کوریلوے شیشن پر جانے کے بعد بتا چلا کہ ایک چیز سکنل بھی ہوتی ہے،اور جب سکنل ڈاؤن ہوتا ہے تو گاڑی گزرتی ہے،اور جب Up ہوتا ہے تو گاڑی نہیں گزرتی۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں وکڑیاں جوڑ کے اپنے مریدوں سے کہہ کہلوا کے رسیاں ٹاکیاں لے کے ایک لکڑی کا بڑا ساسکنل بنایا ،اوراس کو گھر کے کو تھے کے اوپر لگا دیا ،اورانہوں نے تناوباندھ لی۔ اب جبگاڑی کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ ری ڈھیلی کردیتے تھے۔ سکنل ڈاوُن ہو جاتا تھااور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ، اور Wistle ویتی ہوئی وہاں سے گزرجاتی تھی۔ اس چیز نے ان کو بردامشکل میں ڈال دیا ، اور ٹائم کا پابند بنا دیا ۔۔۔۔ کیونکہ بھٹی ظاہر ہے کہ گاڑی تو وقت پر گزرتی ہے ، اور ان کورات کو جاگئے پر بھی مامور کر دیا ، کیونکہ رات کو بھی جا گنا پڑتا تھا، تو پھرگاڑی ان کاسکنل Receive کر کے گزرتی تھی۔۔۔

تو ایک دفعہ شام کے وقت جب وہ کھیل رہے تھے تو وہ بھول گئے ،اور سکنل up رہ گیا۔وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہے تو وہ جب انگریز نے مگنل up دیکھا تو گاڑی اس نے روک دی کے مگنل up ہے۔ میں کیسے گزرسکتا ہوں،اوراس نے بڑی Wistles ویں،اور جب اس نے وسلیں دیں تو پیا پنا کھیل چھوڑ کر بھا گے،اور جا کر شکنل کو ڈاؤن کیا ،اور گاڑی ..... چھکا چھک جھکا حچھک .....دوڑنے گلی۔جب تک پیگنل ڈاؤن نہیں کرتے تھے۔وہ اس کی محبت میں مبتلا صاحب جو تھا، وہ ان کو دیسے ہی جواب دینا تفاجیها کهایک ڈرائیورکوا پے سکنل مین کا جواب دینا جا ہے،اوروہ اس کےعشق میں مسلسل مبتلا چلے جاتے رہے جومرید خضرات پیرمبرعلی شاہ صاحب کے پاس آتے تھے،اورصا جزاوہ کود مکھتے تھے ان میں گوالیار کے کوئی صاحب بھی تھے۔ نام تو مجھے ان کا یادئییں کیونکہ بڑی ویر کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے آپ اس کالے کلوٹے (انجن) کے عشق میں کیوں مبتلا ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں چاروجوہات کی بنا پراس کےعشق میں مبتلا ہوں ،اوران چاروجوہات کی وجہ سے مجھے انجن بہت ہی پیارالگتا ہے۔وہ بہت جران ہوئے کہصاحب انہوں نے تو ایک فلسفہ نکالا ہوا ہے۔انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرآ گ کھا تا ہے۔ انگارے بضم کرتا ہے۔ اپنی جان پر دکھ سہتا ہ،اور پدد کا سہد کرجس منزل کا تہیارتا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔دوسرے یہ جھے اس لیے پہند ے کہ یہ جس منزل کا اراوہ کرتا ہے، اس پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اب اگر اس نے بیر تہیہ کیا ہے کہ میں سمہ سٹہ جاؤں گاتو کوئی طافت اس کوئیس روک عمتی ،اور تیسری صفت پیہے ،اورسب سے پیاری بھی کہ جس نے مجھے اس کے عشق میں مبتلا کیا کہ یہ First class کے ڈیے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے،اور Third Class کے ڈے کو بھی ،اور گندی ہوگی کو بھی لے کر چلتا ہے۔ یہ بینیس کہتا کہ تو یہاں رہ، میں تو First class کے ڈیے کوساتھ لے کر جاؤں گا۔،اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بیصراطِ متنقیم کا مالک ب- ندایک ایج ادهرجاتا ہے، ندایک ایج أدهر- جورات ال نے طے کرلیا ہے، اس کے اوپر چلتا ہے۔اب انجن تو ہم سب نے دیکھا ہے،لیکن جو Seperate reality اس نوجوان لڑ کے نے اس کی بیان کی ہے، وہ ایک اور Reality ہے۔ تویہ Reality ہے جوہم لکھنے والے چھوٹے بڑے درجے کے اس کی تلاش میں رہتے ہیں کدایک حقیقت تو یہ ہے جو ہمارے سامنے چلی آ رہی ہے،اور ایک حقیقت

وہ ہے جو کہیں ،اور پوشیدہ ہے۔

سائنس کے سٹوڈنٹس میہ بات جھ ہے بہتر جانے ہوں گے کہ جیسے معلوم کی و نیا ہے ایسے ہی نامعلوم کی و نیا ہے ایسے ہی نامعلوم کی و نیا بھی ہے۔ اور جواس کو سلیم نہیں کرتا ،اس کی سوچ بڑی محدود ہوجاتی ہے، کیونکہ لامعلوم کی و نیا بھیل جاتی ہوائی ہے۔ الاقلیلا ۔۔۔ بیعی تھوڑ اسا دیا ہوتی جاتی ہوائی ہے۔ الاقلیلا ۔۔۔ بیعی تھوڑ اسا دیا ہوتی جاتو باوجوداس کے کہ اس کا Separate Reality ہے۔ جس کا کہ میں ذکر کر رہا ہوں ،کوئی ایسا قریب کا تعلق نہیں ہے ،لیکن بھی میں آپ کو شلیم ورضا کی خوڈال کئے بچھا لیے خفیہ راز بھی بتا دیتا ہوں جو میری ذات ہے تعلق رکھتے ہیں۔

میں ایک لکھنے والا ہوں۔ جیسا کیسا بھی ہوں، میں بھی جانتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں۔
اس میں ایک کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے اندرایک چیز ہوتی ہے، اور وہ اسے محسوس کرتا ہے
کہ شاید مجھے ہے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے ایک دن خیال آیا اور میں نے سوچا کہ میں لکھنے والے کی
حیثیت سے Broadcaster کے انداز ہے بچھ تھوڑ اسا معردف آ دمی ہو گیا ہوں، اور لوگ مجھے جانتے
ہیں لیکن میں یقین سے نہیں کہ سکتا کہ میں کتنا معروف ہوگیا ہوں، اور لوگ مجھے کتنا جانتے ہیں، تو میں نے
ہیں کیا کہ میں نے ایک کارڈ لیا خالی اور میں نے اس کے اوپر لکھا کہ۔

محترى جناب اشفاق صاحب!

آپ سے ملنے کو بڑا دل چاہتا تھا۔ اللہ کرے، آپ سے ملنے کا بھی کوئی موقع ملے وغیرہ وغیرہ ....!!

جیسے اپنے Fans وغیرہ کوخط کھے جاتے ہیں نا۔ ویسے ہی میں نے بھی کھا، تو اب جو میں نے اللہ رئیں کھا تو وہ بیر تھا کہ ''اشفاق صاحب مشہور ڈرامہ نو لیس۔ لا ہور'' باتی Details نہیں ویں کہ میں کس مجلے میں رہتا ہوں۔ بہلے کر میں نے اس کو ہیر دِڈاک کر دیا، تو وہ تقریباً تین ون کے بعد مختلف مہریں لگا ہوا مجھ لیا۔ اس میں بہاولیوں کی مہر بھی تھی۔ رہم یار خان کی بھی تھی، اور مختلف جگہوں کی تھیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یااللہ بیرین کے کمال کی بات ہے، اور میں باشاء اللہ کافی معروف آ دی مول۔ تین ون کے بعد ملاء کین ملاتو ہیں۔ اب اتفاق ویکھیے ، اور قدرت کی ایک Reality کو اجا گر کے کا ایک انداز ملاحظہ فرمائے۔ تقریباً ایک مہینے بعد یا 20-15 ونوں کے بعد مجھے ایک لفاقہ ملا۔ کرنے کا ایک انداز ملاحظہ فرمائے۔ تقریباً ایک مہینے بعد یا 20-15 ونوں کے بعد مجھے ایک لفاقہ ملا۔ یوال چھاسا۔ خوبصورت سا، اور اس کے اوپر کھا ہوا تھا۔ ''اشفاق احمہ۔ بگوائی احمد مجھے ایک لفاقہ ملا۔ یون وہ بچھال گیا، یعنی بظاہر اس کا اس مہرتھی، اور شام 20،30 کی اس کی Delivery کی مہرتھی۔ یعنی اس دن وہ بچھال گیا، یعنی بظاہر اس کا اس مہرتھی، اور شام 20،40 کی اس کی Delivery کی مہرتھی۔ یعنی اس دن وہ بچھال گیا، یعنی بظاہر اس کا اس حیکوئی تعلق نہیں تھا، کین میں بھی بھی رمز کے انداز میں سوچتا ہوں کہ جب رمزیں واضح ہونے لگتی ہیں عام کی مہرتھی ، اور شام 20،40 کی اس کی مورت کے انداز میں سوچتا ہوں کہ جب رمزیں واضح ہونے لگتی ہیں عربی واضح ہونے لگتی ہیں

تو کئی کئی طریقوں ہے۔۔۔۔۔ بجیب بجیب انداز سے تھلتی ہیں تو لکھنے والوں کے لیے، اور خور کرنے والوں، اور کئی طریقوں سے انداز سے تھلتی ہیں تو لکھنے والوں کے لیے اس Separate Reality کی طرف نگاہ کرنا، اور نگاہ رکھنا بہت ضرور ک ہے، کیونکہ وہ اس بھا تھا تھے جیں۔ جولوگ ہے، کیونکہ وہ اس بھتا تھے جیں۔ جولوگ صرف ایک بھی حقیقت کے مارے ہوئے ہوئے ہیں، وہ پھر ایک بھی لائن پر چل سے جیس ان کو بھی ان لوگوں کی تکالیف کا اندازہ نہیں ہوسکتا، جن کی تکالیف ان سے مختلف ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنے جیسی تکالیف ہوں تو ان کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔

چونکہ ابھی تحریر کے سلسلے میں گفتگو ہورہی تھی۔ اس لیے میں نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، کیکن ہمارے زاویہ میں ہر طرح کی ہا تیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہوتی رہیں گی، اور ہم اس پر ہر ایک زاویہ ہے ایک اور ہم اس پر ہر خدمت میں عرض کردی، اور Angle ہے غور کرتے رہیں گے۔ بیتو تھی میری بات، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کردی، اور آپ کے سامنے پیش کردی، لیکن اب میر ابھی ایک مسئلہ ہے جو میں آپ سے فدمت میں عرض کردی، اور آپ کے سامنے پیش کردی، لیکن اب میر ابھی ایک مسئلہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور اسے آپ حل کریں گے۔ کوئی ایسا پیچیدہ تو نہیں ہے، لیکن اکثر مختلف مقامات پڑ مختلف اوقات میں وہ جھے، آپ کو، ہم سب کو گھیرے میں لیے ہوتا ہے۔ بیام طور پر نوجوان لڑکے، لڑکیاں خاص طور پر اس بات کا اعادہ کرتی ہیں کہ اس و نیا میں مجھے کوئی سجھ نہیں سکا اور افسوں کہ کسی نے میری حقیقت کوئیں جانے کی اردو شاعری بھی اس سے بھری پڑی ہے۔

کوئی محرم نہیں ماتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں

اوگوں کو پیشکایت عام ہے کہ میر نے دل کوکونی نہیں سمجھتا۔ تو پیفر مائے کہ بیہ بات کس حدتک درست ہے؟ کیا واقعی آ دی دوسرے آ دمی کونہیں سمجھتا؟ کیا واقعی نا سمجھے جانے والے انسان کے پاس اتنا پچھ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرا آ دمی فائد ونہیں اٹھار ہا ہوتا؟ کیا واقعی نا سمجھے جانے والے انسان کا وجودا تنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر مقام پر ہر وقت روتا پھرتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہے؟

حاضرین میں سے: اشفاق صاحب! بات بیہ ہے کداگر آپ نے شاعروں کا حوالہ نہ دیا
ہوتا تو میں بری پخت بات کرتا لیکن آپ نے شاعری کا حوالہ دیا ہے تو جھے نبیتاً نرم رو بیا ختیار کرنا پڑے
گا۔ بات بیہ ہے کہ جب آ دمی گراہ ہوتو دوسروں کو بھی جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان کواپنی ہی
نظروں میں چڑھا دیتا ہے، اور وہ اپنی نظروں میں چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور دنیا کی نگاہوں میں
گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جولوگ اپنی نگاہ میں خود ہی چڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ عموماً سجھتے ہیں کہ ہم
بہت اچھے ہیں گر دنیا ہمیں نہیں سمجھ پائی۔ بیان کی ایک بہت عجیب سی صورت حال ہے۔
اشفاق احمد: آپ اختر عہاں! کیا سمجھتے ہیں کہ بیدو بیدو سیدوست ہے؟

اختر عباس: سربات میہ کہ توجہ طبی کا سارا مسئلہ ہے لوگ میں بھتے ہیں کہ ہم نے دنیا ہے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ہمارا مشاہدہ زیادہ تیز ہے،اور اسے شیئر کرنے والے زیادہ ہونے چاہئیں کیونکہ لوگ ان سے شیئر نہیں کرتے۔ان ہے پوچھتے نہیں ہیں تو پھروہ شکوے ہے بھرے ہوئے بولتے ہیں۔

اشفاق احمد: ویے بیگدرواعام ہے اختر عباس صاحب!

اختر عباس: لیکن سریدگلہ ہے جا ہے۔ میری اپنی Feeling یہ ہے کہ یہ ہے جا ہے۔ اس پر اس طرح سے اصرار کرنائبیں چاہیے۔

اشفاق احمد: آپ خالدصاحب كيا جھتے بين؟

خالدصاحب: سرمیراخیال ہے کہ جب ایک فردایے مفادات کے مطابق Society میں مثل کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے افرادا ہے مفادات کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے افرادا ہے مفادات کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اور جب دونوں کے مفادات میں نگراؤ پیدا ہوتا ہے تو جو ہارتا ہے یا جس کے مفادات ضرورت کے مطابق پور نہیں ہو پاتے ، تو وہ شکوہ کنال ہوجاتے ہیں لیکن .....میرے خیال میں ایسے آدمی کی اپنی Personality ہوں کی ہوتی ہو یاتی ، تو وہ اس کا عمل کی ہوتی ہو یاتی ، تو وہ اس کا عمل کی ہوتی ہے۔ وہ سیحے طور پر سمجھانہیں پاتے یا اس کی Personality واضح نہیں ہو یاتی ، تو وہ اس کا عمر وال الناس سے کرتا ہے کہ جھے کوئی نہیں بچھا ہے۔

اشفاق احمد: آپ لوگول نے بھی اپن ذاتی زندگی میں ایسا اعلان کیا؟

ایک سامع: اشفاق صاحب! ہوتا ہے اکثر .....اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہر بندے کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے .....ایسا موڑ آتا ہے کہ جب و Emotional ہوجاتا ہے تو وہ سمجھانہیں پاتا، لیکن جب وہ شفٹرے دل ہے سوچتا ہے تو وہ خود ہی Bealise کرتا ہے کہ اس میں میری ہی خامی سخی۔ تب وہ بندہ خود ہی منصف ہوتا ہے، لیکن Emotional ہونے کی صورت میں وہ دوسروں کو مخلی۔ تب وہ بندہ خود ہی منصف ہوتا ہے، لیکن المسام اللہ وہ کہ اس میں ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن میرامشاہدہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ ان میں پڑھے لوگ ہی ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن میرامشاہدہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ ان بیل پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن میرامشاہدہ ہوتیں ، وہ بھی یہ شکایت کرتی ہیں میں پڑھے لوگ ہی میشامل ہوں۔ وہ خوا تین جو بہت تعلیم یافتہ نہیں ہوتیں ، وہ بھی یہ شکایت کرتی ہیں اپنی پڑوسنوں ہے کہ مجھے کوئی جمچھے والا ملائی نہیں ہے۔

تووه جذباتی ہوتی ہیں نا،اس کیےاییاسوچتی ہیں۔

کین (اشفاق صاحب) ہم سب کا جو Angle ہے، وہ شاید بڑا محدود ہو۔ آپ کی نظر مختلف حوالوں سے مختلف چیز وں پڑلوگوں پیزیادہ پڑی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا اپنے حوالے ہے، مثابدے کے حوالے سے بتا کیں کہ آپ کواس کی کیا وجد گئی ہے، اور اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، تا کہ اس کاعملا بھی کوئی فائدہ ہو۔

اشفاق احمد:اختر عباس صاحب! میرے ایک استاد تھے جب میں روم میں تھا۔ان کا نام تھا اونگاریتی ...... پروفیسراونگاریتی ..... میں ان کی باتیں بیان کرتار ہوں گا۔ان کوہم پروفیسر کہتے تھے، لیکن یہ پروفیسر سے اوپر کا درجہ تھا۔

جب وہ تشریف لاتے تھ تو ہم سارے کے سارے، کسی کے پاؤل میں ہوٹ ہے، کوئی نظے پاؤل ہے۔ کوئی تاہد کے بیٹے بیٹے باؤل ہے۔ کوئی تاہد کے بین انھوس، پروفیسراونگار تی، اوروہ تھے Pop Lorlate تلی کے بین انھوس، پروفیسراونگار تی، اوروہ تھے اور سباللی کے بین انھوس، پروفیسراونگار تی، اوروہ تھے اور ہم ان سے اس قتم کے سوال کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا بہت وسیع مشاہدہ ہے۔ ایک دفعہ ایک پروفیسر کا اس کی بیوی سے برداشد ید جھڑ اہوگیا، اور اس میں بہت حد تک وہ خاتون ٹھیک بھی تھیں ..... تو جب جھڑ ازیادہ ہو کیا، اور سے میں پروفیسراونگار تی کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جھڑ ااپی میں بروفیسراونگار تی کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جھڑ ااپی جگہ کہ لی بی جگہ ایک تم صرف آپھیں استعمال کرتی ہو، پوٹے استعمال کہیں کرتیں، تو جب تک بیٹیں ہوگا ساتھ، اس وقت تک میں استعمال کرتی ہو، پوٹے استعمال نہیں کرتیں، تو جب تک بیٹیں ہوگا ساتھ، اس وقت تک مامنیں ہوگا۔

توہم نے ان سے پوچھا کہ بیجوآ دی کہتا ہے کہ زندگی میں جھےکوئی سمجھائی نہیں ہے،اس کی حقیقت کیا ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بیجوآ دی کہتا ہے کہ زندگی میں جھےکوئی سمجھائی نہیں ہے،اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ کہنے گئے کہ اس مختص کوخدا کالا کھ لا کھ شکرادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کمینگیاں،اور جماقتیں،اور نالا کھیاں لوگوں کے سمامنے نہیں آئی ہیں۔ اسے اللہ کا شکرادا کر کے سونا چاہیے،اور بیشکوہ بھی نہیں۔

آپ کا بہت بہت شکر بیاور جومیرے ساتھی ہیں، وہ بھی شکریئے کی اس ادائیگی میں میرے ساتھ ہیں۔اللہ آپ سب کوآ سانیاں دے،اورآ سانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔

# تانی کریم بی بی اورالیگرزندر فلیمنگ

A Treviole and A State of the Control of the Contro

- LILLING TO BE WELLING TO SERVICE SERVICES

میرابیناسائیکالوجی میں ڈاکٹریٹ کرنے امریکہ گیا ہوا ہے تواس کی ڈاکٹریٹ میں ذراویر
گی میر سے حساب سے .....تو میں ایک احساس والے باپ کی طرح ناراض ہوا کہ بھٹی اتنی دیریوں
لگائی ہے .....آپ لوگ بھی بھی گھر میں ناراض ہوتے ہوں گے ..... میں نے کہا کہ میں اس
Head of the نے پوچھوں کہ کیابات ہے .... پچھلے سال میں وہاں گیا، تواس کے Department سے جائے پوچھوں کہ کیابات ہے .... پھلے سال میں وہاں گیا، تواس کے Department ہوتے ہیں ، بیتو پر Perfect ہے۔ کوئی شکایت نہیں ، بلکہ ہم تو
بیرچا ہیں گے کہ بیاور پچھوری تک ہمارے پاس رہے ، اور ہم اس سے پچھفا کہ واٹھالیں۔ یوں میری
تسلی ہوگئی۔

یونیورٹی ہے گھر جاتے ہوئے میں اس کی کار میں جیٹا تھا،اور وہ کار چلا رہا تھا۔ ہماری
گاڑی ہے آ گائی اور شخص گاڑی لے جارہا تھا،اور وہ آہتہ آہتہ چلا جارہا تھا،اور بچکو لے بھی کھا
رہا تھا، تو بیں نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ ہاران بجاؤ،اوراس کوایک طرف کرور تو اس نے کہا کہ ابو میں
ابھی پچھ بندو بست کرتا ہوں۔ تو بین نے کہا کہ بھٹی آپ اس کو ہاران دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابو یہاں
ہاران دینے کارواج نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو Silence Zone ہوتا ہے، یہ تو ویرانہ ہے۔ تو اس
نے کہا کہ بس ہاران نہیں دیتے ہیں نا۔ میں نے کہا کہ کول نہیں دیتے۔ کہنے لگا، کہ میں اس لیے نہیں
دیتا ہول کہ بیرآ کے جانے والا جھے ہم میں فرابزا ہے۔ بہت جمکن ہے کہ اس نے نئی گاڑی جلائی
گھی ہو،اور میں اگر ہاران دوں گا تو وہ گھرا جائے گا،اوراس کا نقصان ہوگا،تو میں یہنیں چاہتا۔ میں
نے کہا کہ دفع کرو، اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، تہمیں اس سے کیا۔ بجاہاران،اوراس کو ہٹا۔ کہنے لگا، کہ
نہیں سسین معانی چاہتا ہوں ابو۔ یہ فرا مشکل ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ میرا
نہیں ۔۔۔ میں معانی چاہتا ہوں ابو۔ یہ فرا مشکل ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ میرا
کروں کا کہنیں، پڑھتا پڑھا تانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تہماراے ساتھ پڑھتا ہے یا پڑھا تانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تہماراے کا حدود کہا کہ نیواس نے کہا کہ نہیں، پڑھتا پڑھا تانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تہماراے ساتھ پڑھتا ہے یا پڑھا تانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تہماراے داعد کے کواس نے کہا کہ نیواس نے کہا کہ نیواس نے کہا کہ نیواس نے کہا کہنیں، پڑھتا پڑھا تانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ نیواس نے کہا کہنیں، پڑھتا پڑھا تانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیتہماراے کا حدود کے کہا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ بیتہماراے کہ کہنا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ بیتہماراے کا کہنا کہنا کہنا کہنا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ بیتہماراے کو کو کو کہنا کہ بیتہماراے کا کہنا کہ بیتہماری کو کو کو کو کھوں کے کہا کہنا کہ بیتہماری کی کو کیا کہ بیا کہنا کہ بیتہماراے کیا کہ بیتہماراے کیا کہنا کہ بیتا کہنا کہ بیتہماراے کیا کہ بیتہمار کیا کہ بیتہماراے کیا کہ بیتہماری کیا کہ بیتہماری کیا کہ بیتہماری کو کو کو کیا کہ بیتہماری کیا کہ بیتہماری کیا کہ بیتہماری کیا کہ بیتہماری کو کھو کی کی کو کہ بیتہماری کی کو کہ

کہا کہیں،ابویہ میرا Class Fellow نہیں ہے، بلکہ یہ میرا Road Fellow ہے۔ہم ایک ہی سڑک پر جارہے ہیں۔اس رشتے ہے ہم ایک دوسرے کے Fellow ہیں،ہم اے تک نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ بیوقوف! مجھے بیعلم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا نالائق آ دی۔ تم کو کہا تھا کہ Ph.D کرکے آؤ۔ بیاتو تم بالکل بی میاؤں ، میاؤں ہے ہو گئے ہو۔ بیکٹنی بری بات ہے۔ میں نے اس ہے کہا کہ دیکھووالیں اپنے گھر لا ہور چلو،اور بےصبری کی زندگی بسر کرو،اور وہاں کا ٹریفک دیکھو۔ یہاں آ کرتو تم بالکل نالائق ہو گئے ہو۔ اس آ دی کواپناRoad Fellow بتارہے ہو،اور اس کی عزت افزائی کے لیے،اوراس کونقصان نہ پہنچانے کے لیے بیسب کررہے ہو۔ہم تو وہاں ذرا کوئی قریب آ جائے تواہے و مکادے کرگزرتے ہیں کداس کی جان نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیصبر کی بات تم نے کہاں ہے بھی۔اس نے کہا کہ صبر ہمارے ہاں عام ہے بلکہ ہمارے سلمانوں میں تو صبر کی بہت تلقین ہے،اورہم اے پڑھتے تھے،لیکن اس کو بہت گہرائی کےساتھ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں آ کر مجھے ملی زندگی کا پتا چلا کہ صبر کے کیامعنی ہیں،اوراس کے کیا فوائد ہیں،اور بیانسانی زندگی کوئس قدرا سخکام عطا کرتا ہے۔ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اللہ جو ہے آپ اس پر پورا پورا بھروسار تھیں اور اللہ جو ہے وہ آپ کے ہرسکے کوحل کرنے کے لیے آپ کے خالق کے طور پر موجود ہے،اور'' لاتقنطومن رحمت اللہ'' اللہ کی رحمت ہے بھی مایوں نہیں ہونا جاہیے، جب تک آپ کے ہاتھ میں صبر کی ڈوری نہیں ہوگی ،اس وقت تک آپ لاتقنطو کے معنی نہیں سمجھ سیس کے۔ میں نے کہا کہ بھائی پیُو کچھ عجیب می بات کررہاہے، میں دین کے بارے میں اتنا گہرامطالعہ نبیں رکھتا۔ جتنا کہ تو مجھ ے بات کررہا ہے۔ میں تو جا ہتا ہوں کھل ہو، تیزی ہو۔ آ گے بوسے کے لیے بچھ کرنا جا ہے۔ اس نے کہا کدایک آئرن ہوتی ہے۔ آئرن جے کہ Anvil کہتے ہیں۔ جس کے اوپر لوہار لوہار کھ کرکو شخ ہیں تو وہ بے بس کر دینے کا سب سے بڑا Symboll ہے تا۔ اس نے کہا کہ جب لوہار آئران کے اوپر چیزیں کوشا ہے تو کئی ہتھوڑے ٹوٹ جاتے ہیں کیکن آئران اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔

جب صبر کی اس نے بید بات کی تو میر ہے ذہن میں اپنا بچپن آگیا کہ میر ہے گاؤں میں ایک جماری تائی تھی۔ تائی میری اصلی تو نہ تھی الیکن گاؤں کی تائی سب کی تائی ہوتی ہے۔ جب میں آٹھویں میں ہوا تو میں اپنی تائی ہے اچھے طریقے ہے ملا۔ اس کا خاوند تیلی تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ میری پیدائش ہے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ میں وقت تایا فوت ہوئے ، اس وقت تائی کی عمر کوئی 19 برس تھی۔ تائی کے دو بہلے فوت ہو جا تھا جس وقت تایا فوت ہوئے ، اس وقت تائی کی عمر کوئی 19 برس تھی۔ تائی کے دو بہلے فوت ہو چکا تھا۔ میں اپنی زندگی خود بناؤں گی ، اور ان وو بہوں کا ہو جھا للہ کے فضل سے ساتھ لے کر چلوں گی لیکن کا م تو مشکل تھا۔ بیل کی تکہداشت کر نا، کولہو چلا نا، تیل پیلیا، اور پھر اس کے بعد شام کے وقت کندھا لگا کے اس کو نکا لنا۔ بہت مشکل کا م تھا،

سیکا م ایک بہت گڑا ، اور تنومند مروکرسکتا تھا۔ تو میں جب اس سے ملا تو وہ میرے لیے ایک ایسا کر دار

The most unforgetable میں نے بید یکھا کہ تائی کے پاس ایک چھوٹی ہی رنگین ہی پیڑھی تھی۔ وہ ہر

وقت اس کوا ہے ساتھ رکھتی تھی۔ بیل کے پیچھے چل رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کھا ٹاپکار ہی

ہوت اس کوا ہے ساتھ رکھتی تھی۔ بیل کے پیچھے چل رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کھا ٹاپکار ہی

ہوت چھوٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ رنگین کی ، بردی خوبصورت ی تھی۔ کوئی بھی کام کر رہی ہے تو پیڑھی

اس کے ساتھ ہے۔ وہ اس کو ہروفت اپ قریب ترین رکھتی تھی۔ میں نے بھی اس کے ہارے میں اس

ہوچھانہیں ، لیکن میں اس سے متاثر ضرور تھا کہ یہ ایک نئی طرز کی چیز ہے جو اس نے بردی احتیاط

ہا ہے بیا س رکھی ہوئی ہے۔

ایک دن جب اس نے جھے ساگ اور روٹی دی، اور میں قریب رکھی پیڑھی پر بیٹھنے لگا، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں پت (بیٹا)اس کے اوپر نہ بیٹھنا۔ دوسری دوپڑی ہیں۔ایک چھوٹا ساموڑ ھا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تائی اس کے اوپر کیون نہ بیٹھوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بڑی ادب والی پیڑھی ہے۔ کہنے لکیس کہ جب تیرا تایا فوت ہوا تھا،اور میں 19 برس کی بیوہ تھی۔ایک لڑکی می تھی تا تو میرے اوپر مشکلات کا ایک پہاڑٹوٹا تو ہمارے گاؤں کے ایک مولوی صاحب نے کہا کد کریم بی بی فکرنہ کرنا۔ الله جو ہوتا ہے وہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہوتا ہے: ان الله مع الصابرین ہ اگر تو صبر کرے گی تو الله تیرے ساتھ ہوگا ،اور اللہ ہے بڑی Company کس کی ہو عتی ہے۔ کہنے نگی کہ میں بڑی خوش ہو کی ،اور میں نے تہید کیا،اور میں نے دور کعت نماز نفل پڑھے،اور میں نے کہا کہ 'اے اللہ مجھے تقویت عطافر ما کہ میں صابروں میں ہے ہوجاؤں ،اور صابرانہ زندگی بسر کروں''۔ چنانچے ای جیبے کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنا شروع کردی، اور میں کرتی رہی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیا واقعی اللہ ہروقت میرے ساتھ موجود ہے۔ بیخیال آنے کے ساتھ ساتھ میرے اوپرایک ذمہ داری عائد ہوگئی کہ اللہ جب موجود ہے تو ہے آتا بھی ہے تو میں اس کو بٹھاؤں گی کہاں؟ اللہ کے لیے تو ایک اچھی می کری ہونی چا ہے نا۔ وہ میرے ساتھ جو ہے تو میں نے ایک پیڑھی لی۔ بڑی اچھی می ، رنگین می ،اور اس کے اوپر بیانوار لگائی،اور میں اس کو ہروفت ساتھ رکھتی ہوں۔ چونکہ:ان اللہ مع الصابرین ہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہے۔اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس پڑہیں بیٹھ سکتا۔

جب میں نے بید یکھا کہ مبرک ایک کہانی میرے سامنے ہے، میری زندگی کے درمیان ہے ہوگر گزری ہے، آت وزن ہوگر گزری ہے، آت ہوں ہوگر تھی ہوں ہوں ہوگر ہوں ہوگر ہوں ہوگر تھی ہوانیان کرنے کی خواہش کرنا، زیادہ اور چڑھنے کی کوشش کرنا، اور وہ استحکام، اور وہ خوبی نہیں ملتی تھی جوانیان

کاطرۂ امتیاز ہونا چاہیے،لیکن ذہن میں پی خیال آنچنے کے بعد بھی میراجودل ہے،وہ اس پڑنکانہیں۔ پریں جب امریکہ سے یہاں آگیا، تومیں نے یہاں آگرسوچا کہ مجھے کسی مولوی سے یا کسی دین کے معاملات کو گہرائی ہے بچھنے والے سے بیہ پوچھنا جا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے،اور کیا کرنا جا ہے اس کے لیے۔ تو میرے ایک دوست تھے مولوی مویٰ۔ وہ بہت چھریے بدن کے آ دی ، بہت پیارے مولوی۔ بڑے Enlighted بڑے بجیب طرز کے آ دی تھے۔ بیس آپ کو بتا تا ہوں کہ میری ان کے ساتھ وابستگی کیسے ہوئی۔جس زمانے میں میں میں آباد رہتا تھا، پیرلا ہور کا ایک علاقہ ہے۔ وہاں جمعہ کی نماز میں جس مسجد میں پڑھنے جاتا تھا، وہاں مولوی موٹیٰ جو تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے،اور خطبہ دیتے تھے۔ وہاں ایک دفعہ بیہوا کہ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، اور منبر پر کھڑے تھے، اور لوگ بالکل چوکس ان کی با تیس من رہے تھے،اور وہ خطبہ بیٹھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جمن لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا میں ان سے برے کے گلے کی ری تک لے کر رہوں گا'، کیونکہ میرے نبی کا بہی تھم ہے۔سب انکاری ہو گئے تھے نا کہ ہم زکو ہنیں دیتے۔ پیپوں کے معالمے میں انسان کمزور ہوتا ہے۔ جب حضرت ابو بکڑنے یہ بات غصے سے کہی۔ تو حضرت عمرؓ نے کہا،اے امیر الموشین! ذرا آپ رکیں،اوراس کےاوپرغورفر مالیں،توانہوں نے غصے سے کہا کہ''اے عمرٌ! یہ تیرے منہ ہے میں کیاس رہاموں۔' جب مولوی صاحب نے بیات کی ،تو پیچھے ایک مُدل سکول میں پچھ بچے ف بال کھیل رہے تھے۔ زور سے کسی نے لک جو ماری تو وہ فٹ بال ہوا میں تیرتا ہوا اچھلتا ہوا مسجد کے صحن میں آگرا۔ جہاں ہم سب نمازی بیٹھے تھے۔ تو مولوی صاحب منبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی قتم کے Rowdyism کے، وہ ہم کوچھوڑ کر باہرنگل گئے۔ وہاں فٹ بال پڑا تھا۔ تین قدم پیچھے ہٹ کرانہوں نے اتنی زورے لگ لگائی کہ وہ دوبلڈنگ طے کرتا ہواوا پس سکول میں جا گراجہاں سے بچوں نے لک مارکراس کومجد میں گرادیا تھا،اور پھروہ آ کرمنبر پر کھڑے ہوگئے۔اورانہوں نے کہا کہ ''اے عرا کو بیا کہ رہا ہے اور میں جیران ہور ہاہوں کہ جاربیہ کے زمانے میں تو کُو ا تنامضبوط تھا، اور جب كدبيه معاملہ در پيش آيا ہے تو اتنانجيف ہور ہاہے۔ مجھے تتم ہے اللہ كى كہ جو تكم مجھے ديا گيا، ميں اس ير يوراعمل كرون كا-"

میں نے لک مارتے ہوئے ایک مولوی کودیکھا تو بجیب سالگنا ہے نا۔ جب خطبہ ہم محکیا تو میں نے ان سے یو جھا کہ مولوی صاحب بیسب …! تو کہنے لگے کہ وہ بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں کا شوق ہوتا ہے تو ان کا فٹ بال آگر اتھا، تو وہ بچے خوفز دہ تھے کہ مجد میں کیسے جا کیں۔ بڑے بزرگ لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں نار تو یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا فٹ بال تو ان کو واپس ملنا چا ہے نا۔ تو میں نے وہاں جاکر کک لگادی، اور اس کو واپس بھینک دیا۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی تلاش میں ہوں۔ مجھے یہ بتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب! آپ وہاں ہے Start کے علقے ہیں کہ جب بہت زیادہ ٹریقک ہو،اور جب کا ٹریوں میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوں،آگے نظنے کا کوئی راستہ نہ ہو،اور آپ اپنی کار چلارہے ہوں ہو آپ پیس چیں خیر نہ کریں۔ ہاران نہ بجا ئیں اور خصر ف ہاران نہ بجا ئیں بلکہ Steering پراپنی انگلیاں بھی ہے چینی کے عالم میں نہ بجا ئیں اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں۔ کہنے گھ کہ بھی ہے چینی کے عالم میں نہ بجا ئیں اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں۔ کہنے گھ کہ بجائے اس پر انگلیاں مار نے کے یاکسی کو چھڑ کئے گآ ب اس وقت ورد شروع کر ویں۔ اللہ کا ذکر کو سے اللہ کو اس کے ساتھ ہو کہ ویا کہ ویں۔ اللہ کا ذکر کی آپ اس کے ساتھ ہے، اور اس کو چوروشنی ملتی آپ کی دورا کہ وہ کہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کو چوروشنی ملتی کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کو چوروشنی ملتی گھر اس کے ساتھ ہے، اور اس کو چوروشنی ملتی ہو کہ کہ کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کو چوروشنی ملتی ہو کہ کہ دورا ہوگانے کی ذرا ہمی ضرورت نہیں۔ آپ اس وقت ورد کریں، یا لطیف، یا ورود تو آ رام سے بیٹھے در ہیں۔ جب ٹریفک کہ کھلے گا مشکل دورہ ہوگ تو پھر آپ نگل پڑیں۔ بجائے اس کے کہ آپ ہے چینی کا شکارہوں۔

مجھے یادآ یا کہ جب میں چھوٹا تھا۔ چھوٹے سے مراد، جب میں میٹرک میں تھا تو میرے ایک خالو تھے۔ان کے پاس ایک بڑے اعلیٰ درجے کی موٹرسائیل تھی ، بڑے سائز کی۔انڈین موٹرسائیل ۔ ميرے خالو پہ شوزينتے تھے نہ جانے اس کو پہ شوز کيوں کہا جاتا تھا 'بس بيا يک لفظ تھا خاص ان کے لیے۔ وہ پہپ شوز جس کے اوپر کالی ٹائی گلی ہوتی تھی، پہن کر برزی شان کے ساتھ موٹر سائیل پر بیٹھ کرلا ہور کی سر کول پر دوڑاتے تھے۔اس زمانے میں لا ہور میں 30-25 کاریں ہوں گی ،اور دہ ایک بی موٹرسائیکل تھا، جو پتانہیں اکیلا ہی 1200cc کا ہوگا۔ اتن او کچی آ واز ،اور اتنی او کچی شان ،اور اس کے اوپر نہایت خوبصورت آ دی بیٹھا ہوا ہے۔،اور جب وہ لا ہور کا چکر لگاتے تھے تو ساری دنیاان کومنہ میں انگلیاں ڈال کر دیکھتی تھی۔ او نچی گھڑی باندھتے تھے، بیعنی تھوڑی اوپر کو،اور عجیب طرح کی خوشبوئیں لگاتے تھے میں ان کو دیکھتا تھا جو ہماری خالہ تھیں خالہ رابعہ۔ جب بیہ موڑسائیل پر نکلنے لگے،اورخوب چکرلگانے لگے،توہیں نے اپنی خالہ کو کافی پریشان دیکھا، کیونکہ میرے خالو کی زندگی میں کچھاور بی طرح کا ٹیر ھا پن پیدا ہور ہاتھا، اوروہ کچھاورطرح سے، اور پکھاورلوگوں میں Popular ہو رہے تھے اور جب خاوند میں ذرای بھی ٹیڑھ پیدا ہوجائے تو بیوی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری خالہ پوچھتی تھی کہ کس طرح ہے ہو کہ اگرام خان صاحب (میرے خالو) جو ہیں ، وہ رائے پر آ جائیں ،اور میری محبت میں مبتلار ہیں ،اور ہمارا گھر آ بادر ہے۔تو اس وقت مجھے یاد ہے کسی نے ان کو بنایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پیز کر بڑا کار آ مد ہوگا' خاص طور پرخوا تین کے لیے کہ جب گھر میں

اس طرح کی الجھنیں ہوں تو کیا کیا جانا جا ہے۔ تو انہیں کی نے یہ بتایا تھا کہ آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودود
کا ورد کر کے اپنے خاوند کو کھانے پر دم کر کے کھلائیں ،اور آپ بھی بیٹے کر کھائیں۔اس ہے محبت ،اور
یگانگت بڑھتی ہے۔ یہ وہی ذکر ہے تا جو مولوی موک نے بتایا تھا کہ شئیر نگ پرانگلیاں نہ بجائیں ، بلکہ یا
لطیف ،یا ودود کا ورد کریں۔اس ہے آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔اللہ کاذکر بھی ہوگا، بے چینی بھی کم ہوگ جو
مارے ہاں وہ وہ کا ورد کریں۔اس ہے ، بیس اپنی خالد کود کھتا تھا کہ وہ بہت پریشان تھیں ،لیکن اللہ کے
مارے ہاں وہ الے خالو بن گئے۔
فضل ہے ،اور اس رخ پراستھا مت اختیار کرنے ہے ،ان کی یہ البحض دور ہوگئی ،اور میرے خالوجو

پھر مجھے یہ یاد ہے کہ وہ Piles کی ظالم بیاری ہے فوت ہوگئے، ان کا جنازہ رکھا تھا گھر
میں میری والدہ،اور چچ تھیں، لیکن رونے والی عورتوں میں پچھ عورتیں ایسی بھی شامل تھیں، جو بہت
زور ہے رو رہی تھیں، جن کو ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کتنا صبر کیا
جانا چاہیے۔مولوی موکی نے کہا ہے چین ہونے ہے گھراہ ہے ہے، چیس چیس کرنے ہے، گھر والوں
ہے لڑنے ہے، وہ حسن جو اللہ تعالی نے آپ کے اندرعطا کیا ہے، وہ نصیب نہیں ہوتا۔ باہر کا حسن
تو آ دمی میک اپ کر کے کر لیتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیرتک ساتھ تو نہیں دیتا ہے نا۔ ایک اندرکا حسن بھی

میں بڑی وبریتک روم جو کہ اٹلی کا دارالحکومت ہے، وہاں رہا ہوں۔ وہاں میں پڑھتا تھا اور بڑھا تا بھی تھا۔

حاضرر ہے ہیں،اور چوکس رہتے ہیں،اور ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ بس ہم لیبارٹری ہیں ڈانس کرتے ہیں۔as a dervesh's dance سے کہنے لگے کہ درولیش کا مطلب جانے ہو؟ میں نے کہا کہ سروہ تو ہے ہی ہمارا۔ یہ آپ نے تو Borrow کیا ہے ہم ہے۔ کہنے لگے، جیسے ایک درولیش ناچ کرتا ہے،اسی طرح سے ایک Scientist پٹی لیبارٹری میں ہروقت سے ہمتن اس ناچ میں نگار ہتا ہے۔

The dance of intelligence---dance of life--- The dance of

something to have----

احِها میرے لیے بینی بات بھی کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے،اورانہوں نے کہا کہ علم جو ہے، وہ عالم مطلق کے پاس ہے۔اللہ کے پاس ہے۔انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ پھروہ ذراہے ڈرے کیونکہ میں بالکل Young تھا۔ کہنے گلے?Believe in God میں نے کہا ر Believe کیا کرنا ہے، وہ تو ہے بی ہمارا .... تو کہنے لگے اچھا ..... Thanks God that you believe in God میں آ پ کو بتا تا ہوں کے علم جتنا بھی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے،اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جب حابتا ہے انسانوں کوعطا کرتا رہتا ہے۔۔۔۔نہ پہلے نہ بعد میں۔۔۔۔انسان اپنی کوشش،اور جدوجہد ہے اور اپنی ہمت ے علم حاصل نہیں کرسکتا ..... میں نے کہا کہ جی بیابات ہوئی ..... ہم تو کوشش، جدوجہداور Struggle کے بندے ہیں....اس کے بغیر توملتا ہی کچھنیں۔انہوں نے کہا کہنیں اس کے لیے آپ کوایک Constant ایک مسلسل حاضری اور ڈانس کرنے کی ضرورت ہے۔ جھولی پھیلا کر، تشکول اپنا کے کرموجودر ہو کہ کب علم عطا ہو۔ وہ جب جاہتا ہے، دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کئی ہزار برس سے درختوں کے اوپر سے سیب زمین برگرر ہے تھے کی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ سیب تو گرتا ہی رہتا ہے نا۔ پھراللہ نے جب علم عطا کرنامقصود جانا تو پھراس نے ایک فرشتے ہے کہا کہ جاریہ جوایک بابا کوٹ پہن کرسیب کے درخت کے پاس بیٹھاہوا ہے،اس کے کان میں جا کر کہددے کہ یہ Gravity ہے تو فرشتے نے غالباً کہاہوگا کہ Gravity.....Gravity\_چھراس نے سوچا ہوگا کہ یہ کیسے گرا،اوراس کےاویراس نے کام کرنا شروع کردیا،اوراس طرح ہے۔علم صرف عالم مطلق اپنی مرضی ہے،عطافر ما تار ہتا ہے۔

پھرانہوں نے جھے بتایا دیکھواعمل اورکوشش کے پھینیں ہوتا۔ ایک بیاری بردی خوفناک ہے، اوراس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور برئے لوگ اس سے مررہے ہیں۔ اس کی ریسرچ پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہورہے ہیں، لیکن لاکھوں، کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہورہے ہیں، لیکن اس کا کوئی سر پیرمعلوم، کی نہیں ہورہا ہے۔ ہیں ڈرگیا، بیس نے کہا کہ بیالی کوئی بیاری ہے۔ کہنے لگے، اس کا کوئی سر پیرمعلوم، کی نہیں ہورہا ہے۔ ہیں ڈرگیا، بیس نے کہا کہ بیالی کوئی بیاری ہے۔ کہنے لگے، اس کو کینسر کہتے ہیں۔ بیمی خطرناک ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں سنا۔ ہاں ایک بیاری ٹی بی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ ٹی بی سے بھی خطرناک ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں سنا۔ ہاں ایک بیاری ٹی بی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ ٹی بی سے بھی خطرناک ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں سنا۔ ہاں ایک بیاری ٹی بی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ ٹی بی سے بھی خطرناک ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں

گے۔ہم وھونڈتے رہیں گے....ہم تلاش کرتے رہیں گے ....لین اس کاعلم صرف اس سے عطا ہوگا،اور وہی اس کی Date مقرر کرے گا .... کوشش ہماری جاری رہے گی۔ کیونکہ بیاس کاعلم ہے۔ میں نے کہار!آپ کے خیال میں اس کاعلاج کبل جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ میں یقین سے تو نہیں کہدسکتا،میرااندازہ ہے کہ شاید 1960ء یا 1962ء میں اس کاعلم ہوجائے۔ توپیارے لوگو! 1960ء 1962ء گزرگیا..... 90ء گزرگیا..... 92 گزرگیا..... اب 98ء ہے ....وہ جب جا ہے گا،عطا کرے گا۔ ہمیں اپنی جھولی پھیلا کراس کے حضور مسلسل زقص کرتے رہنا عا ہے، تا کہ وہ دے۔ اور صبر اختیار کرنا عاہیے جو وہ Scientist اپنی ریسر چی میں ، اور اپنی محقیق میں

الله آپ کوآسانیاں دے، اور آسانیوں کوتقسیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔ (آمین)

### حضرت صالح كى افتنى اور بإكستان

ہم اہل زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت ہیں سلام پہنچ۔
میں یقین سے نہیں کہرسکتا کہ آپ نے بھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں۔ پھر بھی ایک
اندازے کے مطابق بیضر ور کہرسکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں
اونٹ کی بہت سواری کی۔ اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں میں رہتا تھا، وہاں بلوچوں
ہوا یک ڈیرہ تھا۔ بلوچ، اور اونٹ لازم وطروم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے بیارے لوگ ہوتے
ہیں۔ میرکی زندگی پران کا بڑا خوشگوار اثر ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے جھے جھڑ کا اور
شاید ایک تھیڑ بھی مارا۔ میں منہ بسورتا ہوا اماں بلوچن کے گھر چلا گیا۔ تو اس نے بوچھا کہ کیا ہوا؟ میں
نے کہا، ابا جی نے مارا ہے۔ وہ چا در لے کر غصے سے ہمارے گھر آگئی جوڑ کا بھی کیوں۔ وہ بھی تھی کہ چھڑ کا
کیوں مارا؟ کہنے گئے، میں نے اس کو مارانہیں بلکہ جھڑ کا۔ کہنے گئی جھڑ کا بھی کیوں۔ وہ بھی تھی کہ چھڑ کا

اونٹ پرہم بہت سواری کرتے رہے۔ پھراس کے درمیان ایک بڑا الباوقفۃ گیا۔ 1946ء
میں جب پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پرتھی تو ہمیں دریائے سنج کے کنارے ایک لیے سفر پہنان کے لیے جانا تھا تا کہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جاسکے۔ وہاں تقریباً پچھا لیے لوگ تھے جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بہت کم تھااور وہ مسلم لیگ ہے نا واقف تھے۔ ہمیں وہاں اونٹ پرجانا پڑا۔ ہمارے پاس دواونٹ تھے۔ دونوں جوان علی گڑھ یو نیورٹی ہے آئے تھے۔ یہ ایک امہا سفرتھا، ہم نے ایک دن میں ساتھ میل کی مسافت اونٹ پر طے کی ، پھر ہماری خوش قسمتی ہے وہاں راستے میں دو واکن گے۔ ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام ہو کا کا نام گامن تھا، ایک کا نام ہو لی کا نام ہو کا کا نام ہو گاری نے بہت کی دار بندو قیس تھیں۔ انہوں نے ہمیں دوک لیا تم کدھر جارہے ہو۔ ہم نے بتایا ہم ایک مشن پر جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں، ہمیں ایک کراڑ (ایک ہندوقوم) کولو شے جانا ہے، ہمیں اونٹ دے دیں۔ ہم نے کہا، اونٹ ہمارے لیے بہت

ضروری ہیں ہتم کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا ہمارا کام زیادہ ضروری ہے۔انہوں نے کہا ہمیں ہمارا کام تم ے زیادہ ضروری ہے۔ خیروہ ایک کمپی کہانی ہے، وہ پھر بھی بعد میں سناؤں گا۔ پھر دونوں ڈاکوہمارے دوست بن گئے ،اوراونٹ پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کاٹھی نہ بھی ہوتو پھراونٹ کی کو ہان پر لانگڑی مار کر جیفاجاتا ہے ہرایک کام کا بناا پناطریقد ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کرر ہاتھا آپ سے کہ چند دن پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا، میں تقریبا آ دھی صدی کے بعد من پینتالیس کے بعد پاکستان کی سرحد کے اندراونٹ پر بیٹھا۔ کلفٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا ،اور ہم نے بھی اپنے بچپن کے زمانے کو یاد كيا اونث پر بيشنے كى سب سے بڑى بات بيہ كداونث اٹھنے كے انداز ميں دوسرے جانور س مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹائلیں کھڑی کرتا ہے دنیا کے دوسرے سارے جانوراگلی ٹائلیں پہلے کھڑی کرتے ہیں۔اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھنے والاسب سے پہلے بحدہ کرتا ہے ا بیاللہ نے اس کا ایک کام رکھا ہے۔ آ دمی جاہے یانہ چاہے تجدہ خود بخو د ہوجا تا ہے بھروہ اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے ہم نے کافی وفت ان اونٹول کے ساتھ گز ارا، لیکن میرے ساتھ عجیب وغریب واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے پنہیں پتاتھا کہ اس اونٹ کے رہنتے ہے،اور اس کے حوالے ہے بھی میں یوں ایک الجھن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔اللہ تعالیٰ اونٹ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کہتا ہے: کیاتم نے اون کو دیکھا کہ کس طرح کا جانور بنایا۔ یعنی اس کے عجائب وغرائب ابھی تک پوشیدہ ہیں،اورسارے کےسارے اس کے خصائص لوگوں کےسامنے ہیں آئے،ا تناہم جانتے ہیں یہ میلوں اوردنوں تک سفر کرسکتاہے یانی کے بغیر۔

یہ کیے ہوتا ہے؟ اس کے بارے ہیں مختلف نظریات ہیں، کیکن بیانے انداز کا بڑائی خوب صورت جانور ہے۔ بے حد خوب صورت ۔ اگر آپ نے اے بھی غور ہے ہیں و یکھا، اب آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جا کیں یا آپ گئے ہوں گے، جدے سے مدیخ جاتے ہوئے بڑی خوب صورت سر کیس ہیں، بھی بھی ریکتان کے تق ووق ٹو نے اور کچے علاقے آ جانے پر آپ کو چلتے پھرتے اوشوں کی پچھ قظارین نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑ ہے ہوتے ہیں، چپ کھی قطارین نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑ ہے ہوتے ہیں، چپ کو میسی ریت پر جیسے چا ندی سے بدن لے کے دھوپ کے اندراکی بجیب گل کھلاتے ہوئے چلتے ہیں وہ نظارہ و کھنے والا ہوتا ہے۔ ہم بس پر سفر کررہے تھا اور بس سے سر نکال نکال کر بڑی و ریک ان کو و کھتے تھے، اللہ میاں نے کیسی خوب صورت گلوق پیدا کی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھ نیادہ نہیں کو و کھتے تھے، اللہ میاں نے کیسی خوب صورت گلوق پیدا کی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھ نیادہ نہیں جانے ۔ اس سلسلے میں مجھے پچھ یا د آیا۔ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا، ابھی تک شایدا کی بی آیا جانے ۔ اس کے بارے میں ہم پچھ نیادہ نہیں آیا جانے ۔ اس کے بارے میں ہم پھھ نیادہ نہیں کو متاثر کیا، جب جن کا نام Lindon B Jhonson تھا۔ وہ کراچی اترا، توجس چیز اونٹ تھا۔ ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان ، اسباب نقل و ترکت میں کام آتی تھیں بہت وہ وہ جیب چیز اونٹ تھا۔ ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان ، اسباب نقل و ترکت میں کام آتی تھیں بہت

ساراسامان ڈھوتی تھیں۔ اونٹ گاڑیاں تھیں، یہ 1952، 1953ء کی بات ہے وہ اونٹ ہے اتنامتا اڑ
ہوا تو اس نے کہا میں تو اونٹ امریکہ لے کر جاؤں گا، اور اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جھے یاد ہے کہ وہ
اونٹ کو تو نہیں لے جاسکااس اونٹ کا سار بان جو کہ شتر بان تھا بشیر اس کوساتھ لے گیا، اور بشیر بچارے
کو بردی مصیبت پڑی، اور وہ روتا تھا کہ اونٹ کی وجہ ہے جھے امریکہ جانا پڑر ہاہے۔ وہ امریکہ جانے
ہے گھبراتا تھا کہ جھے وہاں کی بولی نہیں آتی۔ اخبار میں بیان دیا، میں وہاں جاکر کیا بات کروں گا،
امریکہ جاکر جھے کیالینا ہے۔ جھے اونٹ گاڑی چلائی ہے، الغرض اس کو جانا پڑا۔ اس نے نئی روی ٹو پی
خریدی۔ اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں تو بے چارے نے یہ بچھ کیا، وہ آزاد آدی تھا۔

پیچھنے دنوں میں اونٹ کے بہت قریب رہا۔ مجھے ہر گزیدا ندازہ نہیں تھا، اونٹ کے جسمانی طور پر قریب رہا کے جسمانی طور پر قریب رہا کے اور انداز سے اونٹ میری زندگی کے میری روح کے،اور میرے وجود کے،اور میری سائیکی کے قریب آجائے گا۔

میں آپ سے اونٹ کی ہا جی کرر ہاتھاتو میرے ذہن میں اس اونٹی کا خیال ہار ہارا آتا ہے جو اونٹی کی اونٹی تھی ، اور جوا یک مجز سے کے طور پر وجود میں آئی تھی ۔ قوم مجمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا، اور وہ بہت او پنچ در ہے کے بی تھے آئیس تھم ہوا کہ جاکراس ہے ہودہ قوم کورا و کو اللہ نے بھیجا تھا، اور وہ بہت او پنچ در ہے کے بی تھے آئیس تھم ہوا کہ جاکراس ہے ہودہ قوم کورا و کراست پر لاؤ۔ وہ بردی بگری قوم تھی ۔ بیشتر میں خرابی بیٹی کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی علاقہ بہت سرسر تھا اردن کے علاقہ سے لے کرعرب تک ، اور مدینے شریف سے لے کرجوک کے درمیانی علاقے میں ۔ وہاں جاکر ثمود کی چغرافیائی حد خم ہوتی ہے لہ باچوڑا علاقہ تھا، اور ثمود کے لوگ اپنے تین کا بردا کمال تھا، تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہوئے او نیچے پہاڑوں کو تراش کر چھینی ہتھوڑی سے اسے چھیل چھیل کران پہاڑوں کے اندر نہایت خوب صورت کی بناتے تھے ۔ بیان کا بردا کمال تھا، لین انہوں نے کوئی لینٹر ٹیمیں ڈالا کوئی اینٹ و پھر ترجو نہیں ہے ، پہاڑ کو چھیلنا کہ چیا شروع کردیا، اور اس کے اندر ایسے اعلی در ہے کے کمرے بنائے ستوں تحراجیں بنائی جیں کہ وہ و کی تھنے ہے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر آپ چا جی او اردن کے علاقے میں جاکر دیکھ کے جیں ۔ سلائیڈیں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ جو جو گراف کے میں جاکر دیکھ کے جیں ۔ سلائیڈیں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ کو جغرافیے کا شوق ہے تو جوگراف کے میں جاکر دیکھ کے جیں۔ سلائیڈیں بھی ملتی کی وہ تصویریں فو ٹوگراف کی صورت میں اور ڈرائینگ کی صورت میں آئی رہتی ہیں۔

تو وہ لوگ بڑے معتر لوگ تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تب اللہ نے ایک پاکیزہ نبی حضرت صالح کوان کے پاس بھیجا کہ جاکران کواللہ کا پیغام دیں تو ان لوگوں کو نبیوں کے اوپر جواعتر اض رہا تھا، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے ہیں ایک ہی اعتر اض رہا ہے کہ آپ کسے نبی ہو سکتے ہو؟ آپ مارے جیسے انسان ہو۔ اور کہتے تھے کہ تُو بازاروں میں چاتا بھرتا ہے، اور پھر تیسری بات کہ تو

غریب آ دمی ہے،اورغریب آ دمی کیے نبی ہوسکتا ہے؟ نبی تو بہت امیر آ دمی کو ہونا جا ہے۔متکبر کو ہونا عاہیے۔فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہتم کیے نبی ہو سکتے ہو، تیرے بازوؤں میں سونے کے کنگن بھی نہیں۔اوربھی جتنے پیغیر تھے،ان کےساتھ بھی یہی تھا۔نوح علیہالسلام کےساتھ بھی۔وہ یہی ہات بار بارد ہراتے کہا گرتو سر بلند ہوتااور تیرے بھی اتنے او نچ کل ہوتے جتنے لوگوں کے پاس ہیں تم نے بھی اليي عمارتيں بنائي ہوتيں،ا ےصالح تو ہم تم كو پنجبر مان كيتے بكين اب تو تُوايك عام آ دى ہے۔ ٹھيك ہے بھلے آ دی ہولیکن تمہاری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بھی بار بار Acknowleged Condition کی بات کرتے ہیں جب بھی جھی مصیبت پڑتی ہے بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے اس ہو جھ کو بلا واسطہ طور پر Directly برواشت کرنے کے لیے ہمیشہ بلٹ کرا کنامکس کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری اکنامکس کمزور ہے اس لیے کام نہیں کرتے۔ہم نیک اس لیے نہیں ہوسکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں۔ہم بہادراس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں۔اچھے انسان اس لیے نہیں بن سکتے کہ مالی طور پر کمزور ہیں۔ تو وہ بھی بیہ کہتے تھے کہتم مالی طور پر بہت کمزور ہو۔ تمہارے پاس اتنے بڑے کل ہوتے 'جتنے ہمارے پاس ہیں، پھرہم نبی مانتے لیکن وہ کہتے 'مجھے یہی علم دیا گیا ہے اور میں تم کو جھلائی كرائ كى طرف بلاتا ہوں تہارااس ميں فائدہ ہے۔ ميں تم سے اس كے عوض كوئى ثيوش فيس نہيں مانگتا، جو پچھ ہے میں مفت میں دیتا ہوں،اورمیرااجراللہ کے پاس ہے۔تو انہوں نے کہا ہم چھے کو پیغمبر نہیں مانے ،اگر ہم طبیعت پر ہو جھ ڈال کرآپ کو پیغیر مان بھی لیں ،تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دو شمود توم نے کہا۔حضرت صالح نے فرمایا، آؤتم کون سامعجزہ جا ہے ہو، کیکن انہوں نے Warn کیا کہ مجر ہ رونما ہو چکنے کے بعد پھراگرتم نے خداکواوراس کے پیغیبرکونہ مانا تو پھرتم پر عذاب آ جائے گا۔خوش نصیب ہیں وہ تو میں،جنہوں نے معجز ہ طلب نہیں کیا اڑائی جھڑا کرتے رہے ہیں، لیکن معجز ہبیں مانگا، وہ نیچ گئے لیکن اگر معجز وما تگ لیاجائے اور معجز وطلب کرلیا جائے اور وہ رونما ہو جائے، پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر عذاب طے شدہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم برداشت کرلیں گےلیکن اگر تو معجز ہ رونما کرے گا تو۔ دیکھیے ان ظالموں نے معجز ہ طلب کیا۔انہوں نے کہا،ہم بیچاہے ہیں سامنے چٹیل پہاڑ ہے،اور بہت چکٹاومضبوط ہے کروڑوں سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے، ہم بیرچاہتے ہیں تیرااللہ اس پہاڑے ایک اوٹنی پیدا کرے۔اب پہاڑ کا اور اوٹ کا کوئی تعلق نہیں ،اور وہ اونٹنی آئے ہمارے ساتھ ہماری بستی میں رہے ، تو پھر ہم مانیں گے تم پیغیر ہو۔

چنانچہ انہوں نے دعاکی ،اور اللہ ہے اس معجز کے وطلب کیا کہ اگر بیلوگ اس طرح سے بی مان جا کیں تو ان کا فائدہ ہے۔ ان چیٹل کچنے پہاڑوں کے درمیان میں سے اللہ کے عظم سے اوٹمنی میں دار ہوئی ،اور ان کے آگے چلتی آ رہی ہے۔ پہاڑوں کا قد بت بھی بہت بلند تھا، وہ اوٹمنی بھی چاندی

كالك مرقع نظراً تى تقى ، چلتى ہوئى آگئى اوربستى ميں آكر كھڑى ہوگئى۔اور ظاہر ہےادھرادھرد يکھنے لگى ہوگی، وہاں آ کے۔ان لوگوں نے اے دیکھیا،اور جیران وسششدر بھی ہوئے کہاؤنٹنی تو پیدا ہوگئی ہے لیکن اب ہم اس کوکیا کریں۔تو حضرت صالح نے فرمایا تہاری خواہش کے مطابق ہتہاری آرزو کے مطابق بیافتنی انبی بہاڑوں کے درمیان میں سے پیدا ہوکرآپ کے درمیان آگئ ہے، اوراب بیآب ک مہمان ہے۔اب اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہتی کے ایک کنویں سے یہ یانی ہے گی ،اوراس کا ایک دن مقرر ہوگا'اس دن وہاں ہے کوئی دوسرا آ دمی پانی نہیں لے سکے گا۔ ندمویش نہ چرند پرندنہ انسان۔اونٹنی جاریمعزز ترین مہمان ہے،اس کی و کھیے بھال کرنا ہمارا فرض ہے،انہوں نے کہا، بہت اچھاہم ایسانی کریں گے۔ پچھون تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا،اور باری کےمطابق جودن مقرر تھا، اے پانی دیتے رہے،لیکن پھرانسان انسان ہے ان میں ایک آ دمی ایسا پیدا ہوا جس نے ،مزید آتھ آدمیوں کو ورغلایا اور وہ نو ہوگئے۔ انہوں نے کہا، بیکیا شرط ہم نے اپنے آپ پر عائد کرلی ہ،اوراس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے،ہم اس کاکسی نہ کسی طرح سے قلع قمع کرویں۔ چنانچے انہوں نے رات کے وفت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، جو کہ مخنوں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اونٹنی ظاہر ہے وہاں پرایا بھے ہوکر بیٹھ گئی۔ صبح کو جب سب لوگ بیدار ہوئے ،اوراؤنٹی کے یانی پینے کی باری تھی الیکن وہ تشریف ندلائی، کیونکہ وہ وہاں نہتی۔ جب حضرت صالح کوعلم ہوا کہ بیدوا قعہ ہوا ہے۔ تو پھرانہوں نے ا پنی قوم ہے کہا، یہ بہت براہوا، نہ صرف تم نے اس معجز ہے کو جھٹلا یا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا،اب تین دن کے اندراندرتمہاراقلع قمع ہوجائے گا،اورتم نیست ونابود ہوجاؤ گے۔ پھرآنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کر بتایا کریں گے کہ یٹمود کے رہنے کی جگتھی ،اور بیان کے کل تھے جو وران پڑے ہیں،اور قیامت تک اسی طرح وران رہیں گے۔ چنانچہ جیسا فر مایا گیا تھا بالکل ویسے ہی ہوا پہلے دن جیسے کہ بتاتے ہیں کہان کے منہ پیلے ہوئے۔اگلے دن بے حدسرخ ہوگئے پھر کالے۔پھر ایک ایسی چنگھاڑ، جیسے آج کل بم ہے ہیں، چنگھاڑ آئی، وہ سارے کے سارے اوندھے منہ گر گئے ،اور نیست و نابود ہو گئے۔

ایک دفعہ مجھے ایک دوست کے پوتے کی شادی پر اسلام آباد جانا ہواتو اسلام آباد پہنے کر مجھے ایک پیغام ملاکدایک بابا ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں بابوں کا برداد بوانہ ہوں۔ آپ کوہلم ہے۔ حکھے ہفتے آپ سے بابا کی بات کر دہاتھا، جو ہمارے ساتھائی فی وی شیشن کا رہنے والا تھا۔ لیکن بابوں کے خلے ہفتے آپ سے بابا کی بات کر دہاتھا، جو ہمارے ساتھائی فی وی شیشن کا رہنے والا تھا۔ لیکن بابوں کے ذائے ہابوں کی شکل وصورت، اور ان کے ڈھانچے ، ان کے طلبے ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ کہمی مجھے سے بیآ کرنہ پوچھیں ہر بابا بیٹھا بابانہیں ہوتا میرے سائیں فضل شاہ صاحب جیسا۔ ایسانہیں ہوتا۔ چنانچے ہیں ان سے ملنے ان کے پاس گیا۔ دھوپ تھی بہاڑی علاقہ تھا۔ میرے گلے ہیں چھوٹا سا

صافہ(لمباکیڑا)تھا۔آپ کو پتاہے پہاڑوں کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔جب میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے ہتم بڑی مضارمشار کے باتیں بناتے ہو،اور باتیں سناتے ہو، میں تم کو Warn کرتا ہوں۔ یہ لفظ انہوں نے استعال کیا۔ Warn کرنے کے لیے بلایا ہے یہاں پر تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو،اورتم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہےاورتم ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کررہے ہو۔ و کھھو! کہنے گگے، میں تم کو بتا تا ہوں یہ پاکستان ملک ایک مجزہ ہے بید ببغرافیا کی حقیقت نہیں ہے۔تم بار باركهاكرتے ہوہم نے يدكيا جريدكيا جرسياست كے ميدان ميں يدكيا جرائے قائد كے پيچے چلے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ایسے مت کہو۔ پاکستان کا وجود میں آناایک مججز ہ تھا'ا تنابزام عجز ہ ہے جتنابزا قوم شمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا تھا۔ اگرتم اس پاکستان کوحضرت صالح کی اونٹنی سمجھنا چھوڑ دو ك، نتم رہو كے نة تبهارى ياديں رہيں گی ميرے كلے ميں موجود صافے كو پكڑ كر تھنے رہے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کدمیری کیا کیفیت ہوگی۔انہوں نے کہاتم نے صالح کی اِس اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ باون برس گزر گئے تم نے اس کے ساتھ وہی روبیا ختیار کیا ہوا ہے جوشمود نے کیا تھا۔ اندر کے رہنے والوں ،اور باہر کے رہنے والوں دونوں کو Warn کرتا ہوں تم سنجل جاؤ ، ورنہ وقت بہت کم ہے،اس اونٹن سے جوتم نے چھینا ہے،اور جو کھیلوٹا ہے،اندر کے رہنے والواس کولوٹاؤ،اوراس کو دو،اور باہر کے رہنے والوساؤتھ ایشیا میں سارے ملکوں کو Warn کرتا ہوں اس کوکوئی عام چھوٹا سا' معمولی سا جغرافیائی ملک سمجھنا چھوڑ ویں۔ بیرحضرت صالح کی اونٹنی ہے ہم سب پراس کا ادب،اور احر ام واجب ہے۔ اس کوایک معمولی ملک نہ مجھنااور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہناءاور اب تک جوکوتا ہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی ما تکتے رہو، اور اس کو Recompensate کرو۔

میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا ،اورخوف ز دہ ہوئے گھڑ ار ہا ،اور پھران کوسلام کر سے ،سر جھکا کے واپس چلا آیا۔میری وعا ہے ،اللہ آپ سب کو آسانیاں عطافر مائے ،اور آسانیاں تقسیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

#### We don't live in present but in future and past

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پنچے۔

آئ کا دن میرے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ مجھے یوں محسوں ہوتا ہے ہیا ہم ترین دن ہے، جینے بھی زاویے گزرے، ان میں ہے اہم دن ہے۔ اور شاید بید میرے اور آپ کے درمیان ایک جدائی کا باعث بھی ہو، کیونکہ جس طرح محبت، اور یکا نگت اتفاق قربت، اور بھائی چارہ بہت اہم چیز ہے اس طرح جدائی بھی بہت اہم ہے۔ وصال تو اہم ہے ہی۔ فراق اس ہے اہم تر ہوتا ہے۔ صوفیائے اکرام کہتے ہیں، جب تک فراق کی لذت نہ چکھی جائے، اور اس میں داخل نہ ہوا جا ہے، اور اس کا صاحب حال نہ ہواس وقت تک وہ منازل طے نہیں ہوتیں، جن منازل کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ سالک نے پہلافتہ م اٹھایا ہوتا ہے، اور اور اور ایوں بھی حال جو ہے نہ بہت اہم چیز ہے۔

آئ کا دن ہر مخص کے لیے بہتر دن ہے، کیکن بدشمتی ہیہ ہے کہ آ دمی بھی بھی حال کے اندر موجو ذہیں رہتا۔ آپ نے بیڑم کی ہوگی کہ وہ بڑے صاحبِ حال بزرگ تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بزرگ نہ ماضی کی یاد ہیں ہتا تھے نہ مستقبل سے خوف زدہ تھے جوان کول رہا تھا، اس پر شکر نعت بجا لارہ سے تھے۔ ہماری سب کی بدشمتی ہیہ ، خاص طور پر سیانے پڑھے لکھے آ دمی کہ وہ حال کے اوپر زندگی بسر نہیں کر سے ہیا تولوگ ماضی ہیں رہتے ہیں یا مستقبل کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ جو لذتی آپ کواللہ نے حال پر عطاکی ہوتیں ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے اپنی زندگیوں بین آپ کواللہ نے حال پر عطاکی ہوتیں ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں اکثر دیکھا ہوگا'ہم کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب میرا دوست یہاں کا ڈپٹی کمشنز تھا۔ اس نے کہا، میں اکثر دیکھا ہوگا'ہم کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب میرا دوست یہاں کا ڈپٹی کمشنز تھا۔ اس نے کہا، بس یہ عرضی لکھ کر لے آ، ہیں تھے کا رز پلاٹ دیتا ہوں' پلاز وہنا سکتا تھا' آئ جناب کہیں کے کہیں پنچے ہیں بیا سے دیتا ہوں' پلاز وہنا سکتا تھا' آئ جناب کہیں کے کہیں پنچے ہوئے کو ساری بات ماضی کی کرتے ہیں، یا یہ بچھ کر لو، کل کا بچھ پتائیس ہے، مارے جائیں گے۔

ز مانہ خراب آ رہا ہے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ابھی سے بندوبست کرلو۔ بھی بھی ہمارے گھر میں پانی ٹینکی میں ختم ہو جاتا ہے، رات کومیری بیوی ٹونٹی کھولتی ہے تو سوں سوں کی آ واز آتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا،اس کا کچھ بندوبست کرلو۔

میں کہتا ہوں جگ میں یانی پڑا ہے کچھ لوٹے میں بھی ہے، ہم تو رات کوسو جا کیں گے، خدانخواستہ کے تونہیں لگ رہی کہتی ہیں آپ کیسی نضول باتیں کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کروہ اتنی پریشان ہوتی ہے۔ میں نے مستقبل کے بارے میں اتنی خوفز دگی کا اظہار کیا تھا' وہ مستقبل ابھی تو آیا ہی نہیں' لیکن ہم سب کے ساتھ ایما ہی ہوتا ہے۔اپنے آ گے رکھے ہوئے اعلیٰ درجے کے پھل سے ہم لطف اندوزنبیں ہو سکتے 'ماضی کی ان بیریوں کو یاد کرتے رہتے ہیں' کانے دارجھاڑیوں کے اوپر چڑھ کے جو ہم بیرکھایا کرتے تھے۔اکثرہم ذکر کرتے تھے کہ جناب وہ زمانہ بہت اچھاتھا۔متعقبل کے باغوں کو و مکھتے رہتے ہیں جہاں سے ٹوکرے از از کے پھل آئیں گے۔ ہمارے ملازم کھڑے ہوں گے رسیاں باندھ کران کے اوپر تریال ڈال کے ٹانکے لگا کے دوستوں کو تحفے بھیجے جارہے ہوں گے منڈیوں میں ہمارا پھل جارہا ہوگا،لیکن یہ جوسامنے موجود ہے، آپ کوعطا کردیا گیا ہے۔ یہ بردا ہی آسان اور بردا ہی مشکل کام ہے۔ ہمارے سمیت دنیا کھر کی ٹریڈنگ ہی ایسی ہوتی ہے۔ صاحب حال برا جالاک ہوتا ہے کیونکہ اس کو جتنامل رہا' جومل رہا' اٹھا کے جیب میں ڈال رہا ہے، مزے سے کھارہا ب- گاجرال كئ تو كاجر كھار ہا ہے ميں اور آپ اس كا تظار ميں جي كدانتاس ملے تو لے لوں گا، ہم مجھی بھی حال ہے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ حال سے فائدہ نہیں اٹھا مکتے۔ زندگی کی سب سے ضروری حفیقت بیہے کہ حال سے فائدہ اٹھا تارہے،اوراس کے گن گا تارہے۔اس سے لطف اندوز ہوتارہے کہ اس حال کامنتقبل بننے والا ہے۔ ہمارے بابا جی فر مایا کرتے تھے جوحال میں جنتی ہے منتقبل میں وہی جنتی ہوگا۔ کیونکہ اس حال کامستقبل بننے والا ہے۔ بردی غورطلب بات ہے، اور جو حال میں جتنا مشکل میں مبتلا ہوگا،عذاب کی زندگی بسر کررہا ہوگا،ستقبل میں بھی اتناہی ہوگا۔ آپ اپنا حال خراب كركے وكي ليس، آپ كامتلقبل لامحاله ايے بى جلتار ہے گا۔ اس ميں سيدھ آئے گی بی نہيں۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھے لیں ،ہم نے اس ٹیڑھے چئے کوجو حال کا ہے سیدھا کرلیا ہستنقبل خود بخو دخوب صورت سے خوب صورت تر ہوتا چلا جائے گا۔ میری زندگی میں صوفیائے اکرام کے علاوہ ایک ایسا شخص بھی آیا، جو بغیر جانے ہوئے حال کی کیا اہمیت ہے، اس پر حاوی تھا۔

سراج دین نامی ایک مز دورتها، آج ہے بہت سال پہلے کی بات ہے بیں اپنا دفتر بنوار ہاتھا، جب مز دور کی دیہاڑی تمیں روپے روزانہ ہوتی تھی، سراج چپس گھسانے کا کام جانتا تھا، بہت ذہین اورخوب صورت آ دمی تھا'اچھی بات کرتا تھااور بہت کم گوتھا۔خوب صورت بات کرتا تھااورلوگ اس کو 30روپے دیہاڑی کے بجائے 50روپے دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے فن پر پوری استقامت کے ساتھ حاوی تھا۔

ایک بہت اچھا دن تھا 25،26 دسمبر کی بات ہے دھوپ بہت اچھی نکلی ہو کی تھی عام طور پر اگرآپ نےغور کیا ہو، یا کریں گے کہ 25 دنمبر کے بعد، یااس دن آسان ابر آلود ہوتا ہے،لیکن وہ 25 دممبر کا دن ایباخوب صورت اور شفاف تھا۔ سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ چک رہا تھا۔ میں جب دفتر آیا توسب لوگ کام کررہے تھے۔ کام بہت تیزی کے ساتھ ہور ہاتھا میں نے تھیکیدارے یو چھاسراج نہیں آیا؟اس نے کہا،نہیں آیا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں آیا؟ کہنے لکے کوئی پیتنہیں۔ میں نے کہا، اس نے کوئی اطلاع بھیجی؟ کہا کہ بیں جیجی۔ میں نے کہا تھیکیدارصاحب کوتو اس کا نوٹس لینا عاہے تھا' پا ہونا جا ہے' آج تو اس کی بہت بخت ضرورت ہے' اتنا اچھادن ہے' رگڑ ائی ہونی ہے' اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا۔ پھرمیری طبیعت میں اللہ جانے کہاں سے طیش آیا، ایسے ہی۔ حالانکہ میں تو مجھی بھی افسر نہیں بنا،لیکن اس ون میں ایک مشکل ساافسر بن گیا۔کہا،اس کو حاضر کیا جائے ، ور نہ اس كوكام عنكال دياجائے كا كہنے لكے بنيس صاحب آج نبيس آيا توكل آجائے كا ميں نے كما، نہیں وہ کہاں رہتا ہے؟ محصیکیدار نے بتایا اچھرہ کے پیچھے ایک کچی آبادی ہے وہاں رہتا ہے۔ میں پتا كرنے جاتا ہوں۔ ميں نے كہا، جائيں۔ جب وہ كوٹر پر جانے لگا تو ميں نے كہا تھيكيدارصاحب! ر کیے رہنے ویں میں جاتا ہوں۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی ،ہم چلے گئے۔، وہاں گئے تو ایک آ دمی کو ساتھ لیا۔اس نے کہا، گاڑی یہاں روئن بڑے گی، کیونکہ پیچیدہ گلیاں ہیں،اور پکی آبادی ہے۔ ہیں نے کہا، چلو میں شدید غصے میں تھا۔ وہ کمی چوڑی پیچیدہ گلیوں ہے گزرنے کے بعدایک گھر میں جس كے باہرايك پھٹاسا پردہ لنگ رہا ہے۔وہ جو چوكيدار ميرے ساتھ گيا تھا، أس نے آواز دى سراج! أس نے کہا، کون؟ \_ میں محمعلی ہوں۔اس نے کہا، آمحمعلی ہم اللہ!اس نے کہا، باہر آصاحب آیا ہے۔اس نے کہا،صاحب کون؟ کہا،اشفاق صاحب آئے ہیں۔اس نے کہا، یہاں! وہ بے چارہ جران ہوکر چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ کہنے لگا ہم اللہ۔ میں نے کہا، کوئی ہم اللہ نہیں اور میرے منہ لگنے کی کوشش نہ كرو\_ ميں سخت طيش ميں ہوں ،تمہاري مرمت كروں گا' چلوتم چلو \_ كہنے لگا ،صاحب! ميں كل آ جاؤں گا۔ میں نے کہنیں تم میرے غصے ہے واقف نہیں ہؤا ضرلوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، جا ہے وہ بعض اوقات کتنا ہی مسکراتے رہیں جہیں ابھی چلنا پڑے گا۔ کہنے لگا، میں آپ سے ایک درخواست کرتا جوں، آپ اندرآ کیں، آپ آکیں اندرتشریف لاکیں مجھے فخر ہو، مجھے خوشی ہو، میں آپ سے بردی محبت كرتا ہوں \_ ميں نے كہا، بالكل جھوئى محبت ہے، غلط كہتے ہو، مجھ سے محبت ہوتى توتم ضرورآتے۔ اس نے کہا، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کل آجاؤں۔اس نے کہا، آپ آئیں تو سہی۔میری بیوی

سے تو ملیں۔ میں نے کہا، میں کسی نے بیس ماتا، میرا آپ کا کوئی رشتہ نبیں ، کوئی تعلق نہیں۔اس نے کہا، جناب آپ اندر آسکیں جائے کی ایک پیالی پئیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، میں یانی بھی نہیں پول گا،تم عائے کی بات کرتے ہوئم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو،اورمیرے ساتھ چلو، تو پھراس کی بیوی آگئی پردے کے اس طرف ۔ جا جا جی آپ آ جا کیں۔ مجھ کواب تھوڑی خفت ہونے لگی کہ بے جاری کہدرہی ہے۔اچھانی بی میں ایک سینڈ کھڑا ہوں گا، تیرے کہنے پر اندر داخل ہوں گا۔ورنہ یہ بہت جاہل آ دمی ب-اندر گیااس نے کہا بیٹے جا کیں۔ میں نے کہانہیں۔ تو مجھے بتاتو آیا کیوں نہیں۔اس نے کہا، کوئی غاص وجنہیں تقی میں نے کہا، کیوں نہیں آیا جمہیں ساری وضاحت دیٹا پڑے گی۔اس نے کہابات سے ہے کہ بیہ جو کنستر ہے ناں جی مٹی ڈال کرزگس کا ایک پودالگایا تھا کل شام جب میں گھر آیا ہوں تو اس میں ایک پھول کھلا ہوا تھا تو مجھے بڑا اچھالگا۔ دیکھیں ہمارے گھر میں آج ایک زگس کا پھول ہے۔ یہ میں آپ کو دیتا ہوں ،اس کی خوشبو دیکھیں کتنی اچھی ہے۔ میں تمہارے اِس پھول کو بالکل قبول نہیں كرتا\_ ميں تمہارے اس كنستر كو باہر چينكوا دوں گائم كيا فضول بات كے ليے يہاں رہ مكے ،تم كوآنا ج ہے تھا۔ ساتھ بی کہنے لگا، سر جی جب میں گھر آیا ہوں تو میری بیوی نے مجھے کہا کا کا چلنے لگ گیا ہے، پہلے رژھتا، گھٹنوں چلتا تھا۔ آج پہلا دن ہے کہوہ ڈگ مگ ڈولے چلا ہے۔ میں نے کہا، وہ تو سوگیا ہے۔ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا،اس کو جگاؤ میں تو اس کو چلتے ہوئے و یکھنا جا بتا ہوں۔اس نے کہا کمال كرتے ہوكا كاتوسويا ہواہے، ميں اس كوكيے جگاؤں۔ كہنے لگا جسے الحصتے بى پبلاكام ميں نے بيكيا ادھر وہ چو لہے کے پاس بیٹے گئی،اور میں ادھر بیٹے گیا تو چھ میں اپنا بیٹا حجبوڑ دیا وہ بھی ادھر جاتا تھا، بھی ادھر جا تا تھا۔صاحب زندگی روشن ہوگئی۔کنستر میں پھول کھلا تھا' چھوٹا بچہتھپ تھپ کرتا إدھراُ دھرجا تا تھا، مرجی! ہمیشہ آج کا دن دھندلا دن ہوتا ہے، لیکن آج بڑا خوب صورت دھوپ والا دن تھا۔ اتنا خوب صورت دن پچاس روپے میں تو نہیں بیچا جا سکتا۔ سر میں کل آ جاؤں گا، رات بھی لگا دوں گا آپ کہیں کے تو 'اور آ دھی چھٹی بھی نہیں کروں گالیکن اس خوب صورت دن کو آپ رہنے دیں۔اتنا سستانہیں پیچا جاسکتا۔ میں نے کہا، پانچ سورو پے کا بیچتے ہو۔ کہنے لگانہیں۔ ووتو حال پرراضی تھا۔ وہ اکیلا آ دمی میں نے دیکھا جس کا تعلق روحانیت ہے ہر گزنہیں تھا،لیکن وہ صاحبِ حال آ دمی تھا،وہ اس خوشی میں مبتلا تھا کہ میں ایک اچھاد ن گز ارر ہاہوں۔ا گلے دن دیباڑی پرلگ جاؤں گا،ا گلے دن یہی کا م تو کرنا ہے، لیکن اس کومیں ہاتھ ہے جیس جانے دول گا۔

پرسوں میں اسلام آباد میں تھا۔ تو مجھے سراج یاد آگیا۔ کتنے بڑے بڑے بڑے آ دمیوں سے میں زندگی میں ملا ہوں لیکن سراج ان میں بہت بڑا آ دمی تھا۔ میں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر آج تک یاد کرتا ہوں۔ پھروہ دبی چلا گیا تھا۔ پتانہیں آج کل کہاں ہوگا۔ پرسوں میں اسلام آباد میں تھا سیر کررہا تھا'ا جا تک مجھے سراج یاد آ گیا۔ کسی کوآئن شائن یاد آ جا تا ہے، کسی کونصرت فتح علی خاں۔ برد لےفظوں میں کسی کو ہمارے اجمل صاحب یاد آتے ہیں' وہ فلنفے کے استاد تھے۔ قدرت اللہ شہاب یاد آجاتے ہیں میں چلتا جار ہاتھا۔سراج بادآ گیا۔اس وفت میںشکر پڑیاں میں تھا۔ بہت اچھاموسم تھا،شام کا۔ میں نے سوچا اور تو میں پچھ کرنہیں سکتا، پڑھا لکھا ہوں ،تشکیک کا مار اہوا ،گھبر اہٹ میرے اندرشروع ہے جنم لے چکی ہے۔ میں اپنے آپ کواس طرح کے فریم میں توسیٹ نہیں کرسکتا، جیسا کہ سراج نے کیا تھالیکن اب کوئی و کھے نبیں رہامیری آرزوہے، کچھاس طرح سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کروں،جس طرح میں نے سراج کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پیارے بچوا میں وہاں ایک پھر پر بیٹھ گیا میں نے وہاں سب ے پہلے اس خدا کاشکرادا کیا، ڈھیروں ڈھیر کیااور دل کی گہرائیوں ہے کیا' جو مجھے فیمتی ترین چیزیں مفنامفت دے رہاتھا،اوروہ آسیجن تھی ہر شخص کوضرورت ہوتی ہے اس کی آسیجن سے قیمتی چیز کوئی کا گنات میں زندگی کے لیے ہے بی نہیں ،اور وہ سب کومفت ملتی ہے ،اور میں مزے سے اس کو Inhale کررہا تھا،موسم برا خوب صورت تھا۔شام ڈھل چکی تھی ،اور میں بڑے مزے سے اعلی قتم کی آئیجن کو ا ہے رگ وریشے میں سمور ہا تھا،اور آپ یفین کریں اور کریں گے کہ کسی سیابی نے آ کرسیٹی نہیں بجائی ،اوئے بے وقوف بڑھے بائے تو Province کا آ دی ہو کے فیڈرل کی کیوں ساری آ سیجن کھینج ر ہا ہے۔ میں خوش وخرم بیٹھار ہا۔ کسی نے مجھے برا بھلانہیں کہا، پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارے باباجی کہا کرتے تھے کہ ہرحال میں موجودر ہو، ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہونا ،ستفتل ہےخوفز دہ نہ ہونا 'اس حال کے اندر موجود رہو۔ جب میں نے موجود ہونے کی کوشش کی کہ کوئی گانا بھی گانا جا ہے۔ اچھااب مجھے گانائبیں آتا۔ میں نے برازورلگایا، سوچاہم ٹی وی پر بہت اچھے اچھے گانے پیش کرتے ہیں۔ بھی کچھ اچھاسایادآئے۔آخرمیں جب میں بالکل کچھروہانساساہوگیا، میں نےسوچاا تنااچھاموسم ہے،سراج کو میں یاد کررہا ہوں، جومیرا گرو ہے۔میرا mentor ہے اور میرا لیڈر ہے اب میں چپ جاپ میشا ہوں، تو پھراللہ نے میری مدد کی اور میں نے گانا شروع کیا۔ ''لب پہآتی ہے دعابن کے'' چوتھی جماعت میں آخری مرتبہ بیرگایا تھا'ا ہے ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ سکول میں دعا کے وفت گایا تھا۔ پھر موقع ہی نہیں ملا۔ پھراس کے بعد ہم گانے کے قریب بھی نہیں بھنج سکے خرابی ہے ہوتی ہے خواتین وحصرات! کہ ہم مستقبل سے استے خوفز دہ ہوتے ہیں کہ ہم سارا حال ،ساری زندگی ساری سوچ سب برباد کردیتے ہیں،اور بڑے سے بھاؤ میں ﷺ دیتے ہیں۔جس چیز ہے ہم فائدہ اٹھا کتے تھے اس کو تباہ و برباد کر ویتے ہیں اور ہماری حالت بالکل ولیمی ہوتی ہے جیسی ہماری ایک بزرگ محتر متحیں۔ ایک وزیر کی بیوی، کسی زمانے میں چین کامشہور بادشاہ تھا''منگ'' ڈائٹاشی کا۔اینے وزیر کو ناراض ہو کے کسی وجہ سے پھانسی کی سزادے دی۔مقررہ وفت پر جب اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ بادشاہ کا دستورتھا کہ جس

قیری کو بھی بھانسی دی جاتی تھی تو بادشاہ خود صبح سورے اٹھ کر بندی خانے (قید خانے) میں آتا تھا،اور اس سے یو چھتا تھا تیری کوئی آخری خواہش ہے، تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ ایک خوب صورت سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا،اور اس نے اپنا گھوڑا بندی خانے کے باہر . روکاءاور اندر گیا۔ اپنے وزیرے ملا۔ وزیرے کہنے لگا، کبوکیا حال ہے۔ کہنے لگا، میں بردا خوش وخرم ہوں۔ آج شام مجھے بھانی ملے گی اوراب آپل گئے۔اس سے اچھی بات اور کیا ہو عتی ہے۔اس نے کہا ہتم تکڑے ہو، ہاں میں تکڑا ہوں الیکن ذرا بادشاہ سلامت آپ چھیے ہے جا کیں۔ میں دیکھ رہا موں کہ چھوٹے سے جھرو کے میں سے ایک نہایت خوب صورت سفید گھوڑ اباہر بندھا ہے۔ میں نے ایسا گھوڑ انجھی ویکھانہیں۔میرے بروں کاعلم میرے پر کھوں کاعلم ، مجھے بیبتا تا ہے کہ بیتو اُڑنے والا کھوڑ ا ہے چلنے والانہیں۔بادشاہ نے کہا، یہ تو میرا گھوڑا ہے۔سوار ہو کے آیا ہوں۔اس نے کہا،حضور بیآ پ کو کہاں ہے ال گیا۔ میں نے تو آپ کا سارا اصطبل دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی پچھٹراسان سے سوداگرآئے تھے،اورگھوڑادے گئے ہیں۔وزیرنے کہاحضور بیتواڑنے والاگھوڑا ہے۔ بیتو کمال کی چیز ہے، بادشاہ نے پوچھالیکن میر کیسے اڑے گا۔اس نے کہا،اس کوٹریننگ دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے پوچھا ٹریننگ کون دے؟ وزیر کہنے لگا، میں دوں گا۔ بادشاہ بولائتنی دیر لگے گی۔ کہنے لگا، ایک سال لگے گا۔ آپ اس پربینمیں گے جیسے بوئنگ جاتا ہے، شکا گوسے ٹیکساس۔ جدھر مرضی جا کیں' گھوڑ ااڑے گا۔ كنے لگے تھيك ہے، كھول دو درواز ٥- باہر آ جاؤ، اور گھوڑے كى بيہ باگ پكڑ و يتم اس كوٹر ينڈ كرو يتهبيں ایک سال کے بعد بچانسی دی جائے گی۔اس نے کہا،منظور ہے۔وزیر گھوڑا لے کر چھلانگ مارکراس کے او پر بعیضا، اور ایڑی لگا کے اپنے گھر پہنچے گیا۔اس کی بیوی نے چینیں مار ناشروع کر دیں، یا اللہ تو کیسے آ گیا؟ تخفی تو چانسی ہوگئی تھی۔اس نے کہا، پرواندکر۔ بیہ بات میں نے بادشاہ کے ساتھ کی ہےاب ایک سال کی چھٹی ہے۔ مزے کرتے ہیں، گائیں گے، خوش رہیں گے۔ اس نے کہا، ایک سال ابھی ختم ہوجائے گااوراس نے رونا شروع کر دیا۔اس نے کہا،تم اس حال کے اندر کیوں رور ہی ہو؟ لیکن وہ بدستورروتی رہی۔ کہنے تکی ،ایک سال توایک منٹ میں ختم ہوجائے گا۔ پھروہی کیفیت آ جائے گی۔ بہتر پیٹھا کہ کچھے آج ہی پھانی مل جاتی۔ میں ذہنی طور پر تیار تھی جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بیسال میرے سینے پرخنج کی طرح تکتارے گا۔نہیں نہیں ایک سال کے اندر کچھ بھی ہوسکتا ہے۔وزیر گھوڑا لے کر صبح نکل جاتا ،اور مزے ہے جو جو جگہیں نہیں دیکھیں تھیں ، وہ بھی دیکھیں ،اور اعلیٰ درجے کا اے گھوڑ املا ہوا تھا،اور کیا جا ہے تھا۔ چنانچہ وقت گزرتار ہا، دن پردن گزرتے رہے۔وہ روتی ہوئی بیوی کو كبتا ، بھلى لوگ بچھ بھى موسكتا ہے تو كيول فكركرتى ہے۔اس نے كہا بنيس ميراجوفكر ہے،اندر سے نبيس جائے گا،لیکن وزیرخوش وخرم رہا۔

خواتین وحضرات! ہوا ہے کہ تین مہینے بعد نتیوں مر گئے۔ بادشاہ، وزیر،اور گھوڑا۔ کھی بھی ہو سكتا ہے اور آ دمی اپنے حال كوبر بادكرنے كے ليے كھ بھی كرسكتا ہے۔ كچھ بھی كرتار ہتا ہے۔ بيس آپ ہے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا۔اپنے حال کوخوش تر ،خوب تر بنائے رہتا،اورخوش وخرم رہنا۔ آپس میں محبت کی رسم جو ہے اگر پہلے اس کی بنیاد نہیں ڈالی تھی ،تو ضرور ڈال کے دیکھنا۔اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور اس کی لہریں بڑی دور دور تک پہنچی ہیں۔ اس کے علاوہ جو محبت مجھے آپ نے اس پروگرام کے ذریعے دی،سب کو دی۔سارے ٹی وی والوں کو دی۔ وہ آپ کا بہت بڑا ایک انعام ہے اور بہت بڑاا حسان ہے۔ہم اس کے لیے د نیاوی طور پراورانسانی طور پرآپ کے شکر گزار ہیں اور خالقِ کا تنات کے اس اعتبارے کہ سب پچھتیں وہی عطا کرتا ہے۔اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بادلوں کے ذریعے، اپنی ہواؤں کے ذریعے۔ آپ اتنی جلدی خوفز دہ نہ ہو جایا کریں۔ میں نے اخبار کے لوگوں سے پوچھا،آپ اتنی خوفناک خبریں کیوں چھاہتے ہیں،تو انہوں نے کہا کہ،خبر ہوتی ہی خوفناک ہ، جوخوفناک نہ ہو وہ خرنبیں بنتی۔ میں نے کہا، میری مجھ میں یہ بات نہیں آئی۔اس نے کہا، ہر روز تیزگام پشاورے کراچی چلتی ہے، کوئی خبرنہیں بنتی۔جس دن اس کا ڈیدالٹ جائے، تیرہ آ دمی مرجا کیں تو وہ خربن جاتی ہے۔سیدھے سے چھآ دی بڑے مزے سے تاش کھیل رہے ہیں۔ایک آ کر کہتا ہے السلام علیکم، کیا حال ہے بھائیو!۔خوش ہو،راضی ہو، دیکھومیں ایک اعلیٰ در ہے کا کھیرالا یا ہوں۔نمک لگا كايك ايك چاڑى سبكوديتا كم جرنبين بنتى۔ اگر چھة دى تاش كھيل رہے ہيں ، ايك ة دى پستول کے کرآیا ،اور تین بندے پھڑ کا دیتے ، پی خبر بن گئی تو ایسی خبر بنانے سے پہلے پرسکون بات محبت کی بات ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان چلتی وئی جاہیے، جو چیزیں آپ کو ڈراتی ہیں، وہ مصنوعی ہوتی ہیں۔ ڈرانے والی چیز کوئی نہیں۔ اگر کوئی چیز ڈرانے والی ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ كوئى نبيل \_الله آپ كوخوش ركھى، بہت خوش ركھ\_ بہت ى آسانياں عطافر مائے ،اور آسانياں تقسيم كرنے كاشرف عطافر مائے۔

### رُعا م

STORY OF SERVICE SHOPE SHOPE THE PROPERTY OF STREET

میں سوچتا ہوں کہ آپ توگ بھی میری طرح کے ہی ہوں گے، کیونکہ جوجوکوتا ہیاں خامیاں
مجھ میں سراٹھاتی ہیں' ان مشکلات ہے آپ بھی گزرتے ہوں گے آپ بھی تو میرے ہی بھائی بہن
ہیں ۔ فرق صرف ہیہ کہ میں کئی باراس کا اعتراف کر لیتا ہوں' کئی دفعہ نہیں کرتا، اور آپ کیونکہ معزز
ارکان ہیں سوسائی کے اس لیے، چھپا کے گزرجاتے ہیں۔ مثلاً میں بیسوچا کرتا ہوں اور میری بیا کیہ
مشکل ہے کہ جب بھی کوئی سڑک چورا ہا کراس کرتا ہوں تو جھے سرخ بتی ہی کیوں ملتی ہے۔ میں جب بھی
گزرا ہوں، مجھے سرخ بتی ہی ملتی ہے۔ یہ پتانہیں میری قسمت ہے۔ اچھا چلیے مل گئی، میں وہاں کھڑا
ہوگیا، پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ سرخ بتی کا لحہ جو ہو ہ آ و ھے گھٹے پرمجیط ہوتا ہے، سزجو ہوتی ہے وہ دس سے بینڈ میں بدل جاتی ہے، بڑا و کھ ہوتا ہے مجھے، کہ یا اللہ بیالیا کیوں ہوتا ہے اور اس میں میں بہت
پریشان ہوتا ہوں کہ کیوں بیہ وتا ہے۔

میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں، جب میں سے زمانے کا آدمی نہیں تھا تو میں لال صابن سے نہا تا تھا، ہمیشہ۔ اب بھی لال صابن نے نہا تا ہوں تو میری بہوجو ہے وہ بہت پڑتی ہیں اور وہ شرمندہ ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ماموں بیآ پ خدا کے واسطے چھوڑیں لال صابن نہانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا، بھی ہم ایک زمانے سے بہی کرتے چلے آر ہے ہیں۔ وہ کہتی، دیکھیں میں آپ کو اسطے چھوڑیں الال صابن وے رہی ہوں اس سے نہا کیں، وہ صابن ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ''ایکڑسوں کے حسن کاراز اس صابن میں ہے'' کچھاس تم کی چیز ہوتا ہے اور بہت اچھا خوب خوشبود اراعلی ورج کا ہوتا ہے' تو میں اس سے جب نہا تا ہوں، خاص طور پر اپنے بیارے لال صابن سے بھی تو خواتین وحضرات یہ کیوں ہوتا ہے کہ نہاتے وقت جب صابن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ عسل خانے کے وحضرات یہ کیوں ہوتا ہے کہ نہاتے وقت جب صابن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ عسل خانے کے آخری کونے میں ہی کیوں جاتا ہے۔ پاؤں کے پاس کیوں نہیں گرتا، میں پھر منہ کوصابن لگا ہوا ہوتا ہے اور میں اس کو تلاش کرتا کرتا ہوئی مشکل سے وہاں پہنچتا ہوں، اور پھر نہا تا ہوں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اور میں اس کو تلاش کرتا کرتا ہوئی مشکل سے وہاں پہنچتا ہوں، اور پھر نہا تا ہوں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اور میں اس کو تلاش کرتا کرتا ہوئی مشکل سے وہاں پہنچتا ہوں، اور پھر نہا تا ہوں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اور میں اس کو تلاش کرتا کرتا کرتا ہوئی مشکل سے وہاں پہنچتا ہوں، اور پھر نہا تا ہوں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اور میں اس کو تلاش کرتا کرتا ہوئی مشکل سے وہاں پہنچتا ہوں، اور پھر نہا تا ہوں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس

صابن گرے قدموں میں گھٹنوں کے پاس آ کر مخنوں کے درمیان کھڑا ہو جائے۔ میں آ رام ہے پکڑوں اور نہانا شروع کردوں ،لیکن ایسا ہوتانہیں۔ بیہ شکلات ہیں میری۔مثلاً میری بیوی مجھ ہے کہتی ہے کہ آپ جائیں، یہ بہت ضروری فارم ہے، یہ آپ بینک میں خود جمع کروائے آئیں۔ پچھلے دنوں جب میٹرک کے امتحان تھے ناکسی ملازم کا بچہ وہ میٹرک کا امتحان دے رہاتھا، وہ باہرے آئے ہوتے تھے، تواس نے (میری بیوی) کہا کہ جی آپ کروائے آئیں۔ آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا،اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس مشکل مرحلے سے گزرے ہول کے اور گزرتے ہول کے۔ جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو بعض اوقات بینک کا منیجر د باؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے دو قطاریں لگا دیتا ہے، تا کہ جلدی جلدی کام ختم ہو۔ ڈاکٹر صاحب! اکثر یہ ہوتا ہے ، میں جس قطار میں کھڑا ہوں وہ آ ہتہ چل رہی ہے،اوروہ جودوسری ہے تیز چل رہی ہے، برا دکھ ہوتا ہے مجھے۔ میں ایک غریب آ دمی ہوں مفلوک الحال اس ملک کا'بیر کیوں سُست چل رہی اور وہ کیوں تیز چل رہی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں۔ پھراللہ نے مجھے عقل عطا کی ہے۔ میں اپنی سُست والی روچھوڑ کے تیز والی میں چلا جا تا ہوں ، یوں میں وہاں پہنچتا ہوں تو وہ سُست چلنے لگ جاتی ہے، وہ دوسری والی جس کو میں نے چھوڑ اتھا وہ تیز چلتی ہے۔ تو زندگی کے اس بیج وخم سے مجھے بڑی شکایات رہتی ہیں اور میں جھڑتا بھی رہتا ہوں، لیکن ہوتا یہی ہے، پھر جب میں شام کوتھک ہار کے واپس آتا ہوں ، تو پھر میں شکوہ شکایت نہیں کرتا ، کیونکہ بیہ ہوتا ہے تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، یامیراوژن ایبا ہے یا مجھے یوں لگتا ہے۔ میں یہ مجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے پہاڑمجھی پرٹوٹے ہیں، بیسرخ بتی مجھی کوملتی ہے میراہی صابن پیسل کر کونے میں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیکن اس میں ایک تکلیف دہ بات جہاں میں پہنچنا جا ہتا تھا، وہ بیہے کہ بیہ جو دعا ہوتی ہے ناجب ہم دعا ما نگتے ہیں' اس کے مانگنے کے وقت اور اس کے مانگنے کے طریق کو اپناتے ہوئے مجھے بروی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؛ جب بھی پڑتا تھااب بھی پڑتا ہوں۔مثلاً بیر کمبھی جماز پڑھنے کے بعد جب میں التحیات پر پہنچتا ہوں تو میری جان آفت میں پر جاتی ہے، پھر میں کھٹا کھٹ اس کوختم کر کے،اورسلام پھیرنے کی کرتا ہوں ،اور جب میں سلام پھیرتا ہوں! تو پھرآ گے آتا ہے دعا کا مرحلہ تو دعا کے مرحلے مين ربنا أتنا في الدنيا حسنتاو في الآخرة حسنتا وقنا عذاب الناركرك بماكما بول تو اس کا کنکشن جو ہے، جس کے حضور میں دعاسیشل کی جاتی ہے، جڑ تانہیں۔ پتانہیں کیوں دعا ما تککتے وقت مجھ پر بیرکیا کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں اس ہے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں ،حالا تکہ دعا تو بن اس لیے ہے کہ آپ اپنی عرضداشت لے کر جائیں تھالی میں رکھ کے، روتے ہوئے منہ بسورتے موے ،اور جو وہاں ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا'' پیچے'' پڑے، بس وہیں کے ہور ہیں،اوراس سے کہیں یااللہ اس کومنظور کرنہیں تو میں نے واپس گھرنہیں جانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو چیز منتہائے مقصود

ہوتی ہے ساری عباوت کی ، وہاں پر آ کرہم رک جاتے ہیں۔میرے خیال میں ،اوروں کے ساتھ بھی ابیا ہوتا ہوگا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ بہن بھائیوں کارشنہ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے۔اب میرجمی ایک مئلدر ہامیری زندگی میں کددعا کو کس طرح سے اپنایا جائے ، اور کس طرح سے اس کوا پی آغوش میں لیا جائے، گرفت کومضبوط کیا جائے، لیکن بین ہمیں کسی نے سکھایانہیں، ہمارے بڑوں نے ٹھیک طرح ے بتایانہیں۔ بیدڈھونڈ ناپڑتا ہے خود ہی۔اب جب دعااتن تیزی ہے ما تکی بھی جاتی ہے تو پھراس میں ووسری کوتا ہی میہ پیدا ہوجاتی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر میشکایت کرنے لگتے ہیں کہ بڑی دعا تیں مانگیں' بہت وہاں ایز یاں رگڑیں پچھفا کدہ نہیں ہوا۔اللہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں کرتا۔ پہلی بات تو میں ہے بچھ کر کرتا ہوں کہ جو دعامیری طرف ہے مانگی گئی ہے وہ تو پینچی ہی نہیں۔جو تارہے کھٹ کھٹ والا وہ تو پورا گیا ہی نہیں ٔ وہاں جلدی ہے ہم نے کر دیا تو اب جب تک کمیونی کیشن نہیں ہوگی ، تو بڑی مشکل بات ہوگی ، پھر کیے ہمارے درمیان رابطہ قائم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیقبول کیوں نہیں ہوتیں دعا نیس۔ بیستلہ برا پیچیدہ ہے۔ آ دمی اکثر سوچتا ہے، دعا کیں بردی خلوص نیت کے ساتھ مانگی جاتی ہیں، اور بردی درد مندی کے ساتھ مانگی جاتی ہیں، تو قبول کیوں نہیں ہوتیں۔ تو میں جسے اکثر ذکر کیا کرتا ہوں اپنے پروفیسرانگارتی جو پروفیسر تصانالین کے اور ملک الشعرائیمی تھے ہم مشکل باتیں ان سے پوچھا کرتے تھے۔ان کا ندہب ہی اور تھااور زبان بھی اور تھی الیکن وہ اتنے بڑے استاد تھے کہ ہم سارے یو نیورسٹی كے يروفيسر كھڑے ہوجاتے تھے ان كے احرّ ام ميں، جب بھى وہ تشريف لاتے تھے۔خود زيادہ وہ رِ مع لکھے نہیں تھے، لیکن ان کی دانش کی وسعت الی تھی کہ اس کی آغوش میں ساری چیزیں ٔ سارے مشکل سوالوں کے حل موجود ہوتے تھے۔ تو میں نے پروفیسرانگارتی سے پوچھا کہ سر مجھے آپ میہ بتائیں وعاکے بارے میں کہ بید وعا قبول کیوں نہیں ہوتی ،اور آ دمی و تھے کیوں کھاتا چھرتا ہے۔ بچین،اورجوانی پروفیسرانگارتی کی سکندر پیمی گزری تھی مصرکی بندرگاہ جو ہے۔ان کے والد کا وہاں پر ایک چھوٹا ساسٹورتھا گروسری کا۔ بیروہاں پڑھتے تھے،اورظا ہر ہے جب بچہ وہاں بڑھا بلا،تو وہ عربی زبان پر بھی حاوی تھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے،اوراٹالین ان کی مادری زبان تھی جس میں وہ شاعری کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اشفاق بات سے کہ میں اس معاملے میں بہت تخصیصی انداز فکرر کھتا ہوں، کیونکہ میں نے دعا کے بارے میں بہت غور کیا ہے، نہ صرف خود بلکہ اسکندر یہ کے علما ہے بھی میں نے اس پر بحث ومباحثہ کیا،تو ہمارے سکندر پیرکی ایک چھوٹی مسجد کے جو مولوی تھے، عالم تھے،ان سے بیں نے یہی سوال پوچھاجو آپ جھ سے پوچھ رہے ہیں۔انبول نے مجھے یہ کہا کہ دعا کے قبول ہونے کے تین رخ ہیں۔ایک پیرکجیسی دعا آپ نے مانگی ویسی ہی قبول ہو گئے۔اورایک دعااس کی قبولیت کے لیے،اللہ کو،ظاہر ہو وہ تو مکلف نہیں ہے،کوئی زحت نہیں ہو عتی۔

ایک دعا آپ کی رک جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے اللہ ہے ایک پھول ما نگا ہوتا ہے کہ یااللہ مجھے ترکس کا ایک پھول عطاکر، مجھے اس کی بڑی آرز وہے، اور اللہ نے ایک ٹوکرا تیار کررکھا ہوتا ہے پھولوں کا آپ ے لیے۔ جب آپ بار بارایک پھول کی رے نگاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں اس کو کیسے سمجھاؤں کیہ میں نے تو اس کے لیے، بروی نعمتوں کی تیاری کررکھی ہے، لیکن جب آ دمی بہت اصرار کرتا ہے، بہت زور دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے، چلوا ہے ایک پھول ہی دے دوٹو کراابھی رکھلو۔ لیتا ہی نہیں ہے اب کیا كريں اس كے ليبعض اوقات بيہوتا ہے كہ جو بچھ آپ نے مانگا ہوتا ہے، وہ اللہ كى مرضى كے مطابق ملتا ہے آپ کو۔ آپ کی Judgment پڑ آپ کی عقل پڑ آپ کی دانش پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا مانگی تو جاتی ہے، لیکن وہ Deffer (رو) کردی جاتی ہے۔ تاخیر میں ڈال دی جاتی ہے ملتوی کردی جاتی ہے کہ ابھی اس کو پیٹمبیں دیں گے۔مثلاً دیکھیے! جس طرح آپ اپنے بچے کواس کے بہتر متقبل کے لیے بچھ پیسے دینا جاہتے ہیں، تو آ باس کواس وقت نہیں دیتے ،اس کے لیے آپ ایک ڈیفنس سیونگ سرٹیقلیٹ خرید لیتے ہیں كەدى سال كے بعدايك تواس كى رقم بھى زيادہ ہوجائے گى ،اورايك انعام بھى پائے گا۔ جولوگ بہت زیادہ تھبراتے ہیں،اور گلے بڑتے ہیں،اورسینزوری کرتے ہیں،اور کہتے ہیں کدمیری دعا کیول نہیں قبول ہوئی ?Why me میری جو بھتیجیاں بھانجیاں ہیں وہ میز پر مکا مار کے کہتی ہیں، دادا دیکھیے Why ?me یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میری بتی کیوں بند ہوئی۔ میں موٹر چلا رہی ہول، بیہ Red (سرخ بنی یار کنے کا اشارہ) جان ہو جھ کردیتے ہیں۔ بہت غصہ ہوتا ہے ان کو میں نے کہا ہم میں اتنی Courage کہاں ہے آگئی؟ تم کوتو خوش ہونا جا ہے کدا چھا ہے اللہ میاں مجھ سے محبت فرمار ہا' تجھی میرا کام ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا ہے،لیکن تم تو مکامارتی ہومیز کےاو پراتنی زورے، کہنیں جی میں تو بہت مقتدر حیثیت رکھتی ہوں ،میرا درجہ بہت بڑا ہے۔ پروفیسر پیہ کہتے تھے کہ سکندر پیرکی مسجد کے مولوی صاحب نے کہا، کئی دفعہ تو ایسا ہوگا کہ جب آپ آ گے ( آخرت میں ) جائیں گے تو تاخیر کے لیے رکھی وعاؤں کے وہ جوانعام ہوں گے وہ اتنے بڑے ،اوراتنے ارفع ہوں گے کہ آپ کومسرت ہوجائے گی که یاالله کاش وه دوسری دعاد نیامین پوری نه ہوتی ، یبال ملتاتواس کا مجھے فائدہ ہوتا۔

عبدی شان یمی ہے کہ وہ دعا کرتا ہے ، ہماری بھی تو ایک شان ہے تا ہم بھی تو کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ، ہم دعا کریں گے۔ دے گا تو بھر وہی دے گا۔ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا ہم اس میں گھیراجاتے ہیں کہ یہ چونکہ پوری نہیں ہورہی ہے۔ اس لیے ہم میں کوئی کوتا ہی ہے یا پھر ہمارے مانظے جانے میں کوئی کی تاہی ضرور ہے جس کے اوپر توجہ دی جانے میں کوئی ایسی کوتا ہی ضرور ہے جس کے اوپر توجہ دی جانی جانی جانی جا ہے۔ بعض اوقات بھی بھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا کہ ہے کہ پشیمانی جواس کی ہے جانی جاتی کے ایشیمانی جواس کی ہے کہ بھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا کہ ہے کہ پشیمانی جواس کی ہے

وہ خود ہونی اچھی دعا کا ایک روپ اختیار کر لیتی ہے۔ کوئی شرمندگی ہوتی ہے اور اس شرمندگی کومٹانے کے لیے وہ اللہ کے حضور میں اپنے تخیل میں ، جولحات اس کومیسر آتے ہیں ، اے تالنے کی کوشٹیس کرتا ہے کہ بھے ہے یہ بھے ہے کہ بھے ہے یہ کوتا ہی ہوگئی تو میں معافی چاہتا ہوں ۔ لیکن دعا مانگنا مشکل یوں ہے کہ دعا مانگئے والا آوئی سب ہے پہلے اپنی ذات کے آگے گئر اہو کا آل بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تہایت تالائق ، کم ظرف جمعونا متکیز کمین گھٹیا آوئی ہوں ، جھے کوتا ہیاں ہوئی ہیں اور اب ان کوتا ہوں کو دور کرنے کرف جمعونا متکیز کمین گھٹیا آوئی ہوں اور وہ اللہ کے داسطے جھے سہارا عطا کیا جائے ، لیکن انسان میں تکبر ، اور انا اتنی ہوتی ہے ، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جلدی ہے" دبنا ظلمنا انفسنا" پڑھا اور پھر بھا گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انا آئی بھری ہوتی ہے دعا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انا کا پورے کا پورا تو زنا ، اور پھر آیک بھوٹی ایک گھوٹھا (سکول ) لے کر جانا ۔ انا آئی ظالم چیز ہے ، اور آئی منظمر ، اتنی تھا کم جیز ہے ، اور آئی منظمر ، اتنی تھا کہ بہت بڑے برزگ صوفی ۔ ٹھیک اللہ کے مشکر ، اتنی تھوٹی وہ ایک دن دعا مانگ رہے ہیں ، بڑے خشوع وضوع کے ساتھ ، اور ان کی دعا مشہور پیارے ہے ، تو وہ ایک دن دعا مانگ رہے ہیں ، بڑے خشوع وضوع کے ساتھ ، اور ان کی دعا مشہور ہی ہوں ہیں :

O God make me pious but not today

''اک دن ہوردے دے شرارتاں کرن لئی'' ۔ یعنی اللہ میاں مجھے نیک بنادے ہیکن آج ہی نہ بنادیٹا ،تھوڑ اساوقت مجھے ل جائے ،اور۔

میں انا کی بات کررہا تھا، ایک بڑے طوفان میں گھر گئ ایک ملاح کی کشتی، جو پرانے
زمانے میں باد بانی کشتی لے کر چلتے تھے وہ ملاح وہ بحری قزاق قسم کا آ دی تھا کشتی ڈولنے لگی، طوفان کی
لیٹ میں آ گئی، تو بچے عورتیں آ دی چینیں مار کے رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا، اے بد بخت ملاح ہم
سارے دعا کررہ بیں اللہ ہے، ہم بیشکایت عرض لے کراس کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ہم کو بچا، تو
چپ کر کے بیشا ہوا ہے، تو بھی چھے کہہ۔ اس نے کہا میں نے بھی دعا ما تھی نہیں، میں تو ملاح ہوں، ڈوئ ہے
ہو ڈو ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں تو خدا کے واسطے ہم میں شامل ہوتو اس نے کہا، اچھا تھیک ہے۔ اس
نے کہا، اے اللہ بدلوگ مجھے اس بات پر مائل کرتے ہیں کہ میں تھے ہے دعا کروں، اور درخواست
کروں، میں نے پچھلے پندرہ سال ہے تھے کوئی دعا نہیں ما گئی، لیکن ان کے مجبور کرنے پروعا ما نگ رہوں، میں ان کی میکن ان کے مجبور کرنے پروعا ما نگ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ الگے پندرہ سال میں تجھ سے کوئی دعا نہیں کروں گا۔ انسان کے ذہمی وی میں یہ بات چاتی رہتی ہے۔ اس لیے دعا ما نگتے ہیں، ورنہ یہ کمال کا کام ہے دعا کرنا۔ بھی آ پ کوا یک میں یہ بی بی بی ہو جائے ، اورمغرب کے بعد کا وقت ہو، اور اس سے ڈھو لگا نافصیب ہوجائے اور پھرآ پ کوا یک دیوارمیسر آ جائے ، اورمغرب کے بعد کا وقت ہو، اور اس سے ڈھو لگا نافصیب ہوجائے اور پھرآ پ کوا بھو

Hot line پر کمیونیکیشن آ رام آ رام کے ساتھ ، پھر وہ جو دعا چلتی ہے ، ادھرے اس Response ملتا ہے ، اور سے اس Response ملتا ہے ، اور آ پ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بید عاقبولیت کے دروازے میں داخل ہوگئی۔ میں بیوش کر رہاتھا کہ بعض اوقات کوئی خفت شرمندگی جو ہے ، وہ بھی دعا کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ بیچلتی رہتی ہے جو نہی آ دمی خفیف ہوا' شرمندہ ہوا' اس کی انا ٹوئی ، وہ بڑی نعمت کی گھڑی ہوتی ہے ، پھر انسان کے وارے نیارے ہوجاتے ہیں۔ وہ ابدیت کے دائرے میں پورے کا پوراساجا تا ہے۔

میرے دفتر میں ایک ا کاؤنٹ آفیسر تھے بہشر نام تھاان کا۔وہ کام کرتے تھے،وہ بڑاریگولر آ دی تھاوقت پر آنا' نکا کر کام کرنا' وقت پر جانا ،اور پچھ کام Over time کا ہوای نے بھی اوور ٹائم جوائن نہیں کیا۔وہ دل وجان کے ساتھ ،اورلکن کے ساتھ کام کرنے والا تھا۔ ایک دن وہ دفتر صبح آنے ك بجائ ساڑھے بارہ بجے كے قريب آيا، تو ميں باہر كھڑا مالى كے ساتھ كوئى بات كرر ہا تھا، تو وہ گزرا۔ میں نے کہا، یہ آپ کے آنے کا وقت ہے۔ شاید مجھے ایبانہیں کہنا جا ہے تھا، لیکن شاید میں تھوڑا غصے میں تھا۔ اس نے کہا، میں معافی جا ہتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں معافی کہنے ہے تو کام نہیں ہے گا، ساڑھے بارہ کوئی ٹائم نہیں ہے چلیے آپ دی منٹ پندرہ منٹ لیٹ ہوجاتے تو خیر.....؟ میں تواس کا بہت بختی سے نوٹس اوں گا اور میں آپ کی A.C.R میں لکھوں گا۔ کہنے لگا،نہیں سر۔ بیساری بات کر کے میں نے کہا، آپ میرے دفتر میں آئیں'بات کریں' تووہ آئے بیٹھ گیا۔وہ انا کی بات جومیں آپ ہے عرض کرر ہا تھااس نے آ کر کہا، میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں وقت پرنہیں آ سکا۔ میں نے کہا خالی شرمندگ سے پچھنیں بنآیہ تو آپ کو Explain کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا نہیں بس آپ مجھے معاف کردیں۔ میں باس تھا، جیسے ہوتا ہے باس، ایک نہایت بے ہودہ چیز \_ یعنی باس کچھ بھی نہیں ہوتا' انسانیت تو ہوتی ہی نہیں ،اس میں ۔ تو میں نے کہا،نہیں۔ وہ کہنے لگابات یہ ہے کہ میری بیٹی تھرڈ ائیر میں پڑھتی ہے، وہ رات اپنی مال ہے جھکڑی اور غصے میں آئی ، مال کی اور بیٹی کی پچھتو تو میں میں ہوئی، وہ گھرے تکل گئی، میں آیا تو رو کے کہا میری بیوی نے کہا شازیہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں کہاں ڈھونڈوں سردیوں کی رات میں اے۔ساری رات بے جارہ آ دی شریف سا نیک سا آ دی اور جوان بیٹی، وہ چلتار ہا تلاش کرتار ہا۔ بعد میں کافی تلاش کے بعد مجھے خیال آیا، وہ ایک سہلی کا ذکر کیا کرتی تھی،وہ یہاں سنہری متجد کے پاس ....؟ تو میں اندازے ہے،زور لگا کے، شاید جھڑی ہےاڑی ہ،اللہ کرےاس کے پاس چلی گئی ہو،ورندز مانہ جیسا خراب ہے،آپ اسے جانتے ہی ہیں،اور باپ کا جو حال ہوتا ہے برا،تو میں گیا تو اس گھر کا دروازہ جائے کھٹکھٹایارات کے وقت ڈیڑھ بجے ۔تو اس بیلی کا والد نكلا، میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے یوچھاشازیہ، تواس نے کہادونوں سہیلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ تومیس نے الله كاشكراداكيا- بين نے كہاشكر ہے يااللہ صبح ميں اپنى بيوى كو لے كر گيا،اس كى منت خوشامد كى ،تو ميں ذرا

سابیٹے کے سوگیا کری پرہی ،توساڑھے بارہ بج میری آ نکھ کھی ہومیں یہاں آ گیا ہوں۔ جب وہ بیات کہہ چکاخواتین وحضرات اب آپ انداز ہ لگا تکتے ہیں کہ میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے یا خفت مٹانے کے لیے پچھیٹیں تھا۔ میں اٹھامیراا پنا دفتر تھا، اس کے پیچھے چھوٹا كمرا تقاءاس ميں جائے نماز بچھا كرميں نے دوركعت نمازِ خفت برِّھى،اور ميں نے اللہ ہے معافی ما نگی، اب مجھ میں اتنی جرأت تو نہیں رہی تھی کہ میں اس سے معافی مانگتا الیکن میں نے شرمندگی ٹالنے کے لیے بید وففل جو تھے ادا کیے، اور وہ دن، اور آج کا دن، اس واقعہ کوسولہ ستر ہ برس ہو چکے ہیں، اب لڑکی کی ماشاءاللہ شادی بھی ہو چکی ہے اس کے دو بچے بھی ہیں،ایک بیٹا،اورایک بیٹی وہ اس عید پر مجھ سے ملئے بھی آئے تھے۔ میں نے ان کو پانچ پانچ روپے دیئے۔ بچوں نے کہا دا دااس پر دستخط کر کے دوتو میں نے کہابظا ہرتو یہ پانچ روپے کا نوٹ ہے، میں دستخط کروں تو یہ پانچ ہزار کا ہوجائے گا۔اس نے کہا،ای لیے تو ہم کروارہے ہیں،تواس کا باپ بھی تھا، نانا بھی تھا،وو چلے گئے تو میں اب بھی استے برس گزر جانے کے باوجود جب بھی موقع ماتا ہے، کیونکہ اس کی میں مکافات نہیں کرسکا جس مختی ہے پیش آیا تھا، اب بھی میں جب بھی موقع ملتا ہے تو پھر میں ووفقل خفت کے ضرور پڑھتا ہوں کہ مجھ سے کوتا ہی ہوئی، میں گھیک نہیں روسکا، یوں تو ہر ہر لھے ہر ہر قدم پر ہوتی رہتی ہیں، تو میں جلدی میں، چونکہ وقت کم ہے پروفیسرانگارتی کی بات بتا تا ہوں ،اور بیراز کی بات ہے، جومیں نے آج تک کسی کونییں بتائی، خاص طور پرآپ کے لیے کہ دعا ما تگنے کے لیے انہوں نے کہا کہ زبانی دعا ما تگنے سے بہتر ہے کہ عرضی پر لكه كرمائكي جائے اچھاصاف مقرا پاك ساكاغذليس،اوراس كےاوپر بسم الله لكھ كے محترى جناب الله میاں یا جو بھی آپ لکھ کتے ہیں جل جلالہ یا جولکھ کے کہ حضور مجھ پہیہ مشکل ہے،اور میں پیسو چتا ہوں، ایک پیراگراف، دوسرا بیراگراف، تیسرا پیراگراف، اوراوب سے اس کولپیٹ کے جیب میں ڈالیس۔ ا گلے دن آپ نے کوئی Amendment کرنی ہواس میں ترمیم کرنی ہوتو وہ بھی اس میں کرتے رہیں لکھتے رہیں،اوراس وضی کےاوپر جب تک آپ توجہیں دیں گے آپ میری طرح سے ہی دعا ما تلکتے ر بیں گے، رہنا آتنا فی الدنیا حسنتاو .... اس میں تو پورے پورے واخل ہوں، و لیی ہی عرضی جوآپ سرکارکوڈالتے ہیں دو تکے کی سوکارکو،اور پھرانے چکرلگاتے ہیں اس کے پیچھے۔اییا بی کاغذ۔ اللہ ان کا بھلا کرے میرے پروفیسر کا ،انہوں نے کہا ، یہ لکھا کرو۔ توبید دعا کا ایک طریق تھا ،جوانہوں نے بتایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے آز ماکے دیکھیں، اس سے بڑا فا کدہ ہوگا۔ الله آپ کوا ہے حفظ وامان میں رکھے، آسانیاں عطا فرمائے ،اور آسانیاں تقسیم کرنے کا

شرف عطافرمائ \_الله حافظ

## قول اور عمل

اس محفل میں بیہ بات طے نہیں ہوتی یا ہیں سوچ کے نہیں آتا کہ آج کیا بات کریں گے، پھی میں گفتگو کے دوران ہی پچھ نہ کھوتے ہوں گا۔ پہلی کے اور وہ آپ تک پہلی جاتا ہے، لیکن آج پہلی مرتبہ جھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آپ اپنے بابا کے بارے میں بات ضرور کریں۔ پہلے پہلے ابتدا میں تو کی ، پھر اس کے بعد پچھا ور موضوعات رہے ، پھر کہیں ان موضوعات سے پھسل کر آگے نکل گئے ، تو آج بیفر مائش جو ہے جھے بھی دل سے پیند آئی ہے۔

اورا پسب نوجوان ہیں، اور بہ بات میں گی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ با ہے کون ہوتے ہیں۔ یہ

کیوں ہماری زندگیوں میں آگے، اور ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور ملتان میں باب زیادہ کیوں

ہوتے ہیں، اور شہروں میں کم کیوں ہوتے ہیں؟ وغیرہ دقو چونکہ یہ فربائش کی گئی ہے تو میں بہ عرض

کروں کہ ہماراایک ڈیرہ تھا، جہاں میں یو نیورٹی کی تعلیم ختم کر چکئے کے بعد والدیت میں رہنے کے بعد

والدیت کی یو نیورٹی میں پڑھانے کے بعد جب لوٹ کے یہاں آیا، تو 1954ء میں میں اس ڈیرے پر

والدیت کی یو نیورٹی میں پڑھانے کے بعد جب لوٹ کے یہاں آیا، تو 1954ء میں میں اس ڈیرے پر

گیا۔ اُس ڈیرے والے کا نام تھا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب نوروالوں کا ڈیرہ اسے کہتے تھے۔

چھوٹی چھوٹی چھوٹی دیواری تھیں اس کی، اور اندر کچھ بھڑ بکریاں، اور ایک بھینس بھی ہوتی تھی۔ صفائی کا

وانظام ایسا اچھانہیں تھا، کیونکہ جب آدی صفائی کی طرف توجہ دیے لگتا ہے تو باہر کی صفائی کی طرف

زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اندر کی صفائی کی طرف کم ہوجاتی ہے، خیر یہ میرے لیے ساری بئی با ہی تھی تھیں،

آب اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا، اور کی تشم کا ہوگا۔ ہمارے بابا ہی بے چارے تعلیم

بیافتہ نہیں تھے۔ لکھنا پڑ ھنا بالکل نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے کہیں سے انگریزی کا لفظ تو ہے اس اسی اسی اسی اسی اسی اسی بول کے کہیں سے انگریزی کا لفظ تو ہے اس کا اخراجہ کو تی بات نہایت اہم ہوگی، اور ہما سے ہو تھ کہ دوگی بات نہایت اہم ہوگی، اور ہم اے سخوال کررکھیں اور بیآ سیدہ زندگی میں کام آئے گی۔ ای طرح ان کے اردگرد جولوگ ہتے، ان کو بھی سخوال کررکھیں اور بیآ سیدہ زندگی میں کام آئے گی۔ ای طرح ان کے اردگرد جولوگ تھے، ان کو بھی

انہوں نے خطاب وے رکھے تھے ماڈرن قتم کے۔مثلاً وہاں پرایک ڈاکٹر صاحب تھےاشرف فاضلی صاحب، تو دوسرے جوان کی خط و کتابت کا کام کرتے تھے وہاں ڈاک آتی تھی، جواس کا جواب دیتے تصان کووہ سیکرٹری صاحب کہتے تھے۔جوحساب وکتاب پیسے ویسےلوگ دے جاتے تھے کھانے وانے کے توان کو دہ فنانس بکرٹری کہتے تھے۔ توبیاوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے رت مل گئے، ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں،اور بہت توجه طلب با تیں ہوتی ہیں کیوں نہ یہاں ہے ایک رسالہ نکالا جائے ،اور وہ چھایا جائے ،اور چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ بردی اچھی بات تھی ،ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیٹھ کے رسالے کی پوری ایک ڈمی تیار کی اس کا فارمیٹ سوچا، ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب اس کے ایڈیٹر قرار دیئے۔ سیکرٹری صاحب ظاہر ہے پنتظم اعلیٰ وہی تھے میں نے کہا،اچھامیں بھی پچھکھوں گا،سارا پچھ تیار کیا تو ہم بیساری سکیم بنا كان كى خدمت ميں لے گئے۔ ہم نے كہاجى كه ہم ايك رساله نكالنا چاہتے ہيں تو انہوں نے كہا، پہلے بھی ایک رسالہ نکلایہاں ہے، تھوڑی در کے لیے پھر بند ہو گیا۔ تو کہنے لگے، آپ رسالہ کیوں نکالنا جاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس لیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور Unity پیدا کرنا جاہتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور ملیں گے، اور ان کو یہ Message جو ہے، یہ دور دور تک پنچتار ہے گا،اوراستفادہ ہوگا، ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان ایک ہوں ،ان میں Unity ہو،ان میں اتحاد ہو، ان میں پیجبتی ہو۔ تو آپ نے کہا Note۔ جماعت عملاً ایک دوسرے کے کام آنے ہے بنتی ہے صرف قول کے اندرر سنے سے فرض ، اور حق پورانہیں ہوتا ، کیونکہ اس ساری چیز کا تعلق قول سے ہے اور عمل اس مے مختلف چیز ہے ،اگرآپ جماعت بنانا جاہتے ہیں ،اورآپ بھی اکثر سوچا کرتے ہیں ،اور گھر میں بات بھی ہوتی ہے،تو تول ہے،گفتگو ہے بھی نہیں ہوگی۔

ویکھے ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہمارا نماز پڑھنے کا طریق ایک ہے ہمارا قیارت کے اوپراایمان ایک سا ہے، تیکن اس کے باوصف یک جہتی نہیں ہوتی ۔ یول نہیں ہوتی ؟ یہ سوچنے کی بات بھی تو ایسی بابوں کے بال سے ملتی ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کا دکھ در دنہیں سنو گے، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانو گے، کون کس کیفیت ہے گزر رہا ہے، تو اس محض گفتگو کر دینے ہے کا منہیں ہے گا۔ کہتے تھے، Note، جماعت مملاً ایک دوسرے کا ساتھ دینے ہے وجود میں آتی ہے خالی قول کے ساتھ جماعت کی بجہتی کا حق ادائیوں ہوتا اتو آ ہے ممل میں داخل ہول گے تو پھر سے حق ادائیوں ہوتا اتو آ ہے ممل میں داخل ہول گے تو پھر سے حق ادائیوں ہوتا اتو آ ہے ممل میں داخل ہول گے تو پھر سے کا دائیوں ہوگا در نہیں ہوگا۔ ہم اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیا یک کتاب رسالدا خبار کا لئے ہیں، اگر ہم ایک لیکچر دیں، اگر پر و فیسر جا کے نئے ہر کھڑا ہوکر ایک بات بتادے اور وہ سٹوڈ نٹ کے ذہن میں اثر جائے ، اس سے ان کے اندر بچہتی پیدا ہوجائے ایسا ہوتا نہیں۔ بھی بھی نہیں ہوا۔ دنیا

کے کئی خطے میں ایسانہیں ہوتا۔ اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ قول کی اہمیت نہیں ہے۔ کہی جانی والی بات کی اہمیت نہیں ہے، یقینا ہے۔لیکن باباجی فرماتے ہیں کہ Note قول ایک سواری ہے، جوآپ کوممل کے کنارے پر لے جاتی ہے۔خرابی میے ہوتی ہے کہ ہم قول کی سواری کواختیار کرتے ہیں، اِس کشتی میں بیصتے ہیں چپوچلاتے ہیں عمل کے کنارے پر پہنچتے ہیں الیکن اس کشتی کوچھوڑتے نہیں ہیں ،اس کے اندر رہتے ہیں، وہ وہیں چکر کاٹتی رہتی ہے، عمل کا کناراسا منے رہتا ہے،اور ہم اس کی طرف جانہیں رہے ہوتے ،اور ہم کوشش بدکرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ،نو جوان میرے ساتھ ہیں، ہم کوششیں صرف بیہ کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہے، صرف ڈائیلاگ ہے، صرف گفتگوہے بات بن جائے گی ، کبھی نہیں بن سکتی ۔ کیونکہ انسان کا وجود اس کی سائیکی اس کا ہونا اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری بات ہے اور میرے د کھ درد میں شریک ہو۔ یہ جوآپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آج کل خود کشیاں ہور ہی ہیں' لوگ خود سوزیاں کررہے ہیں، عام طور پرایک اچھا جرنگے یہی کہتا ہے کہ چونکہ ملازمتیں نہیں مل رہیں، بھوک ننگ بہت ہے،اس وجہ سے بیرسارا کام ہور ہاہے۔ میں کہتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔اس وقت آ پ کے پاکستان کا نوجوان خاص طور پرایک عام آ دمی اس کندھے کی تلاش میں ہے،جس پروہ اپناسر رکھ کرا پنا دکھ بیان کر سکے ،اور کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں کسی کے پاس وقت ہی نہیں۔ا گلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں، دکھ کھ کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ان کے پاس اکنامکس کے اتنے مسائل،اور اتنی پراہلمز نہیں تھیں۔ولایت والول نے بیطریقد نکالا کہ وہ وکھ سننے کے لیے فیس لیتے ہیں۔ بیسائیکاٹرسٹ جو ہوتے ہیں ا سائیکوتھراپسٹ جوہوتے ہیں، یہآ پ ہے تین سوڈ الرنی گھنٹہ لیتے ہیں،اور کہتے ہیں پرسوں پھرآ جانا' تم اپ د کھ بیان کرو، مجھے پیے دے دو۔ ہمارے ہاں بھی اب ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ لا ہور کی نہر کے کنارے کنارے جا ئیں تو دو تین بورڈ آپ کونظر آئیں گے ماہر نفسیات کے۔جو یہ کہتے ہیں،اگرآ پ نے اپناد کھ بیان کرنا ہے تو دوسور و پید گھنٹہ مجھے دیں، د کھا پنابیان کر کے چلے جا کیں' تو وہ بھی ایک تھیرا پی ہے، لیکن پہلے زمانے میں ہمارے ہاں مفت اور عام ہوتی تھی۔اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ کسی وجہ ہے، پیفن گئے تو جب تک عمل کے اندرآ دی داخل نہیں ہوگا، دوسرے آ دی کو یفین نہیں آئے کہ بیمیرا کچھاگٹا ہے،میرا کچھ بھائی بند ہے۔اگرآ پاس کے سامنے تقریر کرکے چلے جائیں گے، تواس کی انفرمیشن میں اضافہ ہوجائے گا،اور خطرہ بیہ کہ وہ بیساری انفرمیشن سمیٹ کے ایک انگلے آ دی ہے وہ بات کرنے لگ جائے گا۔ آپ نے اکثر ویکھا ہوگا ،کبھی آپ نے ہمارے ٹیلی وژن کے پروگرام دیکھے ہیں دینی باتیں سوالوں کے جواب بڑی تیزی سے دیئے جاتے ہیں۔ وہ انفرمیشن ہوتی ہے'اس کا ذات کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ یاا پی سائیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں

ہوتا۔ تو آپ نے ہمیں منع کیا کہ دیکھیے ایسے ندکریں رسالہ نہ چلائیں چھوڑیں اس کام کو کسی کے کام آ کتے ہیں تو وہ چھوٹا ساکام کریں۔ میں نے کہا، تی کام (اب میں اتنا پڑھالکھا آ دی جب میں بہت نو جوان تھا، اور سوٹ پہنتا تھا تھری ہیں، اور سونے کی بین لگا تا تھا ٹائی میں )۔ میں نے کہا میں کسی کے كيا كام آسكنا موں، ميں تواكي معزز آ دى موں 'پروفيسر موں۔ كہنے لگے نہيں يقينا آپ كام آسكتے ہیں۔ کہنے لگے، یہاں اماں جی رہتی ہیں۔وہاں صابن کی کچھ د کا نیں تھیں، وہاں پرایک مائی تھی ، دائی کا وہ کام کرتی تھی ،تواس کی بیٹی کی شادی ہے۔تو کہنے لگے،اس کی بیٹی کی شادی ہے اوراس کا جو منگیتر ہے اماں نے لاکا چنا ہے۔ وہ سیکنیلر ہے، باباجی نے پانہیں لفظ کہاں سے سیکھا، سیکنیلر وہ ہوتا ہے جوموری ك اوپرتار باند هئ كنبے لگے وہ ميكنيلر ہے محكمہ ڈاک بنگلہ میں۔ ڈاک بنگلہ نبر کا بنگلہ۔ انگریز کے زمانے میں یہاں ریل تارو اک کا انظام بہت غضب کا تھا۔ جب بینہریں کھودیں انہوں نے ان کے کنارے بڑے اعلیٰ درجے کے بنگلے بنوائے، چی ٹریز والے بنگلے، ان میں فلمیں بھی بڑی شوٹ ہوتی تھیں، اعلیٰ درجے کی اس کے اندر بازنگیں ہوتیں تھیں ،اوروہاں پرایک آفس بھی ہوتا تھا، جہاں پر سیکٹیلر کنڈ کٹر تھا، خدانخواسته اگرنهر میں کوئی خرابی ہو، پانی روکنا ہو یا کوئی اور کھٹا کھٹ ہو۔ تو وہ سیکنیلر کو بہت بڑی چیز سجھتے تھے۔60رویے تخواہ والاسکنیلر۔وہ لڑکا بھی پیند کرلیا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے بتہارے پاس ایک چھوٹی ی گاڑی ہے، وہ سیکنیلر کا اباجو ہے وہ آرہا ہے تحقیق تفتیش کرنے کے لیے کدلاکی کتنا کام کرتی ہے، حار پائیوں کواٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھتی ہے کہ نہیں، شام کوبسترے بچھاتی ہے کہ نہیں، گھڑا یانی کا بھرکے لاتی ہے کہ بیں، تو وہ وہاں رہے گا پھھون، وہ جوروٹی کھا تا ہے وہ گندم اور مکنی کا آٹا ملا کے کھا تا ہے، اب نخرہ دیکھیں اس کا۔ تو تمہاری ڈیوٹی ہے ہے کہتم دس سیر پکامکن کا آٹا اپنی موٹر میں رکھ کراماں جی کے پاس پہنچاؤ۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اچھاسا کام وین لکھنے کا بیرکیا ہے۔ مجھے کہنے لگے، وہ اس لیے دینا ہے کہ ہم نے اس با بے کی عزت افز الی کرنی ہے، اور ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ تومیس نے کہا، اچھاجی تو میں گیا بھی،اس سے ملابھی بابے سے انہوں نے کہا، خبر داراس کی بہت عزت کرنی ہے،اوراس کوسلام كرنا ہے۔ ميں نے كہا، جي ميں دومرتبه كرنے كو تيار بهوں۔جب ميں لوث كرتا يا گلے دن ۔ تو كہنے لگے وہ حقہ پیتا ہے تو میں نے کیکر کی چھال جو ہے ناجس کوکیکر کے شکڑے کہتے ہیں، تواس کا کوئلہ بہت اچھا ہوتا ہے،اور جو پرانے بابے حقد تمبا کو پینے والے ہیں،اس کی آگ دھرتے ہیں،تو بیسکڑے جو میں پیر تھے سیر ڈیڑھ پیانہیں دے دو۔ میں نے کہا، جی دفع کریں چباسا آ دمی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہبیں کہنا۔وہ اللہ کی مخلوق ہے،اور وہ انبیا کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا،وہ بندہ۔ کہنے لگے، ہاں حضرت آ وم کی اولا دجو ہے۔ اچھاوہ ہرایک کو کہتے تھے کہ نبی کا بیٹا ہے، تو ہماری برکت ہوگی ،لو جی بیے نبی کی دھی، ہمارے ڈیرے پرآ گئی ہے۔ خیر ہمارے لیے پیربات میکھنی بہت مشکل تھی ، توجب انہوں نے

بیڈیوٹی نگائی ،ہم بہت روئے پیٹے کدرسالہ چلنے سے رہ گیا۔

ایک مرتبہ ہم لاری پر جو ہرآباد جارہ سے، بردی دیر کی بات ہے میرے ساتھ لاری
میں ایک، اور معزز آ دی پرانی وضع کے ریٹائرڈ تھے، گری بہت تھی، انہوں نے پگڑی رکھی ہوئی تھی گود
میں، ہوا آ رہی تھی۔ توایک خاص علاقہ آ یا، توانہوں نے پگڑی اٹھا کے سر پر کھی ، اورادب سے بیٹھ گے
تو میں بخس آ دی تھا۔ میں نے کہا، بی بیبال کی بزرگ کا مزار ہے۔ کہنے گئے نہیں۔ میں نے کہا، بی
کوئی درگاہ ہے بیبال۔ کہنے گئے، نہیں۔ تو میں نے کہا محاف بچھے گا، میں نے یدد یکھا ہے کہآ پ نے
پگڑی جو ہو ہو گود سے اٹھا کر سر پر رکھ لی ہے، تو باادب ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی وجہ ہوگی۔ کہنے گئی
بات میہ ہے کہ میں اس علاقے کا واقف ہوں، بیبال ڈیز رہ تھا، اور ریت تھی، ایک آ دی آبی، اس نے
حکومت نے سوچا کہ اس میں کوئی فصل اُ گائی جائے۔ تو لوگ آتے نہیں تھے، ایک آ دی آبی، اس نے
مومت نے سوچا کہ اس میں کوئی فصل اُ گائی جائے۔ تو لوگ آتے نہیں تھے، ایک آ دی آبی، اس نے
مومت نے سوچا کہ اس میں کوئی فصل اُ گائی جائے۔ تو لوگ آتے نہیں مینی کو ہریائی بخشی، تو میں جب
آ کرچھو نیز اینایا، اور چھو نیز اینا کر یہاں پانی کی تلاش میں ٹیوب ویل وغیرہ سنگ کرنے کی کوشش کی۔
وہ پہلا آ دی تھا، جس نے یہاں سز ہ اگیا 'جس نے ملی صورت میں اس زمین کو ہریائی بخشی، تو میں جب
گی یہاں سے گزرتا ہوں، پتانہیں وہ آ دی کہاں ہو، میں نے اس کے احتر ام میں ہے پگڑی اٹھا کے رکھ

ا پنی آئیسی بالکل تھلی رکھیں ۔ ماشاءاللہ تھلی رکھتے ہیں ، کان بھی ، تو آپ کوار دگر داننی کہانیاں ملیں گی ، جن کے اوپرآپ نے اس سے پہلے توجہ نہیں دی ہوگی۔ ہمارے استاد تنصے پر وفیسر صوفی غلام مصطفیٰ تعبسم صاحب ، تو ہم سیانے تھے۔ میں ففتھ ائیر میں پڑھتا تھاان کی ایک عادت تھی کہ جب سی کی شادی ہوتی تھی نا،لڑ کی کے گھر والوں میں،توان کے گھر جا کر بارات کو کھانا کھلانے کا بندوبست ان کے سر پر ہوتا تھا۔ تو صوفی صاحب نے ہم کوکہا کہ چلو بھٹی فلاں گھر میں کھانا برتانا ہے وینا ہے، بارات آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم بھاٹی دروازے بتیاں والی سرکار کے پیچھے ایک گھر تھا، وہاں چلے گئے۔انہوں نے کہا، لوجی صوفی صاحب آ گئے ، فکر کی کوئی بات نہیں ، نائی دیکیں لے آئے۔اب جو بارات بھی اس کے بارے خیال تھا کہ 80 کے قریب بندے ہوں گے۔وہ 1600 کے قریب آ گئے۔اب صوفی صاحب کی آ تکھیں' اگر آپ میں ہے کسی کو یاد ہیں'ماشاء اللہ بہت موٹی تھیں۔ گھیرا گئے ،اور ان کے ماتھے پر پیینااور ناک پر بھی آ جا تا تھا۔ کہنے لگے،اشفاق بن کیر۔ کریئے۔ میں نے کہا، پتانہیں،ویگوں میں یانی ڈال دیتے ہیں۔ پہلا موقع تھا۔ میں Fifth year کا سٹوڈنٹ تھا۔ انہوں نے ایک تھیٹر مارا میرے منہ پر۔زورے۔ کہنے گگے، بیوتوف آ دی اس میں پانی، ڈال کے مرنا ہے۔ وہ تو فوراً ختم ہو جائے گا۔اس میں تھی کا بیپاایک اور ڈالنا ہے۔ گاڑھا ہوجائے گاتو کھایانہیں جاتا۔ابہم اندرسروے كررے تھے،اورصوفى صاحب في ميں سے نكال كے ڈالتے جاتے تھے۔ ہم باراتيوں سے كہتے اور لا ئیں۔وہ کہتے تھے گرم لاؤ بی۔ہم تو بھا گے پھرتے تھے۔اب آخر کیفیت بیآ گئی کہ دیکیں ختم ہو تگئیں،اوران کا چبرہ دیکھنے والا تھاوہ کا نپ رہے تھے۔اگر کسی نے اندرے کہد یا کہاور کا بجیجیں،تو ان کے پاس دینے کے لیے صرف ایک رہ گئی تھی الیکن وہ ڈرے ہوئے تھے۔ جب خوفز دہ تھے تو اندر ہے آواز آئی بس۔جبدوسرے بندے نے کہا،بس جی صوفی صاحب۔توصوفی صاحب کے ہاتھ میں جو پکڑا ہوتا تھا وہ گرا،اوراتی شدت سے پیچھے گرے کہ وہ بڑا ساکڑ ھاؤتھا،شکر ہے،ان کے سر پر نہیں لگا تو ہم نے اٹھا کے ان کو بستر پرلٹایا ،اور ٹائمکیں پاؤں دبائے۔ جب تلی مالش کی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے ایسی مینشن کا کام آئندہ نہیں کرنا۔ کہنے لگے نہیں بالکل نہیں ،میری بھی توبد وہاں ہے ہم چل پڑے، پیچے ہم شاگرد۔اب آگ آ گے صوفی صاحب، کوئی پندرہ ہیں گز ے زیادہ گئے ہوں گے۔ ایک مائی باہر نکلی، کہنے لگی، لوغلام مصطفیٰ میں تو تینوں لیھ دی پھرنی آ ں۔ '' تاریخ رکھ دتی اے۔ تیرہ بھادوں دی کا کی دی''۔ تو صوفی صاحب جوتو بہ کرکے نکلے، کہنے لگے، کاغذ ہے، ہاں پنسل ہے۔ کہنے لگے، ہاں۔لکھ تیرہ سیر گوشت ایک بوری چول صوفی صاحب لکھوارہے ہیں۔ تومیں نے کہا، جی بیر پھر ہوگا۔ کہنے لگے نہیں بیتوان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، آپ صرف پڑھایا کریں کتاب کی تشریح وغیرہ \_ توبیان کا کام تھا ، توبیہ جومل کی دنیاہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔

المارے ایک دوست ہیں، احسن صاحب، ٹیلی کمیونیکیشن کے چیف انجیئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنی بھی فارن کالز ہوتی ہیں، ان میں اکثر لوگ ہی کہ رہ ہوتے ہیں کہ ہور سناؤ کی حال اے۔ ہور سناؤ بی کہتا رہتا ہے آ دگی۔ یازیادہ سے زیادہ موسم کا حال بو چھتا ہے۔ تو کہنے گئے، اگر ان ٹرنگ کال میں سے لانگ ڈسٹس کالز میں ہے ''بور سناؤ کیہ حال اسے'' کو جھ کیا جائے اور جتنا ٹائم وہ بنتا ہے، اس ٹائم کے اندر ساڑھے بین میل لمی سرنگ کھودی جاسکتی ہے۔ وہ عمل میں ٹر انسلیک کررہے ہیں نااس کو ۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے دین کوکس حساب سے اختیار کرنا ہے۔ باتح یہ تو ہو تو رہ ہے بین کہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں اور اپنے ہاتھ گندے رکھو، اور دل اپنا صاف سخر ابلے ہو تو مزہ ہے، پھر تو مزہ ہے، پھر تو مزہ ہے، پھر تو مزہ ہے، پھر کہ بیغیر۔ یہ سلمانوں کو کیا ہوگیا کہ آپ میں ملتے شہیں ہیں۔ یہ کہا تو ہیک ہو تا ہے، اور ان کے قریب جانے سے ہوتا ہے ان کی دکھ درد کی شہیں ہیں۔ یہ کہانی سننے سے ہوتا ہے۔ نہ بھی کچھ کر سکیس تو ایک کان ضرور ان کے ساتھ لگا کر ہیٹھیں ، ان کو ہوئی شرور ت ہے، سارے اس بات کے لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ آ کیں، اور ہمارے پاس ہیٹھیں۔ ضرورت ہے، سارے اس بات کے لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ آ کیں، اور ہمارے پاس ہیٹھیں۔ ان تو ہوئی آپ سب کو آسائیاں عطافر ہائے، اور آسائیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر ہائے۔ اللہ حافظ۔

# باجناح

A CONTRACT ON AN AND SHAPE COMMISSION OF THE PARTY OF THE

پیچھے کئی پروگراموں ہے ہم بابوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں بطور خاص ، یوں تو زاویہ کے سارے پروگراموں سارے ہفتوں کے اندرکوئی نہ کوئی بابا آ کے کھڑا ہوجا تار ہا۔لیکن پیچھلے تین جار پروگراموں میں بطور خاص اس کاؤکر رہاہے ، کیونکہ جھے بار بار پوچھتے ہیں ،اورسوال کرتے ہیں کہ یہ بابا ہوتا کیا ہے ،اوراگر کچھ ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتا' آ پ کو کیسے ل جاتا ہے۔ہم بھی کیا بابا نہیں مل سکتے ؟

میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سرخ بن کے او پر کی دفعہ جب کاریں رکی ہوتی ہیں، تو گئی آدی
شیشہ اتار کے جھے یو چھتے ہیں کہ اشفاق صاحب! کوئی بابا ہے؟ میں کہتا ہوں، جیسے کوئی سگریٹ
مانگ رہا ہو میں کہتا ہوں، نہیں۔ باباس وقت تو نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے۔ کہنے گئے ہمیں تو کوئی نہیں
مانا۔ چلے جاتے ہیں تو جب تک اس کی آرزو تمنانہ پیدا ہو، اس وقت تک بابا تو نہیں ملا کرتا۔ آرزو کے
ماتھ اس کا تعلق ہے۔ میں آپ ہے اس آدی، اور پانی کے گلاس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں
کہ پانی کیا ہوتا ہے، گلاس کیا ہوتا ہے، بابا کیا ہوتا ہے، لیکن ایک شدید پیاسا آدی میسارے سوال نہیں
کرے گا۔ اس کو یہ آرزو ہوگی کہ مجھے کہیں ہے شعندا صاف تھرا پانی ملے، اور میں فی لوں، یہ آرزو
ذبہ میں میں یادل کے اندر پیدا ہوجائے کہ مجھے کی چیز کی تلاش ہے، اور میں چاہتا ہوں، چرماتا ہے۔ لیکن
میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ اب یہ نبی جھے سے بوچھردی تھی کہ اتنی ساری
ہوتا ہے، جو لینے کے بجائے دینے کے مقام پر ہو۔ بہت می زبانوں میں باپ کے لیے بابا کا لفظ
استعال ہوتا ہے، تو تھوڑی کی اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ کہیں اے بابو کہتے ہیں اٹالین میں۔ اے
ہوتا ہے، تو تھوڑی کی اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ کہیں اے بابو کہتے ہیں اٹالین میں۔ اے
ہوتا ہے، تو ہوری کی اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ کہیں اے بابو کہتے ہیں اٹالین میں۔ اے
ہوری کہتے ہیں اٹار ویشین میں۔ اے بابو کہتے ہیں اٹار بیاس کی اور کہتے ہیں اٹالین میں۔ اے
ہوری کہتے ہیں اٹار ویشین میں۔ اے بابو کہتے ہیں اٹاریاں س کاڑو دے اندر، اپ گھروندے کا ندر، اپ کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر، اپ گھروندے کا ندر، اپ کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر، اپ گھروندے کے اندر،

ا پنے خاندان کے اندر، وینے والا ہوتا ہے، لینے والانہیں ہوتا۔ جو شخص بھی کی انسانی گروہ کے درمیان وینے کے مقام پر دینے کے مقام پر ہووہ بابا ہے، اور بیرموٹی کی اس کی نشانی ہے۔ جب بھی آپ کسی آ دی کو ایسے مقام پر دیکھیں تو پھر آ پ سمجھیں کہ بیہ بابا ہے، اور بیدوا تا ہے، عطا کرنے والا آ دی ہے۔ اور لینے والا ہو، سمیلنے والا ہو، میں قوالا ہو، میں اللہ میں کے اللہ ہوتا ہے، اور عیاری کی بہت ساری منازل طے کر کے ایک گانٹھ کی صورت میں انسان بن کے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔

تومیں بیعرض کررہاتھا کدمیری زندگی میں جوسب سے پہلے بابا آیا'وہ در کی بات ہے'میں اس وفت سیکنڈ ائیر میں پڑھتا تھا،اور پڑھتا تو میں یہاں لا ہور میں تھا،لیکن میراایک قصبے کے ساتھ تعلق تھا، جہاں مجھے چھٹیوں میں لوٹ کر جانا پڑتا تھا، آنا پڑتا تھا۔ وہیں سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو وہاں کے لوگ دیباتی لوگ کسان لوگ، وہ ایک بابے کے عشق میں مبتلا تھے۔اور وہ بابا ایسا تھا، جھے ان لوگوں نے دیکھانہیں تھا،لیکن وہ جان لیتے تھے،من لیتے تھے نام کہیں ہے،خبر پہنچ جاتی تھی،اوروہ اس کو بہت مانے تھے،اوراس تمنااور آرزومیں بیٹے رہے تھے کہ وہ آئے گا۔ یہ بابا جو ہمارے دکھی دن ہیں، ان کو کسی طرح ہے ہماری زند گیوں ہے دور کر دے گا،اور ہمیں آ سانیاں عطا ہونے لگیں گی لیکن وہ بے چارے اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے نہیں تھے، تو میں بہت جیران ہو کے ان ہے کہتا تھا کہ تمہارا بابا کیسا ہے، جوتمہارے درمیان میں نہیں ہے،اورتمہاری بولی نہیں بولتا،اورتم اس کی بولی نہیں مجھتے ، تو پھر کیسے تمہارااوراس کا رابطہ ہو۔ وہ کہتے تھے ، بھلے ہم اس کی بات نہ مجھیں ، وہ ہماری بات نہ جانیں،لیکن دلول کے اندرجو آرز و کیس پوشیدہ ہوتیں ہیں، جو تمنا کیں ہوتی ہیں، دل کی زبان ایک ساجھی زبان ہے، جوساری دنیامیں یولی جاتی ہے۔اس بابے کووہ بابا قائد اعظم کہدکر پکارتے تھے،اور اس کا نام لے کروہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں کہتا تھا کہ ایسے بابے کوئم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں داخل کرو گئے تنہاری کمیونیکیشن پیردنظیر کے ساتھ ہوتی ہے،جس کی بولی ہم نہیں جانتے' جس گیارهویں والے کی ہر گیارہ تاریخ کوہم نیاز دیتے ہیں،اورہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری بات سجھتا ہ،اوروہ جانتا ہے کہ ہماری بات ان تک کیے پہنچتی ہے؟ بیر جو پیرد تنگیر کا ایک اوٹی غلام ہے اور ایک اس کا ماننے والا ہے۔ بھلے اس کی بولی ہم سے مختلف ہو، بیربات ہماری جانے گا ، اور سجھنے لگے گا۔ بالکل ای طرح ہے، جیسے ہمارے بروں کی زبان ہمارے بابوں کی زبان جاہے مختلف ہے، کیکن ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں،اور ہمارے درمیان را بطے کا ایک سلسلہ قائم ہے، میں بہت جیران ہوتا تھا کدان کا بیا ایمان کس قدر پختہ ہے۔ ہم اس وفت تھوڑے ہے متزلزل تھے، پڑھے لکھے نو جوان لڑ کے تے کھوبد بے کاشکار تھے کہ بھی آ گے برجے تھے، بھی پیچھے بلتے تھے۔

پھرایک ایساوفت آیا کہ انہی لوگوں نے لا ہور کے اندر پنجاب یو نیورٹی کی سپورٹس گراونڈ

میں، جہاں اب ایک ہوائی جہاز کھڑاہے، اپنے بابے قائداعظم کواپنی آئھوں سے دیکھا،اورکوئی ایک لا کھ کا مجمع' بالکل Pindrop silence میں ، بے حس وحر کت خاموش بیٹھا ہوا ہے ،اور و ہ اپنی زبان میں بات کررہا ہے۔ جتنا بھی اس کا تھنٹے کا یا ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہوااس میں ،اور بیلوگ سارے کے سارے اس زبان سے واقف نہیں تھے ایک ایک بات اپنے اندر سمو کے اپنے رگ و پے میں اتار کے وہاں سے الشے۔ باوجوداس کے کدان پر بہت مشکل وقت آیا ہوا تھا۔ بات بیٹی کدوہ ان معنوں میں بابا تھا کہ وہ عطا كرنے والا آ دى تھا، دينے والا آ دى تھا، لينے والى آ كھينيس تھى۔اس نے برى چوكھى لا الى لاك برہمن کےخلاف،اورانگریز کےخلاف،اپنے ماننے والوں کوایک ملک لےکردیا،اور جب ملک لے کر وے چکا، تو پھراس نے اپنا آپ اپناسر مایہ اپنا ور شدان سے چھپا کرنہیں رکھا، اور جب وہ یہاں سے جانے لگا ، تو اس نے اپنی ساری جائیدادسب کچھا پنی قوم کودے دیا۔سب سے بڑا حصداس نے پیٹاور ے اسلامیہ کالج کو دیا، حالانکہ وہ زیادہ وہاں گئے نہیں تھے، لیکن ان کو پسندتھا۔ پھرایک حصیعلی گڑھ یو نیورٹی کو دیا' پھرسندھ مدرسہ کو دیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے،اور یوں ہاتھ حجھاڑ کے،اور فاطمہ جوان کی بہت چہیتی بہن تھی اور بظاہر جس کے لیے انہیں بہت کھے چھوڑ کے جانا چاہیے تھا،ان کی اتنی پر وانہیں کی ،اور وہ سب بچھ جوان کی گاڑھے پیننے کی اپنی کمائی تھی ، جوانہوں نے وکالت کر کے كمائى تھى ئيہاں ہے بچھنبيں ليا تھاانہوں نے آپ كے اس ا كاؤنٹ ہے۔ وہ سارى كى سارى رقم اس كو دے کریہاں سے رخصت ہوگیا ،اس لیے آپ کے دلوں میں ہم جو آپ سے بڑے ہیں تھوڑے سے عمر میں ہمارے دلول میں ان کی قدر باتی ہے۔

آپ کبھی کبھی دیکھیں گے، یہ ہمارے ہابوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، خواتین وحضرات کہ ان کے مخالف ضرور پیدا ہوجاتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ دینے کے مقام پر ہوتے ہیں، اور عام آدمی لینے کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور جب لینے کے مقام پر آدمی ہوتو وہ زیادہ شرمند گیوں میں گھر جاتا ہے، کیونکہ اردگر دکے لوگ دیکھتے ہیں ان کی نگاہیں ہروقت ڈینے والے پر لگی رہتی ہیں تو لینے والا ان لوگوں کا وشمن ہوجاتا ہے۔

ہمارے باہے جو ڈیرے قائم کرتے ہیں۔ ان کی ٹریگ کا بھی پہی حصد ہوتا ہے کہ وہاں آنے والوں کو دینے کی تعلیم دی جائے ، اور ایک عام آدی کو کس طرح سے بابا بنایا جائے۔ مجھے یا دہ ایک دفعہ میرے مرشد سائیں فضل شاہ صاحب گو جرانوالہ گئے ، ہیں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہیں اپنی گاڑی چلاتا ہوا ان کو ساتھ وہاں لے کر گیا تھا۔ ہم جب وہاں گو جرانوالہ میں پورا دن گزار کر مولوی یاسین صاحب سے مل کر واپس آرہے تھے، تو بازار میں ایک فقیر ملا ، اس نے میرے بابا جی سے کہا کہ پچھ دے اللہ کے نام پر انہوں نے اس وقت ایک روپیہ بردی دیر کی بات ہے ، ایک روپیہ بہت ہوتا کہ جھے دے اللہ کو بات ہے ، ایک روپیہ بہت ہوتا

تھا،تو وہ اس کودے دیاوہ لے کر بڑا خوش ہوا، دعا کمیں دیں،اور بہت پہند کیااس باباجی کو۔

انہوں نے اس سے یو چھاشام ہوگئی ہے کتنی کمائی ہوئی؟ وہ ایک سچا آ دمی تھا۔اس نے کہا، وس روپے بنالیے ہیں۔تو دس روپے بڑے ہوتے تھے۔اس زمانے میں بہت زیادہ۔تو انہوں نے کہا كدرس روپ توبناليے ہيں۔آپ كوياد موگا، ميں نے آپ سے بات كي تھى، " وِتّے ميں سے دياكرو\_" بیان کا فلسفہ تھا نا۔اس میں سے بینبیں ہوتا کہ جو بہت زیادہ رکھتا ہے وہی دے۔جس کے پاس وو میسے ہیں، وہ بھی ایک پیسادے۔ پچھلی بارجب بات کی ،تومیں اس کی وضاحت کرنا بھول گیا کہ دتے میں ے دینا۔ اپ پاس جو بچھ ہے، اس میں سے دینے ہے بھی تقویت آتی ہے۔ جب تک Post within نہیں کریں گے، اپنی جان کے ساتھ چمٹا کے رکھیں گے، جس طرح تپ محرقہ ساتھ جان کے چے جاتا ہے نا،اوروہ جان نہیں چھوڑتا،ای طرح سے بیدوات،اورسرمایہ جو ہے، بیدانسان کو کمزور ے کمزور ترکتا چلا جاتا ہے۔جسمانی طور پر چاہے تگڑا کر دے، روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہاال فقیر سے کہ تونے استے پیسے بنالیے ہیں ، تواپنے دیتے میں سے پچھ دے۔ تواس نے کہا، بابامیں فقیرآ دی ہوں، میں کہاں ہے دوں۔انہوں نے کہا،اس میں فقیرامیر کا کوئی سوال نہیں ہے جس کے پاس ہاس کودینا جا ہے، تواس فقیر کے دل کویہ بات بردی گی۔ باباجی سے کہنے لگا، دمیں کیہ كرال-''انہوں نے كہا،كى كوتو كچھ دے \_ كہنے لگا، اچھا۔ وہاں دومزدور كداليس كندھے پر ڈالے کہیں ہے بیچارے دیہاڑی جوان کوملتی ہے لے کر گھر کو واپس جار ہے تھے۔ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں غالبًا بنیادیں کھود کرآئے تھے، جواس کا نشان لگاتے ہیں۔ تو وہ فقیر بھا گا گیا،اس نے چارروپے کی جلیبیال خریدیں، جاررو ہے کی ایک کلوجلیبیاں آیا کرتی تھیں، اور بھاگ کے لایا، اور آ کراس نے ان دونوں مز دوروں کو دے دیں۔ کہنے لگا،لوادھی ادھی کر لینا۔ وہ بڑے جیران ہوئے۔ میں بھی کھڑا ان کود کچتار ہا تو لے کے، وہ خوش ہو کے چلا۔ اور وہ چلے گئے۔ کہنے لگا، بڑی مہر بانی بابا تیری، بابا يوى مهرباني،شاباش\_

تو وہ جو فقیر تھا کچھ کھیانا، کچھ شرمندہ ساتھا، زندگی میں پہلی مرتبداس نے خیرات دی تھی۔ وہ تو لینے والے مقام پر تھا تو شرمندہ ساہو کر کھے کا۔ تو میرے باباجی نے کہا، ''اوئے لگیاں کدھر جانا ایں مینوں فقیر تو دا تا بنتا ہے نا، تو اس کا رتبہ بلندہ و مینوں فقیر تو دا تا بنتا ہے نا، تو اس کا رتبہ بلندہ و جاتا ہے ، اورا اگر باہر نہیں تو اس کا اندر ضرور نا چنے لگتا ہے۔ میرے تو یہ مقدر میں نہیں کہ بھی و بینے کے مقام پر ہوتے ہیں اوران کی مقام پر آیا ہوں۔ لیکن میں بہت کچھ دیا، بھی ، اللہ آپ کو وقت دے نوشیوں کو ویا ہے تا کہ اندازہ نہیں لگا تھیں، تو لئے لگیں، تو لئے لگیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ وہ ایک و بلا پتلا اور بیٹے کراس کو جانچے لگیں، آئے لگیں، تو لئے لگیں، تو لئے لگیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ وہ ایک و بلا پتلا

ت وق زده، جے آخریں کینر بھی ہوگیا تھا، انہوں نے کسی کو بتائے بغیر بھی اپنا گلہ کیے بغیر بھی ہائے اف کا لفظ نکالے بغیر، ای معاطے میں لگار ہا کہ میں دوں گا۔ اور اب آج کے جھدار سیاستدان، سیاست کے پیٹر ت، لکھنے والے، ولایت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے پچھلے ایک سوہرس میں سرف ایک بی لیڈر بیرا کیا ہے، اور اس کا نام محم علی جناح تھا۔ لیڈر ایک بی تھا، باقی کے لوگ اور بھی بہت سے تھے۔ گاندھی بی کائم احرام کرتے ہیں، ٹھیک تھے، لیکن وہ لیڈر نہیں تھے۔ نہوں ایک لاڈلا بہت سے قال کا کو گاندہ بی تھا، باقی کے لوگ اور بھی بہت سے تھے۔ گاندہ بی تھا، باقی کے لوگ اور بھی بہت سے تھے۔ گاندہ بی تھے۔ نہروں ایک باڈلا بھی بندہ بچھا اس کو سیاست میں ولیے ہی تھی، اس نے خط وغیرہ کی تھے، بین ، وہ ایک بی بندہ بھی جس نے انگریزوں سے کہا کہ آؤاگر تم میرے ساتھ Consitational fight کرنا ہے ہوتو میں ہزآن کی جگول کربیان کروں گا، اوھ آؤمیں ہزآن کی جگول کربیان کروں گا، اوھ آؤمیں ہزان کی بار یک بات کو گھول کربیان کروں گا، اوھ آؤمیں ہزان کی بار یک بات کو گھول کربیان کروں گا، اینا انداز تھا، لیکن وہ آگریز کے ساتھ آئے والے لوگوں ہیں سے نہیں بھول گے۔ تو گاندھی بی نے اپنا انداز تھا، لیکن وہ آگریز کے ساتھ آئے تھی میں آئے ڈوال کرو سی انتقال کی کھوکرتے تھے۔ ان کا اپنا انداز تھا، لیکن وہ آگریز کے ساتھ آئے تھی میں آئے ڈوال کرو سی انتقال کی نہ بھی کہ کری اپنا انداز تھا، لیکن وہ آئی ہیں اس کے جو کھٹے میں آئی گھوٹ بڑتال کی فید دے سے بھی کہ کری کے میدان میں ان بھی کے مقام پراس کے جو کھٹے میں آؤائی لڑنے کے لیے بیتیار تھے۔

قائداعظم کہتے تھے، میں لباس نہیں تبدیل کروں گا، تہماری زبان میں تم سے بات کروں میں تہمارے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، میں تہمارے قانون کے مطابق تم سے لڑائی کروں گا، اور پھر بار بارانہوں نے کہا پاکستان تو بعد کی بات ہے۔اللہ کرے آپ اس کو پڑھ کیس، اور پوری تفصیلات کے ساتھ اس کی طرف جا سیس، تو اس بابے نے جو کہ و بہا تیوں، کسانوں، و ہقانوں کا بابا تھا، قائد اعظم اے کہتے تھے، اس نے و ہے کہ مقام پر کھڑ ہے ہو کر کیا کچھ عطا کیا، اس کی تفصیلات تھا، قائد ایک طور پرجان کیس گے، اور وہ جو بابا بابا میں ذکر کیا کرتا ہوں، وہ کہاں سے چل کرکھاں تک بابا آتا ہے، اور اس ذیل میں کون کون لوگ آجاتے ہیں۔ میں نے آپ سے چھیلی مرتبہ گل سعید کا ذکر کیا گا، جو ہمار نے یہاں تھے، وہ بھی ایک بابا تھے، زندہ ہیں۔ قائد اندا تھے ہو ہو ہی ایک بابا ہیں، یہ گزرجانے والافقیر جو دادود ہش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بابا تھے، زندہ ہیں۔ قائد اندا میں ایک آخری بات جو بہت بھیلا کو فرین میں ایک آخری بات جو بہت بھیلا کے فرین ہوئے ، اور میری پوتیاں، اور بہت ذہیں آپ جھے لڑک لڑایاں، ہوڑے وہ بیٹھے ہوئے جو، اور بیز دکر کررہے تھے آپیں میں کہ اگر او پر کے لوگ خود بخود گھیک ہوجا کیں، تو پھر شے کے کوگ خود بخود گھیک ہوجا کیں۔ یہا میال ہے۔

میں نے کہا، دیکھا، مجھاجازت دو گے۔ کہنے لگے نہیں بابا، آپ بالکل الثی بات کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں اتنی می اجازت دو کہنے کی کہ اگر او پر کے لوگ ٹھیک ہوجا کیں اور خدانخواستہ نیچے

کے نہ ہوئے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ کہنے لگے نہیں، دیکھیے بیمفروضہ نہیں،اوپرے دیکھ کر ہی لوگ متاثر ہوتے ہیں ،اوروہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، پیارے بچو یادر کھو،اورلکھ لواسے اپنے دل کی ڈائری میں کدایک ملک بنام پاکستان اوراس کے رہنے والے پاکستانی دنیا کی اس خوش قنست ترین قوم میں ے ہیں، جن کونہایت نیک، نہایت ایماندار، نہایت Honest، نہایت شفاف، نہایت فرہین، نہایت براسائنسدان، نہایت بہترین دوسری زبان جانے والا' نہایت اعلیٰ درجے کا وکیل عطا کیاہے،اورجس نے اس قوم سے تا ہے کا ایک پیر بھی محنت کے طور پڑئیں لیا، اور کمال کی اس نے لیڈرشپ فراہم کی۔ جوآ ہے آج ما تگ رہے ہیں۔لیکن قوم نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ ائیر پورٹ کے آ دھے راستے کے اوپر اس کی موٹر کار کا پیٹرول ختم ہو گیا اور اس نے اپنی جان آ و سے رائے میں جان آ فریں کے حوالے کردی۔ بیہوتا ہے زندگی میں۔اس بات کی تلاش نہ کرو کدو ہاں سے تھیک ہوں گے تو نیج آئیں گے۔ہم سب کواپنے اپنے مقام پرٹھیک ہونا ہے۔خدا کے واسطے، بیمت کہا کرو،اے پیارے مزدور، کسانو،ان پڑھلوگو! کہ اگر بڑے لوگ نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے۔ورنہ تب تک ہم بیٹھے ہیں، نمازتو تہاری اپنی ہے بابا۔ اچھے ہونا تو تمہارے اسے بس میں ہے۔ فرمدداری تو ہماری اپنی ہے۔ بدکیا بہانہ لے کر بیٹھ گئے ، یہ بات جومیں نے اپنے بچوں ہے کہی ، یہ میں آپ سے بھی کہنا عاہ رہاتھا ،اور کہہ ر ہاہوں ، اور بڑی دردمندی کے ساتھ کہدرہا ہوں ، اوراس دین کو، اس ذمدداری کو، جو ہمارے کندھوں ے اوپر ہے، اورجس کا ہم مداوانہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا سلوک کیا، وہ شرمندگی جارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ چلتی رہے گی ،اورہم سارے کے سارے اس کے دیندار ہیں۔ کسی ایک بندے کو یا کسی ایک حکومت کو، یا کسی ایک سفم کواس کا ذمه دارنبیس تظهرایا جاسکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بید ملک، بیر پاکستان، بیرحضرت صالح کی اوثنی ہے۔اس کا احترام اوراس کاادب ہم پر واجب ہے۔حکومت کا بالکل خیال نہ کریں ،حکومت والوں کا نساوب کریں ،اان کو ندمانیں، جوکہنا جاہتے ہیں، ان کے خلاف کہیں، مجھے اعتر اض نہیں، کیکن اس ملک کے اس سرز مین کے اس دھرتی کے خلاف اگرآپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت سے گزریں گے۔الحمداللہ ابھی تک کسی نے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی باریکیاں ہی نکال کے پچھ ساست میں سے الٹی پلٹی باتیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی وریدہ وہن یا ایسا گندا ذ ہن آ دمی ملے ، جو قائداعظم کی ذات میں کوئی ، کیڑے نکالنے کی کوششیں کرتا ہے ، تو اس کوضرور قریب ہے جاکر دیکھیں، وہ دینے والول میں نہیں ہوگا، لینے والوں میں ہوگا۔ یا کستان کے رہنے والو زنده رہوخوش رہویا ئنده رہو۔اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے۔شرف عطافر مائے ،اللہ حافظ۔

## "احرّام آدميت

آئ تک تک تو ہم بیشتر بابوں کے بارے میں ذکر کرتے آئے ہیں۔ آئ بھے ایک چھوٹے

ے بچکی یاد بہت ستارہ ہی ہے جو ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے بغیر، اور شایدان سے اجازت لیے بغیر
ڈیرے پر آگیا تھا، وہ گول مٹول سا، پیارا سا بچ تھا۔ بڑا بنا ٹھنا تھا، اور آگے بابا جی سے روتے ہوئے
گہنے لگا، کہ بھے اپنے ابا جی سے اختلاف، شکایت ہے، میں شکایت لگانے آیا ہوں۔ تو انہوں نے
پوچھا، ابا جی سے ایکی کیا شکایت ہے بیٹا بیٹھو۔ پچھولو کھاؤ ہیو، مٹھائی وغیرہ رکھی تھی نا۔ تو اس نے کہا نہیں
میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا، شکایت کیا ہے۔ اس نے کہا، یہ بھی نہیں بناؤں گا میں۔ بس بچھے
میں اور وہ باس سے چلا جا تا ہے۔ تو بابا جی نے کہا، اس کے پیچھے جا کیں اور اس کومنا کر نے ہیں، کہت کا اور شرافت کا، لیکن وہ ان میں ہے
نہیں ۔ اسلام علیم کہدکروہ وہ باس سے چلا جا تا ہے۔ تو بابا جی نے کہا، اس کے پیچھے جا کیں اور اس کومنا کر
گیھی پانہیں چلا، اور ٹہ یہ پتا چلا کہ اس کے والدکون ہیں اور کس کے خلاف شکایت لے کر آیا تھا؟ لیکن کے پہنیں جا کہ اس کا کوئی قلع قبع نہ کر سکے،
کچھے پانہیں چلا، اور ٹہ یہ پتا چلا کہ اس کے والدکون ہیں اور کس کے خلاف شکایت لے کر آیا تھا؟ لیکن کے پہنیں بھا کہ وہ کہ در سکے، اور کس کے خلاف شکایت ہو گی ہو کہ ہو گاہ ہو کہ باور کی بادر سے بیا ہوں کو باہو، تو اس کی یاد میں جو کہ بڑی دیر کے بعد آئی ہے، اور اب وہ کہا ہوگا، یا حیاست میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اس وہ کہا ہوگا۔ یا سیاست میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اب وہ کہیں اللہ کے فعل سے برے عہد ہو تو ہو اگر کہیں اللہ کے فعل سے برے عہد ہو ہو تا کہا ہوگا۔ یا جہوگا، یا سیاست میں داخل ہو چکا ہوگا۔ وہ وہ گاہت میں دائیں کہا کہ بہنے۔

ہوا یہ کہ ہم پاکستان بنا چکے تھے، اور وہ زبانہ درمیانی مدت کا زبانہ تھا، یعنی ہمیں کچھ آ دھا وقت گزر چکا تھا ہیں ہائیس سال۔ اور ہم لوگ competition کے میدان میں اتر چکے تھے۔ مسابقت کے میدان میں مقابلہ کے میدان میں اور ہم و competition کو ہی اپنی زندگی کا معیار اور ذریعہ بنا چکے تھے۔ شرافت کا ، نجابت کا ، آ گے بوصنے کا ، یہ جانے ہوئے کہ competition جو ہے، یہ تیلیقی صلاحیت کی راہ میں ایک بہت بڑا پھر ہے۔ ایک آ دی کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا۔ پچھ

کرنے کی ، پچھ کر گزرنے کی صلاحیت ،لیکن وہ competition میں اپنا آپ بھی بھلا چکا ہوتا ہے۔وہ پھرایک انسان نہیں رہتا، وcompetition کی ایک مشین بن جاتا ہے،اور دن رات اسی میں الجھا ر ہتا ہے۔ وہ ساری صلاحیتیں جوانسان میں ہوتی ہیں، وہ ماؤف ہوجاتی ہیں۔ بظاہریہ بات نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے، جب بھی آپ competition کرتے ہیں، وہ انسان کے خلاف کرتے ہیں۔ بھی بھی کسی پھر کے ، تھے کے ،سٹریٹ لایٹ کے ، بل کے خلاف نہیں کرتے ہیں بھینس کے خلاف آپ نے بھی competition نہیں کیا' جب بھی کرتے ہیں انسان کے خلاف کرتے ہیں۔،اور جب انسان کے خلاف کرتے ہیں،اورآپ کامیاب ہوجاتے ہیں،اور کامیاب ہو کرتمیں بندوں کو گرادیے ہیں۔تو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ تو کامیاب ہو گئے۔اسلام میں competition کی پید Spirit 'بیصورت بالکل منع ہے۔ایک ہی اجازت ہے،اوروہ ہے تقویٰ کے لیے،آپاس میں مسابقت کر سکتے ہیں۔اعلیٰ ہے اعلیٰ ہونے میں مسابقت، بیسے کمانے میں جسین بنے میں ،شیمپواعلیٰ درجے کا استعمال کرنے میں ، کیڑے استعال کرنے میں ، بیکوئی کمال کی بات نہیں ۔ لیکن آ دی اس میں competition کرتا ہے۔ میری بچیاں کہتی ہیں کنہیں دادا پر قعمیض ہم پہن کے نہیں جائیں گی، پرتو پہلے بھی ہم پہن کے گئے تھیں، مہیلی کی مہندی کے اوپر - بیہ ماری بے عزتی ہے۔ ایک دفعہ پہن لی، کیونکہ بیہ competition ہے۔ زندگی کے جو زینی competition ہیں، وہ انسان کو بڑا تنگ کرتے ہیں،اوراس کی صلاحیتوں کےاویرایک جال ڈال دیتے ہیں۔

بندے آپ کے ارد گردر ہے ہیں۔ ان کو بھی زندہ رہنا ہے۔ بیجی اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس طرح آپ کو حیات ملی ہے ان کو بھی زندگی ملی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر تکبر کرنے والے کہ جناب ہم نے بہت بردا کمال کیا۔ تو یہ بندے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ competition کی ونیا میں داخل ہوکراین انسانی صلاحیت ،اورانسانی تخلیقی توت جو ہے ،اس کود باویتا ہے۔ بیآج میں بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، جو کہ عام طور پرنہیں کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم تو یہی کہتے ہیں کہ competitionدابہت اچھا ہے۔ توباقی کے بندے کیا کریں؟ کیاوہ مرتے ہیں تو مریں اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ پہلے تو یہ بروں میں بات تھی، اب یہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے۔اور میں نے Recently دیکھا کہ یہ بات بچوں میں بھی اتاروی گئی ہے۔اور بچے جو پڑھتے ہیں آپ جیسے ان کو بہت شرمندہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کواس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے گھرانے میں جو پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ ہے۔ میں نے اپنے بہت قریبی عزیز جومیرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہے، وہ لڑکا پنی بہن سے میہ کہدر ہاتھا اپنے بھانجوں کے بارے میں کے'' آیا تیرے منڈے وے کئے نمبرآئے نیں۔''لڑ کا بھی وہیں کھیل رہا تھا۔اس نے کہااس کے تو 680 نمبر میں۔ کہنے لگا، اوہ یہ کوئی نمبر ہیں۔ پھر کہنے لگا، میرے لڑکے نے لیے ہیں اور دیا کے لیے ہیں730 ٹھیک ہے۔ کہنے لگا730 کیا آپاں نمبر ہی نمبر کردیئے۔ گھر میں نمبر، اوپر نمبر، چوبارے میں نمبر، وہ کیا سٹرھی پرنمبر، ہمارے برانڈوں میں نمبر بی نمبر۔میرے کان کھڑے ہوئے ،جب اس نے کہا نا کہ ہر جگہ نمبر ہی نمبر بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا، شاید پتانہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، پھر میں نے اس کی بات فور سے تی ،اور میں نے محسوس کیا کسی خوفناک بیماری کا انجکشن دے کر کوئی اس بے جاری کوجومیری نواس ہے چلا جارہا ہے۔ تومیں نے اس کو بلایا کرکہا بیتم کیا کہدرہے ہو۔اس ر میری بھا تھی بولی نانا یہ تو بری خوبی کی بات ہاس نے زیادہ نمبر کیے تو آپ فخر کریں۔ میں نے کہا، اس نے زیادہ نمبر لیے لیکن کسی ایسے باپ پر فخر کرنائمیں جا ہے،جواس کی طرح سے ہزیان مجنے لگ جائے ، جیسے پیرر ہاہے ، وہ بھی انسان ہے ، وہ تیری سگی بہن ہے ، اس کا بھی دل ہے ، اس کا بھی گھر ے،اس کا بھی بچہ ہے،جیسا بچہ مجھےعزیز ہے، ویے بی اس کوعزیز ہے۔اس نے کہا نہیں جی اگر کوئی كمزور ہوگا تو ہم تواے شرمندہ كريں گے۔ كہنے لگا، ديكھيں اللہ تعالیٰ نے ميرے اوپر كتنافضل كيا ہے۔ میں کم از کم یانچ ہزارروز کا کما تاہوں اور ہے کوئی ہمارے خاندان میں ایسا آ دمی، وہ ایک اکیلا آ دمی نہیں ے۔ آپ اپنے اردگر داپنے گھرول کے اندر' اپنے شہر کے اندر دیکھیں۔لوگ آپ کو، مجھے خوفز دہ كرنے كے ليے اور شرمندہ كرنے كے ليے كيا كيا طريقے استعال كرتے ہيں، ايے طريقے جن كى منابی ہے،جوہمارے یہاں ایک حرام چیز تصور کیے جاتے ہیں۔آپ نے بھی اس کی طرف وصیان ہی

نہیں دیا، آپ نے بھی انااور تکبر کے بارے میں سوچاہی نہیں، آپ یہ competition کرنے والے، مسابقت کرنے والے بیجھتے ہیں کہ تکبر کا جو گنا وتھا، وہ تو ابلیس نے کرلیا' اللہ تعالیٰ کے سامنے' ہم تو بالکل تکبرنہیں کرتے۔ بیتو جی تھلے میدان ہم کام کرتے ہیں، دوسرا بھی ہے تو میدان میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے دوسرانہیں آ سکے گا تو کیاتم اس کوشرمندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ حمہیں اللہ نے صرف بیصلاحیت دی ہے ہتم اپنامو ہائل ٹیلیفون لٹکا کے سارے محلے میں اس لیے جلتے ہو، کہ میرے پاس موبائل ہے، اگر ہے اور اس کو چے کچے استعمال کرتے ہو، تو اسے بندر کھو، اس کو چھیا كے ركھو، كيوں اس غريب كو دكھاتے ہوجس كے پاس نہيں ہے۔ اگر تمہارے باس اعلى درجے كى كار ہے،اور میرے پاس چھوٹی ہے تو تم مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو کہ لا کے میرے منہ کے آ گے کھڑی کر وية بوكه اشفاق صاحب اپني چيوني عي پدي كاڙي نه زكال مكيس، تو مجھے بھي زنده رہے كاحق حاصل ہے، بیز مین میری بھی ہے، بیملک میرا بھی ہے،اور جونعت آپ کواللہ نے عطا کی ہے، وہ مجھے بھی عطا کی ہے،اور پھر بیوتوف لوگوتم میہ بھے ہوکہ سب پچھ تمہاری کوششوں ہے،تمہاری جدوجہدے،تمہارے competition سے ، تمباری بھاگ دوڑ ہے تم کو ملا ہے؟ نہیں! یہ خدا کی عطا ہے۔ اس کا شکر بیادا کرو،اور جول جول عطامیں اضافہ ہوتا جائے ،تول تول سرنگوں ہوتے جاؤ، ینچے سر جھکاتے جلے جاؤ۔ تومیں جس چھوٹے بچے کا ذکر کررہاتھا، کوئی تقریبا ایک ہفتے کے بعداس کاباب ہمارے ڈیرے پروہیں آیا، باباجی کے پاس اور کہنے لگا، میرابیٹا گھرے بھاگ گیا ہے۔ براحال، رور ہاتھا، اور چاروں طرف پولیس کواطلاع دی ہے،اخباروں میں اشتہار دیا ہے،سلائیڈیں چلائیں، ٹیلی ویژن پراس کااعلان کیا، کیکن اس کا کوئی پتانہیں چل رہا،اور وہ میرا نورنظر ہے۔اس کی ماں کی ظاہر ہے اور بھی بری حالت ہو گی، بابا جی نے کہا، وہ تو یہاں آیا تھا۔ کہنے لگا، یہاں آیا تھا؟ کہنے لگا، ہاں پچھ شکایت کرتا تھا، کیکن وہ ا تنادکھی تھا کہ ہمارے قابونہیں آ سکا۔ہم نے بہت بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی وہ چے میں ہے کھسک کرنکل گیا۔اس نے کہا، جی ہوا کیا، کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں ایسے ہی وہ حساس تھااور ناراض ہو گیا بغیر سوچے سمجھے۔ بات بیتھی کہاس نے امتحان دیا'اس میں اس کے پچھے کم نمبر تھے۔جیسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو سارے اس کو گھر میں عزیز رشتے دار موثو کہد کر پکارتے تھے۔ موثو اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ بک نیم جیسے ہمارے گھروں میں بے ہودہ چیز ہوتی ہے، تو اس کوموٹو کہد کر پکارتے تھے۔ تو وہ برداشت كرتا تفامير بساتها كاپيارتها، جيسے باب كے ساتھ بچكا پيار ہوتا ہے، توشام كويس آيا تو مجھے پتا چلا کہاس کے نبر کم آئے ہیں، سینڈ ڈویژن میں اس نے پاس کی چوتھی۔ تو میں نے اس سے کہا، اوموثو تیرے نبر کم آئے ہیں۔ کہنے لگا، میں نے پہلی دفعداس کوموثو کہا، سات سوآ دمیوں کےموثو کہنے ے وہ ما سَند نہیں کرتا تھا، برانہیں مجھتا تھا، لیکن صرف ایک میرے کہنے ہے اس کواللہ جانے کیا ہوا، اس

نے اس کو برداشت نہیں کیا، اور وہ گھر ہے بھاگ گیا۔ سات آتھ دن ہو گئے ہیں، ہم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں پتائمیں وہ کہاں ہے۔ تو یہ نہروں کی کی، اور اس کی تضحیک اور تذکیل۔ خداکے واسط ہیں آپ ہے وست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ انسان کی تذکیل نہ کیا کریں ہمیں اس کا تحکم نہیں ہے۔ ہم کسی کوالیے ہی نام ہے پکارو ہے ہیں الیے ہی برا بھلا کہدد ہے ہیں 'پھر بک نیم رکھے ہوئے ہیں نا۔ ایسے بالکل نہ کریں۔ انسان کواللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی جو ہے کر آپ بیدا ہوئے ہیں یہ آپ کی محنت، کوشش، جدوجہد ہے نہیں ہوئی، یہ جو آپ لے کر ہیٹے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی عطا کی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بول بھا گادوڑی کی، پھر ہیں پیدا ہوا، اور پیل نے بول کو شش کی بیدا ہوا، اور پیل نے بول کی میں بیدا ہوا، اور پس نے بول کوشش کی میں بیدا ہوا، اور پیل کے بول کوشش کی میں بیدا ہوا، اور پیل کے بول کی سے بول کی میں بیدا ہوا، اور پیل کے بول کوشش کی میں بیدا ہوا، اور پیل کے بول کی کوشش کی میں بیدا ہوا، اور پیل کوشش کی میں بیدا ہوا، اور پیل کے بول کوشش کی میں بیدا ہوا، اور پیل کوشش کی میں بیدا ہوگا۔

سب سے بڑی فعمت تو آپ کومفت ملی ہوئی ہے۔ بیزندگی ،اور دوسرے کو بھی الیمی ہی زندگی ملی ہے۔اب ہم کوبھی اس بات کی بڑی فکر ہوئی۔ وہاں مشتر کہ دعا ہوئی سارےلوگ بڑے غمناک ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ اس کو میچے وسلامت رکھے اور جہاں بھی ہے، وہ واپس آئے ،اور پیر كوتاى جوان صاحب سے، اس باپ سے ہوئى دوبارہ شہو۔ كہنے لگے آپ تو مجھدار آ دى ہيں، سائے آدی ہیں بیاں آتے رہتے ہیں۔ پھھ کام کی باتیں آپ کے کان میں پڑتی رہتی ہیں۔ پڑتی رہی ہوں گی۔ آپ کوتو پہلفظ نہیں استعال کرنا جا ہے تھا، الفاظ گولیوں کے مانند ہوتے ہیں، انہیں استعال کرنے سے پہلے چیبر کوصاف کر کے استعال کریں جس طرح آپ پستول کوصاف کرتے ہیں اور گولیوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں ، ای طرح آپ گفتگو کے لیے جب اپنا منہ یا دل استعمال کریں، تو دیکھیں کون می گولی چلانی ہے، کون می نہیں چلانی۔ آپ کے ارد گرد اگر آپ کے پیارے بیٹے ہیں خدا کے واسطے اس چیمبر کی طرف ضرور دیکھیں۔ بیاڑ کیاں بے شیالی میں کوئی یا تیں کرجا کیں ، اب بدیری ہوں گی نا، توان کی شادیاں ہونی ہین، توانہوں نے اپنی وہ کیا ہوتی ہیں تندیں ،اورساسیں ان کےخلاف کیا کیا کچھ باتیں کردینی ہیں۔ پہلے تو حیب کر کرتی تھیں،اب تو سید ھے منہ پر ہی کر جاتی ہیں۔تو پھر جوظلم ہونا ہے،ان کی ذات پر بھی اوران بے جاری بوڑ خیوں پر بھی اس کا کوئی مداوانہیں ہوسکتا۔ پھرہم نے دعاما نگی کہ یااللہ تو مہر یانی فر مااور وہ بہت پیاراءاور خوب صورت بچے تھا تو اس کو واپس لا دے، پھر ہارے بابانے بیرکہا، یااللہ آئندہ زندگی میں اس کونمبر بھی زیادہ ملتے رہا کریں اگریہی بات ہے کم بخت زندگی میں تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ہم بہت غمناک ہوئے۔ آپ ہے بھی میری یمی درخواست ہے کہ جب آپ الفاظ کا استعال کریں تو دیکھیں بیرگولیاں ہیں، جو آپ نے چیمبر میں ڈالی ہوئی ہیں،اور بیآپ کی ڈ مدداری ہے کہ انہیں چلانا ہے یانہیں چلانا ہے۔ ہمارے ملک میں ' خاص طور پر میں محسوس کررہا ہوں ،میرے پیارے ملک میں 'جو مجھے اپنی جان ہے زیادہ عزیز ہے' لوگ

جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مان اور شنیس کررہ جیں، اور ان کواس بات کا احساس ہی نہیں ہورہا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہیں' وہ بھی کچھ ہیں۔ competition میں اور مسابقت، اور مقابلے ہے آپ کوروکا گیا ہے اور تقویٰ، نیکی، اچھائی کے لیے آپ کو ابھارا گیا ہے کہ بال یہاں پر جتنا ایک مقابلہ ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں کرو۔ رازاس میں یہ ہے کہ تقویٰ میں، اچھائی میں، نیکی میں، جب آپ اپ نے موخالف کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمیں نیچے ہو کرد کھنا پڑے گا، میں، جب کی تقویٰ میں، اپھائی میں، نیکی میں، جب آپ اپ نے موخالف کے ساتھ مقابلہ کریں گے جتنا آپ جھیس گے، اسے آپ تقویٰ میں جوں جوں جو اپ نے ہوں گے نا ۔ جتنا تکہر کریں گے جتنا آپ جھیس گے، اسے آپ کھاریں گے جتنا آپ جھیس کے، اسے آپ کھاریں گے جتنا آپ اپ اپ اپ کو اناعطا کریں گے، اتنای آپ کا مسلہ جو ہے وہ ایک مختلف ردھم اختیار کرتا چلاجا ہے گا۔ بال آپ ضرور competition کریں۔ میں مدتک لازم ہے' اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیکی مدتک لازم ہے' اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیکی اختیار کریں۔

تقویٰ جس میں وہ competition ہو، جس سے دوسرے کونقصان پہنچنے کا احمال ہو، تو وہ آپ كا طرة امتياز نبيس ہونا جاہيے، كسى بھى كسى صورت ميں كسى بھى حال ميں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی کا۔سب سے بڑے ہمارے صوفی ،ان سے ابتدا ہوئی ،جس کو کہتے ہیں مُدھ لگا، کیکن وہ صوفی نہیں تھےوہ خلیفہ بغداد کے در ہار میں ایک پہلوان تھے۔ایک بہت بڑے ریسلر تھے، جیسے آپ کے یہاں گاما پہلوان تھا۔ جنیر بغدادی بھی مشہور تھے، اتنے بڑے پہلوان کہ کوئی ان کا مقابلہ كرنے كے ليے تيار بى نہيں ہوتا تھا۔ايك دن وہ دربار ميں بيٹھے تھے اور خليفہ بھى تھاو ہاں ايك دبلايتلا كمزورسا آ دى مريل سافاقد زده بے چارہ شكل وصورت كابہت پيارا، اور بہت اچھا، آيااور خليفه وقت ے کہنے لگا کداے خلیفہ میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے دربار میں لوگ بیٹھے تھے، ہنس پڑے۔ کہنے لگے کیا بدی کیا پدی کا شور ہاتو شکل دیکھا پی اور اپناوجود دیکھ،اور تو استے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے گا!اس نے کہا،نہیں جناب مجھے کچھ داؤا ہے آتے ہیں، کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے ،اور ہمارے پاس کچھ خاندانی گر ہوتے ہیں نا، وہ داؤ ہیں لگاؤں گااورآپ کا جوا تنابڑا نامی گرامی رستم زمال ہے، پیرچاروں شانے چت ہوگا۔حضرت جنید بھی پیر بات ئ كربهت جيران ہوئے،اورتھوڑا سا گھبرائے بھی،اللہ جانے ان كو پچھايياراز آتا ہوگا،تو انہوں نے کہا تھیک ہے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ وفت مقرر ہو گیا، جگہ طے کر دی گئی، اور خلیفہ یوفت وہاں پہنچ گیا، سارے درباری اور بغداد کے سارے لوگ کہ بیآج کیا ہونے لگاہے، وہ بھی خم تفویک کے پیرہ ' کمزور' د بلاً نیتلا آ دمی مشکل ہے کھڑا ہوسکتا تھا، وہ بھی آ گیا میدان میں۔،اوراصل پہلوان جو تھے وہ بھی اپنا

لنگرلنگوٹ مس کے آ گئے۔ تواس نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پکڑا سلام کیا۔ ایک دوسرے سے ملے، سلامی لینا جے کہتے ہیں،اور جب حضرت جنید بغدادی کامضبوط ہاتھ آ گے بڑھا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی۔ دبلائپتلا کمزورسا آ دمی جوتھا، وہ اچھل کران کے گلے ہے لیٹ گیا،اب بیتو كوئى داؤنبيں ہے كمة وى اس كے گلے ميں .... جب لنگ گيا، تو ان كے كان كے پاس مندكر كے كہنے لگا، میں سیدزادہ ہوں،اورسات دنوں ہے بھوکا ہول میرے پاس روز گارکا کوئی ذریعین بیڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے۔اے جنید تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کوئی عزت ہے۔جنید بغدا دی نے یہ سنا،اورزمین پردھڑ کر کے گرے،اوراس ہے ڈھے گئے۔وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا،اور تالی نگ گئی، دنیا جیران پریشان ہوگئی، یہ کیسے ہوسکتا ہے۔انہوں نے (جنید بغدادی) کہا کہ ٹھیک ہے،اس کواپیا داؤآتا تاہے،جود نیامیں کسی آ دمی کوئییں آتا،اوراس کےسامنے چت ہو گیا ہوں، بیدواقعی طاقتورہے۔وہ تو جناب خلیفہ نے جو بھی کچھ انعامات اکرام خلعت وغیرہ دین تھی دی،اور حضرت جنید جو تولیہ یا جو صاف گلے میں تھا جھاڑتے ہوئے کہدرہے ہیں،اےاللہ میں نے زندگی میں بھی کوئی ایبا بڑا کام نہیں کیا،لیکن تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کوئی روحانی درجہ عطافر ما، جو تواپیخ بڑوں کودیا کرتا ہے۔ تو وہ ول کامل ہوئے ،اوران کی جوتعلیم ہے وہ یہی ہے کدانسان کو بھی بھی ذکیل، چھوٹا، حفیر نہیں جاننا۔ جوں جوں آپ ایساجانیں گئے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے۔ جوں جوں آپ حضرت جنید بغدادیؓ کارویہاختیار کریں گے،آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔

ہم نے علطی یہ ہوتی ہے، میں پھر چلتے ہوئ آخری بات کہوں، ہم سوچ سجھے بغیر پہلے تو کھے بات منہ نے نکال دیتے ہیں، اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کوطرۃ امتیاز بنا لیے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ نہیں ہوتا۔ بچوں کے نمبر آ جانا' آپ کا خوش شکل ہونا' آپ کا چہرہ اچھا ہونا' آپ کی رنگت گوری ہونا' یہ صحف عطائے خداوندی ہے۔ اس کوتم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گرد نیں نہ اتارتے رہو، اور خدانخواست اگرایساوفت آگیا کہ صرف آپ ہی کی ذات اس کرۃ ارض پررہنے گئی تو آپ یا آپ کے بچکو یہ زندگی گرار نی بردی مشکل ہوجائے گی۔ خالی ساری ویران و نیا میں لوگوں کو آبادر ہے دین آپ کے ساتھ ہنے کھیلے دو۔ ہم چلتے چلتے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بچل گیا تھا، پھر وہ ہمارے ڈیرے پر بھی آپ اور پھر جب تک اس نے میٹرک کیا، جب تک وہ آتا رہا، اور پھر جب ہم سارے اس سے معافیاں ما گھتے رہے، اور اس میں میں سب کو آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آگے بانہیں وہ کہاں ہو گا، آپ بھی اس بات کی معافی مانگیں کہ اس نے اسے موثو کیوں کہا تھا۔ یہائی بری بات ہو ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے، اور آسانیاں تھیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔ آمین۔

### ريفريج يبرزندگي

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت ہیں سلام پینچ۔

یہ جوامریکن تو م ہاورام بین اوگ ہیں ، یہ بھی بڑے کمال کے آدی ہیں ، اوران کو پچھالی سوچھتی ہے، اوران کے دماغ ہیں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں ، جو مملی صورت اختیار کرکے مختلف کھلونوں کے دوپ ہیں ہمارے سامے آتے ہیں کہ آدی جیران ہوتا ہے۔ اب یہ دکھ لیس ساری دنیا کے اندرکیسی کھدیئر مجائی ہوئی ہے۔ اپنوں کو کسی خص کو اور کسی کمیوئی کو کسی گردوانسانی کو آسانی سے دنیا گا اندرکیسی کھدیئر مجائی ہوئی ہے۔ اپنوں کو کسی خص کو اور کسی کمیوئی کو کسی گردوانسانی کو آسانی سے بہت سے زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ ان کا بس ایک و تیرہ ہے۔ ان لوگوں ہیں ہے بہت سے ہمارے دوست بھی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں ، وہ بہاں بہت او نچے عہدے پر فائز ہیں ، مسئر مورلک ان کا نام ہے۔ ان کے ساتھ ایک جھٹڑ اربتا ہے ، بھی لڑائی ، بھی چھینا چھٹی اور بے قدری ، ہم مورلک ان کے ساتھ بھی ہوئی آئے کو بڑھنے والی ہے۔ مورلک ایک دن مجھ ان کی سوج بھی بڑی تیز ہے ، اوران کی پیشر فت بھی بڑی آگے کو بڑھنے والی ہے۔ مورلک ایک دن مجھ سان کی سوج بھی بڑی آگے کو بڑھنے والی ہے۔ مورلک ایک دن مجھ سان کی سوج بھی بڑی آگے کو بڑھنے والی ہے۔ مورلک ایک دن مجھ سان کی سوج بھی بڑی آگے کی بڑی ہے اندر زندگی بر کرنے کے عادی ہو۔ بیس نے کہا، ریفر پیر بیٹر میں کیسے ؟

کہنے لگا، تم ہر چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ریفر پجریئر میں رکھنے کے عادی ہو۔ اپنی انسانی 
زندگی کو بھی۔ تمہارے ہے ہیں، مثلاً بیارے بیارے تم ان کواٹھا کے ریفر پجریئر کے اندر رکھ دیتے ہوکہ 
پیفر پش رہیں، اور تر و تازہ رہ ہیں، اور ان کو کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہم سبزی کو محفوظ کرنا چاہتے 
ہیں' پھلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں' ظاہر ہے ان کو ریفر پجریئر میں رکھتے ہیں، لیکن کہنے لگا کہ ریفر پجریئر 
کے اندر رکھی ہوئی یہ چیزیں جو ہیں، باہر نے تو تر و تازہ رہتی ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، سب کا ہے نا۔ 
اندر سے وہ اتن اچھی، اور مزید اراور کھانے کے قابل نہیں رہتیں، ندلذت میں، ندتا شیر ہیں، جتنی کہ تازہ 
ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے ملک کا ایک عجیب وغریب روائے دیکھا ہے کہ والدین یہ 
ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے ملک کا ایک عجیب وغریب روائے دیکھا ہے کہ والدین یہ 
ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے ملک کا ایک عجیب وغریب روائے دیکھا ہے کہ والدین یہ 
ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے ملک کا ایک عجیب وغریب روائے دیکھا ہے کہ والدین یہ 
ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے ملک کا ایک عجیب وغریب روائے دیکھا ہے کہ والدین یہ پی

چاہیں گے کہ بچے جو ہیں وہ ہم اٹھا کے شام کؤون کوریفر پچر پٹر میں رکھویں، تا کہ وہ تر وتاز ہر ہیں،اور ان کی خوبصورتی جو ہے، وہ بظاہرٹھیک ٹھاک رہے۔ بیچے بیہ جا ہتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہورہے ہیں،ان کو بھی ہم ریفریج یئر میں رکھ دیں۔تو آپ لوگوں نے ایک عجیب سارو بیزندگی کا اختیار کیا ہوا ہے، جوند و Human ہے، اور نہ بہاور قوم سے اس کا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا، تم یہ عجیب بات كرر ہے ہو۔ تھيك ہے ريفر يجريٹر ميں والى بات ليكن اس ميں خرابي كى كيابات ہے۔ اس نے كہا، خرابي کی اس میں پیربات ہے کہ ریفریجریٹر میں جب چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ان کومجموعی طور پرایک ہی جگہ پر کھسیرہ بی نہیں دیا جاتا۔ان کوالگ الگ کر کے رکھا جاتا ہے، تا کہ ٹماٹرا یک طرف رہیں' بینگن ایک طرف رہیں، مٹھائی ایک طرف رہے، پانی ایک طرف، تواہیے ہی آپ الگ الگ کر کے رکھتے ہیں ا ہے آپ کو ۔ تو زندگی میں بھی آپ اپنے دوسرے گروہوں ہے الگ الگ رہتے ہیں۔ بیوروکر یکی جو آپ کی ہےوہ ایسے فرت کے میں رہتی ہے کہ اس کے قریب کوئی جانہیں سکتا۔ آپ کے استاد جو ہیں 'میچر جو ہیں' پروفیسر جو ہیں، وہ بھی ایک اپنی خانہ بندی کر کے ہیٹھے ہیں،ان کی بھی اپروچ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز لے لیں وکیل لے لیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے متعلق نہیں ہیں، جن لوگوں ہے متعلق میہ ملک ہے۔ان کوضرورت پڑتی ہے،مثلاً ڈاکٹرز ہیں، بینکنوں کی طرح پڑے ہیں،اوروہ وہاں ہے،ی ا پناآ رور جاری کرتے ہیں، ہونا بیرچا ہے کہ ان کے ، اور مریض کے مابین ایک ارتباط با جمی رہے اور وہ ایک دوسرے کو جانتے پہنچاتے رہیں۔ ٹیچر جو ہے، استاد جو ہے وہ اپنے طالب علم کے ساتھ ملتا رے، اور ان کو جانتا پہچانتارے، Human Being کے درمیان جب تک تعلق نہیں ہوگا کتاب آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔اگر کتاب ہی فائدہ پہنچا عتی ،تواللہ تعالیٰ ایک ری کے ذریعے و نیامیں ایک کتاب ا تارسکتا تھا ہرگھر میں۔اس کے لیے کیامشکل تھا،لیکن نہیں اس کے ساتھ پینمبرضر وربھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان نہیں ہوگا، ان کے سامنے اس کی مثال نہیں ہوگی ، اس کی شکل وصورت سامنے نہیں ہوگی ، تب تک ان لوگوں کو تقویت نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے۔ جھے ہے اکثر پوچھتے ہیں کہ بابوں کی آپ بروی بات کرتے ہیں۔ بابوں میں کیا خوبی ہوتی ہے۔ بابوں میں بیخوبی ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت اپنے جوتے اتار کران کی جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے ان کے پاس کچھوسینے کو بابا جو ہوتا ہے وہ IMF نہیں ہوتا تا۔ ہم تو IMF کے پاس سر کے بل جاتے ہیں۔ با ہے کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے ابھی ایک بی بی کہدری تھی کداخلاق کی سربلندی ایسی ہوتی ہے کہ آ دمی حیران ہوتا ہے کہ انسانی وقار اور بیاشرف المخلوقات کا لیول اتنااونچا بھی ہوسکتا ہے،اورہم جوہوتے ہیں''ثم رددند اسفل سفلین'' تو ہم ڈرکے مارے سرجھکا جاتے ہیں کہ ہم چوتھے لیول کے آدمی ہیں۔توجیبامیں نے کہا کہ مورلک کی ہے بات مجھے بڑی دل کولگ رہی تھی۔اس نے کہا،تم اسے مختاط ہو

کہ اپنے بچوں کے لیے بیش اعلیٰ درجے کے سکول بنا دیئے، وہ ایک اور طرح کے ریفر پجر بین کہ یہاں پر میں اپنا بچہ لے جاکر داخل کرا دوں ،اور بیہ بالکل تر وتازہ رہے،اور جب ضرورت پڑے گا تو نکال کراس کو زندگی کے کاموں میں لے آئیں گے۔ پھراس نے کہا میری تم سے محبت ہے اور تمہاری وجہ سے پاکستان سے محبت ہے، تم ایسے کروریفر پجر پٹر میں زندگی گزار نے کی بجائے ٹوسٹر میں زندگی فردارا کرو، تاکہ تھوڑ اساسینک گئے تم کو،اور جوتم میں کچا بین ہے وہ پچتگی میں تبدیل ہواور جب تمہاری ضرورت پڑے چھلانگ مارکر باہر نکلو۔ ٹوسٹ دیکھا ہے، نکاتا ہے ہاں،اوراس کا فاکدہ ہوتا ہے۔ ضرورت پڑے چھلانگ مارکر باہر نکلو۔ ٹوسٹ دیکھا ہے، نکاتا ہے ہاں،اوراس کا فاکدہ ہوتا ہے۔

توئم تو ٹوسٹر سے بہت گھبراتے ہوا پنی زندگی کوسینک دینے کو تیار ہی نہیں ہو تعلیم دلواتے ہو صرف نوکر بیاں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بات جوانسانیت پیدا کرتی ہے وہ توسینک لگنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہوتی ، لیکن تم اشنے مختاط ہواور اسنے خوفز دہ ہو کہ حالات اور زمانہ کو Face کرنے کے لیے تم اس تھم کی صورت حال پیدا کرتے رہتے ہو۔ اس نے کہا، میں تو تھوڑ اساخوش ہوں تہمارے ملک میں جوابھی فوجی ٹریننگ ہے کا کول وغیرہ کی ، وہ ٹھیک ہے ، باقی کے تو آپ نے سارے ادارے تباہ کردیتے ہیں ، اور مجھاند بیشہ کل کو بیاس کے ساتھ بھی تم لوگ یہی نہ کرو۔

میں پچھلے دنوں ایک پروگرام و کیھ رہا تھا، پتانہیں کہاں۔ اس میں بالواسط طور پر تو نہیں بلاواسط طور یہ بات آتی ہے، اس میں کوئی بتار ہاتھا کہ لڑکیوں کے ساتھ رویہ اچھانہیں ہوتا۔ آج کل یک ہے نا، اور لڑکوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لڑکوں کو کھانے میں ناشتے میں انڈہ پراٹھا ملتا ہے، لڑکیوں کو کہتے ہیں تو کڑی ہے کوئی بات نہیں تو بعد میں کھانا یانہ کھانا، ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا ہے۔

ہمارے گھر میں میری ماں کہتی تھی میری بہن سے کہ ابا کے بوٹ پالش کر۔ وہ بیٹھی بوٹ پالش کررہی تھی اور ہم مزے سے کھانا کھارہے ہوتے تھے، تو یہ باتیں ساری رہتی رہی ہیں تو میں نے بالش کررہی تھی اور ہم مزے سے کھانا کھارہے ہوتے تھے، تو یہ باتیں ساری رہتی رہی ہیں تو میں نے اپنی مال جب بیدو یکھا ، میں بڑا جیران ہوا کہ یا اللہ بیتو ہمیں کس طرف کھنچے لیے جارہا ہے، تو میں نے اپنی مال سے جوزندہ تھی۔اس وقت یہ یو چھا۔

میں نے کہا کہ بیرویہ جوتھا آپ کا اس کی کیاوج تھی۔انہوں نے کہا، یہ بہت ضروری رویہ تھا،
اس لیے کہ اس لڑک کو آگے جاکر نے پیدا کرنے تھے،اوران بچوں کو پالنا تھا،اگر اس کوانڈہ کھانے کی عادت اب پڑجاتی تو وہ سارےانڈے کھاجاتی اور نے اس کے جیشے رہ جائے ٹیبل کے او پر ۔ یہاں ک فرینگ تھی، یہ ہم جانے تھے،اس بات کو۔اور کہنے گئی، میرے پیارے نے یہای طرح سے تھاکل کوتم رونے لگ جاؤگے کہ جوجنٹل مین کیڈٹ ہوتا ہے اس کی کا کول میں کتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ صبح سردیوں میں چار ہے اٹھا ویتے ہیں اس کو پھر پانی میں غوط لگواتے ہیں، پھر خاردار تار میں اس کا بدن حیوال میں کتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ صبح سردیوں میں چار ہے اٹھا ویتے ہیں اس کو پھر پانی میں غوط لگواتے ہیں، پھر خاردار تار میں اس کا بدن حیوالت ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کراس کنٹری دیجا رہاں کنٹری بیجارہ لگا تا ہے۔ میں صدقے جاؤں

پھر آ کے اس کو ناشتہ ماتا ہے۔ کتنی بری بات ہے لیکن ہرگز بری بات نہیں۔ اس کوتو کارگل کے اوپر Face کرنا ہے ڈشمن کو ، وہ تو وہاں کھڑا ہے ایسی برفوں میں ، جہاں اور کوئی کھڑا نہیں ہوسکتا۔ اس طرح عورت جوتھی وہ ایک طاقتور Phenomenon تھی ، اور اس کو مضبوط ہونا تھا ، اور ان کی مضبوطی دشمنی کی بات نہیں ہے۔ یہ جھا کا جو ولایت والے دیتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں۔ ہماری تو عورت ، بہت عزت وار ہے ، اس سے بری محبت ہے کہ دنیا کا واحد ملک ہے ، جہاں ہرایک شے کے چیھے، ہرگاڑی پر مال کی دعا تھا ہونا۔ باپ سے نہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں مال کی دعا تھی ہوتی ہیں گھا ہوتا۔ باپ سے نہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں مال سے کرتے ہیں۔ عورتیں بیاری ہوتی ہیں خیر۔ یہایک بات دوسری طرف بات چلی گئی۔

مورلک کہنے لگا یہ ٹوسٹر کی زندگی جو ہے یہ کامیاب آوی پیدا کرتی ہے، اور سینک گلنے کی ضرورت ہے، کین میں یہ و کھر ہا جو س کہ پاکستان کے اندر جورویہ ہے وہ بڑا گڈی گڈی بڑا لیے دیے رہنے کا انداز ہے۔ ہاتھ ملتے رہتے ہیں آپ ہروفت ڈٹ کراپ آپ کوئیس بٹا گئے کہ آپ پاکستانی ہیں، اور آپ کا، ایک فخر ہے، جیسا کیسا بھی فخر ہے۔ تو میں نے کہا، بھئی ہمارا کیا فخر ہے، ہم تو بالکل شرمندہ ہیں۔ مثلا ہم میں کیا خوبی ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو بڑی مہمان نواز قوم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں اپنی روایات لیے نہ سیالکوٹ میں جا کی کہیں گئے گئے گا کہ کہا تا گھا کے جا کیں۔ ہمارے امریکہ میں پنہیں ہے ہالینڈ میں پنہیں ہے آپ اس پر فخرنییں کر سے جا بھی ہمارے اس نے کہا، پھرا پنے کہا تھی رہے ہیں، اور ہم فخرنییں کر سکتے۔ اس نے کہا، پھرا پنے آپ کو تھوڑ اسا ٹوسٹر میں رکھا کرو۔ بین اور ہم فخرنییں کر سکتے۔ اس نے کہا، پھرا پنے آپ کو تھوڑ اسا ٹوسٹر میں رکھا کرو۔ بین اور ہم فخرنییں کرو۔ میں نے کہا، یہ یارتم عجیب تی بات کرو۔ میں نے کہا، یہ یارتم عجیب تی بات

کہنے لگا، جی ہوی دیر کی بات ہے پرانے زمانے میں چائنا میں جب منگ خاندان کے بادشاہ ہواکرتے تھے،ایک آ دی کوسوئی کی ضرورت پڑی۔ غریب آ دی تھا جا رہا تھا خوش قسمتی ہے،اس کوایک ہے۔ حدو حساب غریب تھے، تو اسے سوئی نہل تکی۔ تو ایک دن چلا جارہا تھا خوش قسمتی ہے،اس کوایک لوہ کا اوز ار، جس ہے مٹی کھورتے ہیں وہ لل گیا، وہ بڑا خوش ہوا۔ ایک پھر مل گیااس کو گھسانے والا۔ اس نے کہالو جی بہتو بن جائے گئ سوئی ساٹھ ستر سال میں۔ وہ گھسا کے ساری اُس نے باریک کر لی مشکی ہوا سے نہاری اُس نے باریک کر لی مشکی ہوا سے نہار گئ کو اس کے اندروہ گھسا کے سوئی بنالی،اورا پنے کام میں لے آیا۔ یہ کرنے والے کا کام ہے، جو بھاگ جائے قلت خوردہ ہوجائے ڈر جائے مرعوب ہوجائے اُس کے لیے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی کا کام کرنا۔ جب اس نے بیہ بات کی تو بچھے اپنے کالج کا زمانہ یاد آیا۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھا، تو یہاں لا ہور میں ایک جگہ فلیمنگ روڈ ہے، وہاں رہتے تھے،ایانے لے کر دیا تھا، ایک چوبارہ،ایک ملازم اورایک کراساتھ تھا جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے،گاؤں سے آ کے ہوئے۔ تو وہاں پر چوبارہ،ایک ملازم اورایک کراساتھ تھا جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے،گاؤں سے آ کے ہوئے۔ تو وہاں پر جوبارہ،ایک ملازم اورایک کراساتھ تھا جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے،گاؤں سے آ کے ہوئے۔ تو وہاں پر چوبارہ،ایک ملازم اورایک کراساتھ تھا جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے،گاؤں سے آ کے ہوئے۔ تو وہاں پر جوبارہ،ایک ملازم اورایک کراساتھ تھا جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے،گاؤں سے آ کے ہوئے۔ تو وہاں پر

پرانی میوہ منڈی میں ایک دکان کوآگ گاگئی، وہ وکان تھی گروسری کی۔ آٹا، وال، نمک۔ بساطی کہد
لیس اس کی دکان تھی۔ اور وہ ایسی ظالم آگ گئی، لوگ بچارے بھا کے بالٹیاں نے کر، پریشانی کے عالم
میں، فائر بریگیڈ بھی جیسا تھا اس زمانے میں گزگڑا تا ہوا پہنچا، لیکن وہ ساری کی ساری وکان بالکل
خاکستر ہوگئی۔ ہم اس آ دی کو جانے تھے، جس کی بید دکان تھی۔ اگلے دن کالج جانے کے وقت میں وہاں
سے گزرا تو میں بڑا جیران ہوا، وہاں جورا کھ کا ڈھیر تھا نا سارا، اس کے اوپر ایک میز، اور کری لگا کراس
دکان پر جیٹا ہوا تھا، اس کا مالک۔

اوراس نے ایک گندلکھ کرنگایا ہوا تھا'' ساری دکان جل گئی خاک کا ڈھیر بن گیا، بیوی نے گئی، بیوی نے گئی، بیوی نے گئی، بیچ نے گئے، الحمد لللہ خدا کا شکر، کام بدستور جاری ہوگا، آج کے دن کی معافی چاہتا ہوں، کل دکان اسی میزیر کھولی جائے گی۔''

توبیایک ارادہ اور ایک تہیہ ہوتا ہے۔ ایک من من ہوتا ہے، رونا پیٹمنا ، مارے گئے لوٹے كئے، بى برباد ہو گئے۔اب ہم سے يه كام نبيل ہوسكتا۔اب ہم اتنى صلاحيت نبيل ركھتے كه يہ بم كام كرسكيس \_ توجب تك آ دى كوزندگى ميں سينك نه لگے، اور وہ مقابله نه كرے نامساعد حالات كا، تو اس وقت تک اس کے اندر پوری صلاحیت پیدائییں ہوتی جیسی ایکٹر بیڈ فوجی کی ہوتی ہے۔اس میں آپ کتنے بھی نقائص نکال لیں بلین اس کا ایک چوکھٹا ہوتا ہے۔ایک وہ لوگ ہیں جوایک اور قتم کے سکولوں میں پڑھے،ان کا میرے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوارہے ہیں۔ایک اس کے درمیان ہے۔وہ بھی پڑھارہاہے،اپنی ترقی کررہاہے۔زندگی کا ا ندازان کا ،اور ہے۔ایک ،اور ہیں جودین تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خاص قتم کی پگڑیاں باندھ کر ، خاص فتم کے رومال کندھوں پر رکھ کر، بہت اچھا کررہے ہیں، ٹھیک کررہے ہیں، کیکن ان کے درمیان ایک ربط باہمی نہیں ہے۔ تعلیم ہم اللہ الگ الگ ہو، بالکل اپنی مرضی کےمطابق ہو،کیکن ان لوگوں کے درمیان نه صرف بل بناہوا ہو،ان کے اندرسرتگیں بھی چلتی ہوں، تا کہ جب موقع ملے، تو وہ سرنگ ہے گزر کر جا کر یو چھے عمیں کہ خان صاحب کیا حال ہے، کس طرح سے ہیں۔ تو جب تک ہم وہ فرنے والی زندگی کا اعادہ کرتے رہیں گے، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتار ہے گا،اور ہم جوایے آپ کوفریش اور تروتازہ سجھتے ہیں،اورہم یہ یقین کے بیٹے ہیں کہ اس طرح کی زندگی بسر کرنے میں ہم کو نہ صرف آ سائش میسرآئے گی، بلکہ ہم آ کے بڑھ کرنا مساعد خالات کا مقابلہ بھی کرسکیں گے،ابیا ہو گانہیں۔

یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں، وہ زمانے کے حالات کے ساتھ تکراتے رہیں، ورند گھوم پھر کراس طرف کولوٹ کرآتے رہیں گے اور آپس میں جھکڑا کرتے رہیں گے کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہونا جا ہیے، ہماری تعلیم کواس طرح سے چلنا جا ہیے، ہمارے آپس کے تعلقات اس

نوعیت کے ہونے جاہئیں۔تعلقات توجب ہوں گے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے۔ اس کے بغیر تو جارہ نہیں ہو سکے گا، پھر تو آپ کی آرز و ئیں ہی آرز و ئیں رہ جائیں گا۔اور آرز وجو ہوتی ہے، وہ قال کی بات ہوتی ہے، گفتگو کی ہوتی ہے، گفتگو ہے آ گے کام بڑھتانہیں ہے۔ میں آپ کوعرض کروں کہ مجھے بات یاد آگئی پتائہیں کرنی جا ہے کہنیں۔ ہمارے یہاں پرایک صاحب تھے۔انہوں نے اپنی بیوی کے نام خط لکھے اور اس کمال کے خط وہ تھے اتنی محبت تھی ان میں ، اتنی بگا نگت ، اتنا پیار کہ میں نے باوجودایک ادیب ہونے کے الی انشایر دازی کے نمونے اردوزبان میں نہیں دیکھے تھے اور اس کی بیوی نے جو بدستوراس کوخط آتے رہے وہ چھاپ دیئے، مجھے توجہجی پتا چلا۔ ورنہ مجھےاس نے و کھانے تو نہیں تھے۔ کتابی صورت میں جھپ گئے۔ جھپ کے جب سامنے آئے میں نے پڑھئے میری بیوی نے پڑھے' ہم ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کددیکھومحبت تو اس کو کہتے ہیں ،اوریگانگت اس چیز کا نام ہے،اورایک دوسرے کو جانتا۔وہ صاحب کہیں باہر تھے،دور ملک میں،کہیں ناروے وغیرہ یا کہیں اور۔ ظاہر ہے وہاں سے لکھے تھے۔ تو مجھے تھوڑے دن ہوئے ان کی بیوی ملی ، میرے ساتھ متعارف ہوئی۔ میں ان کو جانتانہیں تھامیں نے ان ہے کہا، بھئی ہم نے خط پڑھے تھے، بہت جیران و پریشان ہوئے اور تم نے بہت اچھا کیا جوتم نے اسے کتابی صورت میں شائع کرایا' تو کمال کی چیز ہے وہ۔ کہنے لگی ، ہاں سر جب وہ کتابی صورت میں چھپے تھے، اس کے ڈیڑھ مہینے کے بعد ہماری طلاق ہوگئی۔ میں نے کہا، میں تم سے ان خطوں کی بات کرر ہاہوں۔ تو وہ کہنے گئی، سراصل میں وہ میں بھی آپ ہی کی طرح مجھتی رہی۔ دراصل اس میں محبت کا شائبہیں تھا۔ اس میں انشا پرادزی کا کمال دکھایا تھا صاحب نے۔ ہوتا ہے نا دسویں جماعت میں پر چا آتا تھا خط کشیدہ الفاظ کواپنے فقروں میں استعمال کریں ،ٹھیک ہے ناجی۔مہنگائی ، در دمندی طمطراق وغیرہ۔عجیب وغریب بات تھی۔تواس نے دکھایا تھا که دیکھو میں پدلفظ بھی استعال کرتا ہوں۔محبت کے جتنے شعر ہیں۔ وہ بھی استعال کرتا ہوں۔ تو اس لیے قال سے اور قول سے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ بدی ہمت کے ساتھ بڑے طریقہ کے ساتھ ۔اور پھر میں پہکوں گا، بڑے سبھاؤ کے ساتھ' سبھاؤ ایک خاص رویہ ہوتا ہے جس میں کسی کوننگ کے بغیر Irritate کیے بغیر' کسی کوکسی کے ساتھ جھگڑا کیے بغیر' آ سانی ہے آ دمی اس پر سے گزرتا چلا جا تا ہے۔ تو ابھی پیربات چونکہ چلی تھی تو اس میں میں عرض کرر ہاتھا کہا بہم کوانٹد کے واسطے اس قال کی و نیا ہے کی حد تک نکل آنا جا ہے۔ یہ آپ نے اکثر ویکھا ہوگا اخباروں میں، کہ ہم کو جا ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پڑمل کریں یہ'' جا ہے'' جولفظ ہے نا، بیاب ختم ہوجا نا جا ہے۔ چھوٹے بچے کوہم کہتے ہیں كه پيارے بيچتم كو جا ہے كەسىد ھے ياؤں كابوٹ سيد ھے ميں ڈالو،الٹے ياؤں كابوٹ الٹے ميں۔ چھوٹے بچے دیکھے ہیں'ا کنڑ الٹا بوٹ پہنتے ہیں تو ان کو''حاہیے'' کہدیکتے ہیں لیکن ایک قوم میچور

ہوجائے باون برس اس قوم کی عمر ہوجائے'اسے بار بار پہ کہتے ہیں،ہم کوچاہیے کہ ہم ساری برائی ترک كردين - پيروامضكدخيزاورشرمناك سافقره لگتاب، يا بم كوچاہيے بم ايساكريں -

اس طرح کی جب نیوز آتی ہیں تو میں تو انہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ بیتو ایک لفظ چاہیے کا استعمال ے، جیسے خط کشیدہ الفاظ کو استعال کیا گیا ہے، تو اس لیے اب ہم میچور ہوگئے ہیں، اب ہم برے ہو گئے ہیں،اللہ کے فضل ہے ہم تر بین سال میں داخل ہور ہے ہیں۔

تو ہمیں مقابلے کی جوت ہے، دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری کی جومیں بات کرتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیامیں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو دوسرے ملکوں کی Protection کرنی ہے، ان کو حفاظت عطا کرنی ہے، ورندایک بہت بڑا ظالم ملک ہے بہال۔ بیہ چھوٹے چھوٹے ملک، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سکم ہے، سری انکا، بر ماہے، افغانستان ہے۔ یہ پاکستان کی ذمہدداری ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم طاقتور توم ہیں بردی قوم ہیں ہم ایک اٹا مک انرجی کی مالک قوم میں۔ ہمیں تو نہ صرف اپنے آپ کو، بلکہ ساؤتھ ایشیا کی ذمہ داری ہم پرآگئی ہے۔اٹا مک پاور بننے کے بعد ہم زم ،اور پلیلے ہوکر رہے تو پھرتو پیکام نہیں ہوگا۔ پھرتو بہت مشکل پڑ جائے گی۔ہم بہت پائندہ قوم ہیں،اور ہرآ دمی کو ہروفت چلتے ہوئے سوچتے ہوئے کوتا ہیاں کتنی بھی

ہوجا کیں گرتا پڑتار ہے آ دی الیکن سے یا در کھنا چاہیے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے؟

حرم شریف میں مجھے ایک آ دی ملا کمبی کہانی ہے، لیکن اس نے اپنی پگڑی دھو کے زم زم میں و الی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ کہنے لگاسا نیں ہم پاکستانی ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں۔ کہا ہم مندھ سے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کب سے ہیں یہاں۔ کہنے لگا' مجھے اکیس برس ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے۔ میں نے کہا' سبحان اللہ، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا' سائیں ہم منڈی بوجھا ڈھونڈتے ہیں۔ضبح وہاں سے چار پانچ ریال مل جاتے ہیں۔کھانے پینے کا اللہ کاشکر ہے، پھر ہم حرم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سائیس اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، سجان الله بڑے خوش نصیب ہو۔ تو میں نے کہا، سائیں تم یہاں حرم شریف میں اتنی دیرے کیا کرتے ہو۔ کہنے لگا، سائیں ہم گر پڑتے ہیں اور پھراٹھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھراٹھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔تو انسان کا یمی کام ہے پیسلتا بھی ہے،گرتا بھی ہے،لیکن پھراٹھ کر کھڑے ہونے کا کام بھی ہے، جوسندھی بابانے بتایا۔اس سندھی بابا کوسلام ہوجومز دورتھا،جس نے لا کھروپے کی ، کروڑ روپے کی بات کی ، کھڑے ہوجانے کی ،تو ان کوسلام ہو۔ آپ کوسلام۔اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے ، اور آسانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔

#### Snap Shot

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پنچے۔

زندگی کے اطوار بھی بجیب وغریب ہیں اس میں نشیب وفراز' تاریکی' روشی' ظلمت' نور کے مظاہر آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے با ہے ایک بات سے بطور خاص منع فرماتے ہیں کداگر بھی خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے آپ کو دوز خ میں جانے کا اتفاق ہو، تو وہاں سے جلدی فراراختیار کرلیں۔ اگر مشرق کا درواز وکھلا ہے تو اس کی طرف منہ کرکے تکل جا ئیں پچھم کا'پورب کا'جدھر ہے بھی آپ آسانی کے ساتھ نکل سکیں، وہاں سے نکل جا ئیں، اور ہرگز برگز رکیس نہیں۔ زندگی میں ایسے مقام آجاتے ہیں، آدی بھنس جا تاہے۔

لین باب کہتے ہیں، ہمارامشاہدہ ہے، اور ہماراتج بے کہ جب بھی آ دی دوز خ میں جاتا ہے اس میں پھنتا ہے تو وہ بجائے وہاں ہے بھاگنے کے، دوز خ کے اندر دوز خ کے فو ٹو تھینچنے لگتا ہے، دوم مجائے مہاں ہے بھاگنے کے، دوز خ کے اندر دوز خ کے فو ٹو تھینچنے لگتا ہے، دوم ہیں جاتا ہے، اور اس کی تفصیلات اسمی کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب جاکے خوش تسمتی ہے اس کوموقع نصیب ہوتا ہے، تو پھر دو وہ اس ہے نگلتا ہے ور نہ وہ دوز خ اور جہنم کی تصویر یں بھی اتارتا رہتا ہے، اور آج تک کوئی آ دی ایسانہیں گزرا ہوگا، جس نے پیکام نہ کیا ہو۔ تو ہم بڑے جران ہوتے ہیں ان کی اس بات پڑ، اور وہ فر ماتے ہیں کہ یہ محالے لینے کے بعد وہ بڑی محنت ہوں کو تگیس بر وہ ائیڈ کی صورت میں کاغذ پر اتارتا ہے بلیک اینڈ وائٹ فو ٹو پڑی جیب وہ اس بات کو کھولتے ہیں، تو پھر پتا چلتا ہے کہ بات واقعی بڑی بچیب وہ فراور وہ اعلی درج کی زندگی گزار نے کے باوصف ہمیشہ آ پ کی خدمت میں وہ فو ٹو پٹی کرتار ہتا ہے جو دکھا اور تکلیف کے زمانے میں ایک کے کے لیے جا ہے آیا ہو، اس نے گڑا رے تھے۔ کرتار ہتا ہے جو دکھا اور تکلیف کے زمانے میں ایک کے لیے جا ہے آیا ہو، اس نے گڑا رے تھے۔ کرتار ہتا ہے جہ وہ کھا وہ کی خدمت میں وہ فو ٹو پٹی اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ کھا وہ تکیل سے دفت گڑا رائے ہے اس کے دوئے گئے تا ہو، اس نے گڑا رے تھے۔ اس کے دوئے ہے آیا ہو، اس نے گڑا رائے ہے۔ کے لیے جا ہے آیا ہو، اس نے گڑا رائے ہے۔ اس کے دوئے ہے آیا ہو، اس نے گڑا رائے ہے۔ اس کے دوئے ہے آیا ہو، اس نے گڑا رائے ہے۔ اس کے دوئے ہے آیا ہو، اس نے گڑا رائے ہے۔ اس کے دوئے گڑا رائے ہے۔ اس کی میں مشکل سے دوئے گڑا رائے ہے۔

ہم سارے تقریباً ای طرح ہے کرتے ہیں۔ ہارے ایک دوست ہیں' وہ بتاتے ہیں کہ جب یا کتان بنا،اور میں یہاں آیا تو اکیلامیں یہاں تھا۔میرے گھر کے لوگ ساتھ نہیں آسکے۔ہم بلند شہر کے رہنے والے تھے۔ میں نے الد آباد یو نیورٹی ہے بی-اے کیا تھا،اور فرسٹ ڈویژن میں کیا تھا اورلائق لڑ کا تھا۔ یہاں آ کرمیں لا ہور میں نہر کنارے بیہ جونبر ہماری لا ہور کے بیچ چلتی ہے، کھڑا تھااور بے یارو مددگاریہ سوچ رہاتھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں ،اور میری زندگی کس طرح سے یہاں پر بسر ہورہی ہے۔ا تفاق ایسا ہے کہ مجھے ایک شخص مل گیا ،اس نے کہا ،میرے بیٹے کوتعلیم دو ،تم کو میں سوروپیہ مہینا یا پچاس روپیرمهینادیا کروں گا' چنانچہ کہنے لگامیں بڑی مشکل میں نتگ حالی میں ایک چھوٹی ہی کوٹھڑی میں ان کے بچوں کو پڑھا تار ہا۔ روٹی، کپڑا،اور مکان یہ چیزیں مجھے میسر آئیں، لیکن وہ بہت برے دن تھے،اور میرےاوپر بہت بڑا ہو جھ تھا،اور میں بڑا دکھی تھا،اور مجھے سب سے بڑا د کھاس بات کا تھا کہ وہ خوراک جس کا میں عادی تھا وہ مجھے یہاں نہیں ملتی تھی، یہاں کی پچھاورطرح کی تھی۔تو کہنے لگا،اس کے بعد میں نے C.S.S کا امتحان دے دیا جو پہلا امتحان ہوا تھا، تو اس میں میں آ گیا، تو پھر میں نے یہاںٹر بننگ لی۔ٹریننگ لے کرمیں یہاں پرملتان میں A.C لگ گیا،تو وہاں پر زندگی کے دن گزارتا ر ہا، اس کے بعدمیری سر گودھا تبدیلی ہوگئی۔ سر گودھا تبدیلی ہوگئی، تو پھر میں تھوڑی دیر بعد شیخو پورہ کا D.C لگ گیا۔ شیخو پورہ D.C لگنے کے بعد ، میری خدمات جو تھیں ، وہ سنٹرل گورنمنٹ نے لے لیں ،اور میں منسٹری آف کا مرس میں چلا گیا۔ا کنامکس کا کوئی اچھا بندہ تھا۔ وہاں چلا گیا۔وہاں جانے کے بعد حیار پانچ سال کی سروس کے بعد میرے صوبے پنجاب نے مجھے پھر ما نگااور میں یہاں آ گیا۔ خیروہ ایک زمانے میں لاہور کے کمشنر بھی رہے ہیکن وہ کہتے ہیں میں بڑاد کھی ہوں۔

سیمیرے اہم دیکھیں۔ میں جس سمیری کی حالت میں یہاں وقت گزارتار ہاہوں، یہ بڑادرد
ناک، اور تکلیف دہ وقت تھا، اوراللہ کی کوابیا وقت ندد کھائے۔ اس کے بعدوہ یہاں ہے ولایت چلے
گئے۔ ولایت میں پاکستان کی نمائندگی انہوں نے U.N.O میں کی۔ اس کے بعدانہوں نے ورلڈ بینک
میں ہماری نمائندگی کی بیاانہوں نے خود سروس کرلی، وہاں رہ، وہاں سے ریٹائر ہوئے پھران کی ایک
اعلی درج کے گھر میں، کوشی یہاں بھی تھی، کراچی میں بھی تھی۔ لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوتی
ہے، وہ اپنے دکھ کائی و کر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، بہت تکلیف دہ وقت میں نے گزارا۔ ان سے
میں نے کہا، اتنا دکھی وقت کیا تھا۔ کہنے لگا، جس گھر میں میں رہتا تھا، وہاں پر ہر تیسرے روز ٹینڈ سے
میں نے کہا، اتنا دکھی وقت کیا تھا۔ کہنے لگا، جس گھر میں میں رہتا تھا، وہاں پر ہر تیسرے روز ٹینڈ سے
میں نے کہا، اتنا دکھی وقت کیا تھا۔ کہنے لگا، جس گھر میں میں رہتا تھا، وہاں پر ہر تیسرے روز ٹینڈ سے
میں نے کہا، اتنا دکھی وقت کیا تھا۔ کہنے لگا، جس گھر میں میں رہتا تھا، وہاں پر ہر تیسرے روز ٹینڈ وں کاد کھ

تھے۔آپ کوا کثر آ وی ملتے ہوں گے جو ہروقت زندگی میں اپنے ان دکھوں کی بات کرتے رہتے ہیں، جوتھوڑے عرصے کے لیے آئے اور پھرگز رگئے اور اب وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔انہوں نے بھی پنہیں کہا،اللہ نے مجھ پر کیسے اچھے دن لائے،اور میں کس خوش بختی کے ساتھ اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہا ہوں۔وہ کہتا ہے کہ بھاجی آپ کو پچھنیں پتاہم نے بڑے بڑے وکھ برواشت کیے ہیں۔ بردے مشکل راستوں سے گزرے ہیں۔ ہیں سمجھا سکا ہوں نا اپنا مطلب سمجھ گئے آ ہے؟ ایک ہماری خاتون مجھے ابھی تھوڑے دن ہوئے ملی کہ وہ بے جاری کہہ رہی تھیں، بھائی جان! میں بھی فیروز پور کی رہنے والی ہوں،اور میں ٹیزیکاں والی بستی میں تھی۔ میں نے کہا ،اچھا وہاں تو ہمارے اجھے خاصے مسلمانوں کے گھر تھے۔ کہنے لگی، میں چھوٹی سی تھی میرے والدفوت ہوگئے، میرے والد گارڈ تھے وہ میری چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ہم تین بہن بھائی تھے۔دومیرے بھائی تھے،ایک اوپر کا،ایک فیجے، میں درمیان میں تھی۔ میری والدہ نے بڑے وکھ سے ہیں،اور بہت مشکلات میں وفت گزارا ہے،اور ہم نے بہت تکلیف وہ ون دیکھے ہیں،جب میں ان کو یا دکرتی ہوں، تو روتی رہتی ہوں ہروفت ۔ تو میں نے کہا، اب کیسی ہو۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے،اللہ کاشکر ہے، جو بھی وقت گزرر ہا ہے ٹھیک ہے،لیکن استے تکلیف دہ حالات ہے گزرنااور گزر کریہاں پہنچنا بیا تیکا بیا تکلیف دہ ممل ہے کہ اس میں لوگ آسانی كے ساتھ دورتك چل نہيں سكتے \_ ميں نے كہا، بى بى اب آپ كہاں ہوتى ہيں \_ كہنے تكى ، ميں وہاں ہوں چکلالہ میں ۔ تو میں نے کہا ، آپ کیا کرتی ہیں۔ کہنے لگی ، میرے خاوند ہریگیڈ بیز ہیں اور تین میرے یج ہیں۔ایک نے C.A کیا ہے، وہ یہاں لگ گیا تھا ایک فارن فرم میں، پھروہ اس کوامریکہ لے گئے وہ وہاں پر ہوتا ہے،اور جوچھوٹا ہے وہ پروفیسر ہے، وہاں پر راولپنڈی میں،اور جوسب سے چھوٹا ہے وہ كمپيوركا كچهرك چلاكياب بابر-

تو بھائی جان ہم نے بڑے دکھی دن و کھے ہیں، ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں اور ہمارے اوپر بہت تکلیف دہ وقت گزرا ہے، اور بجین جو تھا میرا اور جوانی ، وہ ایسی مشکلات میں گزری تو سارا دکھ کا اظہار کرتی ہو میں نے کہائی بی اب تو ماشاء اللہ بہت انجھی ہیں بڑی اعلیٰ در ہے گئ آپ کو کوشی بنگلہ ملا ہوگا' کار ہوتی ہے آپ کی بڑی سیاہ رنگ کی ، اس کے اوپر ایک سٹار لگا ہوتا ہے۔ کہنے گئی ، آئی تو اس میں ہوں، وہ ہاہر کھڑی ہے، کیکن دکھ بڑا ہے جنا ہے، ہم بہت مظلوم ہیں۔ تو جب بیساری ہا تیں میں نے بین تو اس میں ہوں، وہ ہاہر کھڑی ہے، کیکن دکھ بڑا ہے جنا ہے، ہم بہت مظلوم ہیں۔ تو جب بیساری ہا تیں میں نے بین تو اللہ بھے جی کوئی اپناد کھ یاد کرنا چا ہے۔ میں تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھا ک ہوں۔ تو بھے بھی ایسے دکھ اسے جھے ہی کوئی اپناد کھ یاد کرنا چا ہے۔ میں تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھا ک ہوں۔ تو بھی سے ہوں کو تو کھینے کے اپنی اہم تیار کرنی چا ہے تھی تا کہ ہیں ہوت گزارا ہے۔

مجھے خیال آیا اور تھوڑ اسااس بات پرمیری بیوی نے برامانا۔ ایک زمانے میں میں ایک پر چہ

رساله نكالنّا نظاما مهنامهٔ بردا خوبصورت رَمَّين ' داستان گو' اس كا نام نظا، تو بهاری مالی حالت درميانی تقی ، لیکن اس پر ہے کو نکالنا میں اپنا فرض بمجھتا تھا کہ کیونکہ وہ لوگوں کو بہت پیند آ گیا تھا' تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ تو میں ایک دفعہ اس کا کاغذ خریدنے کے لیے گیا۔ یہاں ایک گلبت روڈ ہے، وہاں پر کاغذ کی مارکیٹ ہے۔ وہاں کاغذخریدنے گیا تو کاغذ کا ایک رم خریدا تو میرے پاس کوئی ایسا ذریعی نہیں تھا کہ میں اس کاغذے رم کو کسی تا نکے میں کسی رکشہ میں باکسی ریوھی میں رکھ کے لے آتا تو میں نے کاغذ کا رم لیااس کودو ہرا کیااور کندھے پررکھالیا۔ بائیسکل میں چلاتا تھا بڑی اچھی بائیسکل تھی میرے یاس ۔ تو میں سائیکل پرسوار ہو گیااور جب چلاتو انارکلی میں اس وقت بھی خاصارش ہوتا تھا۔ تا کئے آ رہے ہیں، ریز ہے آ رہے ہیں،سائیکیس اور جو بھی پچھاس زمانے کی ٹریفک تھی وہ چل رہی تھی۔تو کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وہ کاغذ کارم جو ہے،اس کے جوبیثن لگا ہوا ہوتا ہے اوپر کا مضبوط خاکی کاغذوہ پھٹ گیا،اور پھر و یکھتے و یکھتے چھر۔ر۔ررکر کے پانچ سوکاغذ جو تھے وہ ساری انارکلی میں پھیل گئے ،اورادھرے آنے والے جو تا ملکے تھے، اس کے پہنے ظاہر ہے گیلے ہوتے ہیں ایک کاغذ لپیٹ کر چر۔ر۔ر،اور میں دیوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کر کہتا ذرا تا تگہ روکوایک کاغذوہ لے گیا۔ایک کاغذوہ لے گیا۔تو پھر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، میں نیچے بیٹھ گیا،اور کاغذ اکٹھے کرنے لگا کہ جتنے بھی نے جا کیں اسنے ہی غنیمت تھے۔ آہتہ آہتہ جتنے بھی کاغذی سکے۔ پچھ تین سوساڑھے تین سوان کو میں نے اکٹھا کیا' لپیٹا کسی شخص نے مجھے وہاں ایک جھوٹا ساستلی کا ٹوٹا دیا، وہ میں نے باندھا،اور باندھ کے پھرا ہے کندھے پررکھ کے چلا، تو پھر مجھے اپنی زندگی کے اوپر،اوراس حالت کے اوپر،اور ہتک عزت کے او پر،اور ذلت کے اوپر، جوسب لوگ تماشاد مکھ رہے تھے،اور میں جھک جھک کے وہاں سے کاغذا کتھے کرر با تقابره ی شرمندگی کا بھی احساس ہوا ،اور ندامت تو تھی ہی ،ساتھ نقصان کا بھی د کھ تھا۔

جب بیاک کیا۔ اس نے بھی جھے تیلی دی الیکن وہ بھی میرے ساتھ اس نم بیس شامل ہوگئی۔ بیدوافعہ اپنی بیوی سے

بیان کیا۔ اس نے بھی جھے تیلی دی الیکن اوہ بھی میرے ساتھ اس نم بیس شامل ہوگئی۔ بیدوافعہ گزرگیا۔ کئی

سال بیت گئے ، تو بیس نے بھی اپنا ایک الیم تیار کرلیا۔ دکھوں کے الیم ساروں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو

میں نے بھی اس الیم میں بیدوافعہ جو چھوٹا ساتھا، اورا گرچہ اتنا اہم نہیں رہاتھا کہ شامل کیا جاتا، تو میر

نے اس پڑھنے لگے جب میرا پہلا بیٹا آٹھویں نویں میں پہنچا تو میں نے اسے کہا، تہمیں پتانہیں ہم

نے کس مشکل سے وقت گزارا ہے۔ میں نے اور تمہاری ماں نے کتنی محت کی ہے، اور کن دکھوں

نے کس مشکل سے دوقت گزارا ہے۔ میں۔ ایک دفعہ میں اپنا کا غذخرید نے گیا، اور میں اسے انارکلی

سے، اور کن مشکل را ہوں سے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنا کا غذخرید نے گیا، اور میں اسے انارکلی

میں کند ھے پر دکھ کے۔ اور میرا بیٹا جمرانی سے دکھے رہا ہے کہ بیچارہ ابوکند ھے پر دکھ کے یوں با تیسکل

چلاتا ہوا گزرا، اور میں نے سارا واقعہ وادیا۔ اس کے دل پر بڑا تجیب سااٹر ظاہر ہے ہوا ہوگا، تکلیف

وغیرہ کیکن میں اس کی نظروں میں ایک ہیرو بن گیا،اور میں خود بھی اپنے آپ کوایک ہیرو مجھتا گیا کہ دیکھوکن مشکلات اور حالات اور کیسے تکلیف د داوقات ہے گز راہوں، پھرمیرا دوسرا بچے،اس کو بھی میں نے بیہ بات سنانی شروع کی ،اور جہاں جہاں میں بیٹھتا تھا ،اپنا بیالبم کھول کے اس میں سے بیرنگین تصویر نکال کے سب کو،اور پوری تفصیل کے ساتھ سنا تا تھا، اس طرح بہت سارے سال گزر گئے۔ تو ایک دن میری بیوی نے جھ سے کہا ( ظاہر ہے وہ بھی بابا جی کے Influence میں آ گئی تھی ) پیزنہایت گھٹیابات ہے جوآپ کرتے ہیں اورجس کے ساتھ میں بھی شامل ہوں ، کیا ہوا اگر ایک چھوٹا سا ذرا تکلیف دہ وفت آیا،اورتم نے اس کوا تنا پھیلا کر کے اس کو پوراوہ جو کیا ہوتی ہے پیورا ماسکرین کے اوپر انا شروع کردیا،اس کو بند ہونا جا ہے۔تو میں نے کہا تو پھر میرے پاس تو بیہ جوالیم ہے جس دکھ کی کیفیات میں نے بیان کی ہیں، یو چلنی جامیں، کیونکہ ہرشریف آ دمی کے پاس اپنی البم ہوتی ہے،اور وہ دکھ کے جوانہوں نے فوٹو کھینچے ہوتے ہیں سکرین پر، وہ بھی بھی ان کونہیں چھوڑ نا چاہتا، چاہے کتنے او نچے درجے پر پہنٹے جائے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ اپنی البم کودیکھیں۔ میں نے اس میں تبدیلی کردی ہے،ان تصویروں کو میں نے کارٹون میں بدل دیا ہے،ایک بنسی کی چیز بنادی ہے کہ زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا،اور یوں گزرگیا تو بیر مننے والی بات ہے نہ کدا تنا در دناک رونے والی فرامخواہ آپ توجہ وصول کرتے ہیں، بیصحت مندذ بن کی نشانی نہیں ہے، تو پھر مجھے خیال آیا کدان کی بات تو ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کوایک کارٹون کے طور پر استعمال کرتے ہیں ، اور میرے بچے ، اور پوتے تالیال بجاتے ہیں کہ دادا کے ساتھ سے ہوا ہوگا، کیسے کاغذ کے بیچے بھا کے تھے۔ میں نے کہا، میں ایسے ڈھک ڈھک کرتا ہوا بھا گاتھا، تو خوش ہوتے ہیں۔

ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ ہمارے علاقے ہوشیار پور کے ہیں، وہ جب بھی ہم میں بیضے ہیں تو کہتے ہیں، جناب کیا وہ زمانہ تھا، اور کیا گھٹا کیں کالے نیلے رنگ کی ہوتی تھیں، کو وشوالک کے اوپر آتی تھیں، اور ہر گھٹا کے آگے ایک بگلوں کی قطار ہوا کرتی تھی، یہاں پروہ ساری چیزیں نظری نہیں آتیں، اور ہم کتے خوبصورت آم وہاں کے کھایا کرتے تھے۔

خواتین وحضرات! میں آپ کو بتاؤں ،اور میرے دوست جو ہوشیار پور کے دہنے والے ہیں ، مجھے معاف کریں کہ ہوشیا پور میں آم تو ضرور ہوتے تھے، کیکن اسنے کھٹے استے کھٹے آم کہ آپ نے زندگ میں سلفیورک ایسڈ دیکھا ہوگا ، وہ بھی اس ہے تھوڑ اسا پھیکا ہوگا ۔ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں کہ بیآ م تواہیے ہیں کہا گرمردے کے منہ میں نچوڑ دیں ، تواٹھ کر بیٹھ جائے گا ،اور کے گا السلام علیم ۔

تواہے آم وہ ہوتے تھے، کیکن وہ وہاں رہتے ہیں،اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ وہ آم ہوتے تھے،اور وہ نیلی گھٹا کیں، وہ یہاں پرنہیں ہوتیں۔ وہ ایک گھر' ایک چھوٹی می کوظری تھی ہمارے ساتھ، ایک شیش گل، اس کے پاس، بیچارے کرایے پررہتے تھے، اس کوانگریزی زبان میں Nostalgia کہتے ہیں، بہت ہوگ اس پر کہانیاں بھی لکھتے ہیں، ناول بھی لکھتے ہیں، جوجگہ چھوڑ کرآئے ہوں، اس زمان و مکان کوجس کوآپ نے ترک کردیا ہو، یاجو، یاجو ماضی میں آپ کی زندگی میں ہے ہوگر گزرا ہواور آپ ادائی کی عالت میں اس کو یاد کرتے ہوں ، اس کو'ن ناطبحیا'' کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بردی کی نشانی ہے کہ اگر ناطبحیا کے مریض ہے، جو یادوں کی کہانیاں، افسانے ، ناول لکھتا ہے، اس سے اگر یہ کہا جائے کہ چل تھے اس جگہ واپس لے چلتے یاروں کی کہانیاں، افسانے ، ناول لکھتا ہے، اس سے اگر یہ کہا جائے کہ چل تھے اس جگہ واپس لے چلتے ہیں تو بھی نہیں جائے گاوہاں پر۔ کیونکہ یہاں پراتنی آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔

تو یہ ہمارے دوست ہمیشہ وہی پرانے زمانے کی بات دہراتے رہے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔سارے ہوشیار پور میں تین چاریا دس آم میٹھ مل ہی جاتے تھے،لیکن اس وفت تو میں اس ے کہتا ہوں ، ناسلجیا والے بندے سے کہتم اس کو یاد کرتے رہتے ہو،اور دکھی ہوتے رہتے ہو، مجھے پیہ بناؤ،ابتم کہاں ہو؟ تووہ کہتا ہے، آج کل میں ملتان میں ہوں،اور میرے دوآ موں کے باغ ہیں۔ جى، وه مالك ہاس كا، ايك تو تمر بېشت كاباغ كا ہاس كا، اور ايك انورر تول كاباغ ہے۔ تو وه كہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا۔ مجھے افسوں ہے کہ یہاں ہم اسے چی نہیں سکتے۔ میں اسے ا بیسپورٹ کرنتا ہوں،لیکن ان دونوں بڑے باغوں کے باوصف جن کامیں مالک ہوں وہ جوآم ہوتے تھے نا، وہ مردے کے مندمیں نچوڑنے والے ہوتے تھے۔وہ میں ضرور یاد کروں گا، بیناشکر گزاری کی بات نہیں ہوتی ہے۔انسان کے اندر بابوں کے کہنے کے مطابق ایک ایسی خرابی پیدا ہوجاتی ہے کہ اگروہ مجھی بھی تکلیف ہے گزرے ہوتے ہیں، چاہے تھوڑے وسے کے لیے ہوں، وہ اس کے زیادہ سے زیادہ فوٹو تھینج کراپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں،اور جب بھی آپ سے ملتے ہیں،اچھے بھلے ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں دس گنا بلکہ سوگنا زیادہ آ رام میں ہیں،لیکن وہ د کھ کا اظہار کرتے ہیں۔آپ کے ساتھ بھی کئی خواتین کرتی ہوں گی کہ بہت مشکل میں وقت گزارااس صورت حال ہے نکلنے کے لیے پھر ایک صحت مند ذہن،اور ایک صحت مند روح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ روحیں بھی ماؤف ہوجاتی ہیں'وہ بابے فرماتے ہیں کہا گر بھی خدانخواستہ آپ کوکسی وجہ ہے دوزخ میں جانے کا اتفاق ہوتو وہاں ہے بھاگ کر گزرنے کی کوشش کریں وہاں کھڑے ہوکر اس کے فوٹو نہ ا تارنے لگ جائیں اوران کے البم تیار کرکے لوگوں کے سامنے جیسے فقیر در دناک نہیں دیکھے آپ نے کچھتو ہوتے ہیں پٹی لپیٹ کے ٹنڈے ہاتھ وکھا کے آپ ہے رحم کی بھیک مانگتے ہیں،تقریباً تقریباً خواتین وحضرات ای طرح ہے وہ لوگ جوآپ کے دوست ہیں'عزیز ہیں'رشتے دار ہیں'الیک کہانی سنا كرآپ سے جذبہ ازحم ،آپ كى توجه كى بھيك مائلتے ہيں ، ميں اور آپ اللہ سے بيده عاكرتے ہيں كه

اے خدا ہم کواس متم کی مصیبت میں یا اس متم کے عارضے میں مبتلانہ کرنا، اگر ہمارے او پر بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہم وہاں ہے بھاگ کرگزریں،اور پھراس کا ذکر ندکریں کدآتا ہے وقت،اور پھر گزر جاتا ہے۔ چنانجہ ان بڑے لوگوں کے قصے جب آپ بیان کرتے ہیں ہمارے اوّلون،اور سابقون کے ،توان کی زندگیوں میں آپ کوسب سے اعلی ورجے کی سب سے ارقع چیز یہی ملے گی کہوہ ا ہے گزرے ہوئے دکھوں کا ،اورتکلیفوں کا ایسے اظہار نہیں کرتے تھے۔ برداانسان بننے کے لیے انسان کو وہ مثبت پہلو پیش کرنا جاہیے جواس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ہم میں تھوڑی تھوڑی ت عادت بیدا ہوچکی ہے اب ہمارے ملک کے لوگوں کی ، کہ دکھ تکلیف نا آسودگی کا اظہار بہت زیادہ Exaggeration کے انداز میں بہت زیادہ مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے ، اور آسانیاں تقبیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔

#### قول اورنفس

ہم الل زاوید کی طرف ہے آپ سب کوسلام پہنچ۔ قول کی حد تک نفس راضی رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی صورت میں جانا یڑے، تو پھر گھبرا تا ہے،اورخدمت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ بیالی بات تھی جوہم کوسنی پڑی پہلی مرتبہ ڈیرے پر جا کر ، تو اس کامفہوم کچھ بچھ میں نہ آیا۔ پہلی بات بیا کہ ہمارے لیے نفس کا تصور ہی نہیں تھا کہ بیکیا چیز ہے۔ دوسرے بیک قول کیا ہوتا ہے۔ تیسرے بیکہ خدمت کا سیجے مفہوم کیا ہے۔ ہم نے باباجی سے یو چھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے یو چھا، آپ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں افسانے لکھتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جی کہانیاں۔ میں وہ لکھتا موں۔ کہنے لگے یہ تو بردی اچھی بات ہے۔ بردی خوشی موئی الوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، آپ نے کتنی کہانیاں کھیں،اب تک میں نے کہا کوئی سوکہانیاں کھیں۔ کہنے لگے یہ توبرى خوشى كى بات ب- كمن كل سوكهانيان توبهت موتى بين اتنى چھوٹى عمر مين آپ نے تكھيں۔ مجھے یہ بتائیں،اس میں حال پر کتنی کہانیاں لکھیں۔ یہ میرے لیے ایک نیالفظ تھا، جیسے آپ کے لیے بھی نیا ہے کہ'' حال پر'' کا کیا مطلب؟ وہاں ان کے سیرٹری صاحب تھے انہوں نے کہا' باباجی ہے یو چھتے ہیں آپ کے اوپر حال کی صورت میں گزری ہوئی کہانی جوآپ نے لکھی ہے؛ یعنی وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہو۔ آپ پر گزری ہوآپ کا حال رہا ہو، آپ کی کیفیت رہی ہو، تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے كہا، سرجس بات كاتعلق ميرے حال ہے ہيرے مشاہرے ہے نہيں ميرے مطالعے ہے نہيں بلكہ میری اندر کی ذات ہے ہے وہ تو ان سومیں سے شاید تین بنتی ہیں۔ تین یوں کہ ایک دفعہ مجھے ایف-اے میں ایک لڑک سے محبت ہوگئ تھی ، تو وہ بیچاری فوت ہوگئ تھی۔ وہ کہانی میں نے بڑے در دناک انداز میں تکھی تھی، جی وہ تو میراایک حصہ تھا۔ اس طرح سے دواور کیفیات میں ہے گز راہوں ۔ تو كبنے لگے باقی ستانوے آپ نے كيے كھيں۔ ميں نے كہا پڑھ پڑھا ك اخبار ميں كچھ چھيا كەملتان

میں یہ ہوگیا' ساہیوال میں یہ کیفیت گزری' پنوں عاقل کے لوگوں کے اوپر یہ ہوا، تو اس کی کہانی بنا ڈالی۔ کہنے لگے نہیں یہ تولفس کو دھوکا دینے والی بات ہے، اور قول کوایسے ہی پھیلانے والی بات ہے۔ ہم سوچنے لگےغور کرنے لگے کنفس ہوتا کیا ہے۔ جناب نفس ایک اہم شے ہے۔ آپ نے بھی وہ باجا دیکھا ہے جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا،جس پرتوے لگتے تھے۔Disk چلتی تھی۔ پرانے گھروں میں ہوتا ہے۔اس میں ہم چابی جرتے تھے،تواس کے اندرایک چارگٹوروالا گورز چلتا تھا۔وہ سپیڈکو باندھ کر ر کھتا تھا۔ نہ وہ کم ہونے ویتا تھا'نہ بڑھنے ویتا تھا۔ ایے ہی جیسے ایک عکھے Regulatork ہوتا ہے، اس طرح نفس بھی انسانی وجود کے اندر ایک Regulator ہے،اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ وجود کا اتار چڑھاؤ' گری سردی' مزاج مقرر کرتا ہے۔ جیسے آپ کے A.C یونٹ میں ہوتا ہے۔ بھی اس کوفین Fan پر کردیتے ہیں بھی اس کو بونٹ پر کردیتے ہیں، جیسے آپ کی کار کاسٹیئرنگ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہوائی جہاز Telescope ہوتا ہے کہ اونچانچا ہونے پروہ بنا تار ہتا ہے کہ کتنا اونچا گیا ہے۔ ای طرح انسانی وجود کے اندراس کانفس ایک Telescope ایک سٹیئرنگ ہے، وہ اس کو بتا تار بہتا ہے کہ تو میری مرضی کے مطابق کام کر۔ اپنی مرضی کے مطابق یا جو تھے احکام ملے، بیمت کر، اور پھر ہم سوچتے ہیں بیہ بدبخت كدهرے آگيا۔ ہم نے نداے بازارے خريدا نداے رشتے داروں سے ليا، نداے کہيں ہے منگوایا ہے۔ تو دوسال کی عمر تک کے بیچ کے اندر تو نفس موجود نہیں ہوتا۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے تھلونے شیئر کرتار ہتا ہے، اوران کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ چھینا جھٹی بھا گا دوڑی، لیکن اس کے اندر کسی قشم کی منافقت یا رنجش پیدائہیں ہوتی، پھرسے دوست بن جاتے ہیں، پھر کھیلنے لگتے ہیں۔ وہاں پر اس کانفس موجود نہیں الیکن دوسال کی عمر گزرنے کے بعد ماہرین کہتے ہیں نفس کا نیج ہویا جانے لگتا ہے،اور یوں سمجھیں آپ کی آسانی کے لیے کہ بینفس کمزور ایے ہی ہوتا ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں مری جاتے ہوئے ، سوات جاتے ہوئے ، یاصحت افز امقام پر جاتے ہوئے اپنے ملازم کوچھوڑ کئے ہیں، وہ گھر کی تکہداشت کرے۔توجب آپ لوٹ کر آئیں تووہ ملازم گھر کا مالک بن جائے اور آپ سے پوچھے، جناب آپ کیا جائے ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ وہ کے،میری مرضی کے بغیر میری اجازت کے بغیریبال کوئی داخل نہیں ہوسکتا۔ میں آپ کو کنٹرول کروں گا۔اس نفس کی جوسب سے زیادہ مرغوب غذا ہے وہ قول ہے گفتگو ہے۔ گفتگو سے بیر بہت موٹا ہوتا ہے اور بیا پی گفتگو کو عام کرنے میں لوگوں کو مرعوب کرتا ہے۔ اس کی مرغوب غذا تو قول ہے، کیکن لوگوں کواپنے اختیار میں رکھنا ،اوران کومرعوب کرنا بیاس کافعل ہے۔تو بیرذ را پیچیدہ ی بات شروع ہوگئی، کیونکہ باباجی کا خیال آ گیا تھا،قول کے ساتھ جب آ دمی وابستہ ہوتا ہے، تواہے آپ کو بھی وھو کا ویتا ہے۔ لوگوں کوبھی دھوکا دیتا ہے، جیسے سیاستدان۔ وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ قول کی بات کرتے

ہیں کہ جب میں حکومت میں آ گیا تو میں آ پ کی تنخواہ دیں ہزاررو پپیرفی مہینا کردوں گا۔ یہاں آ گیا تو گھر بنوا دوں گا۔ آپ کے گھروں میں دیواروں پر کار پٹ اور پر دے لگوا دوں گااور ہم لوگوں سمیت مجى يهجهج بين كديدكتني الجهي بات كرر باب- وه شايدخودنيين كرر بابوتا 'اس كانفس اس كے اندر جا بي مجرك كهدر با ہوتا ہے كہ كہددے، كيونك ميں نے بيآ زماكے، اور پرتا كے ديكھا ہے كہ گفتگوكروينا كافي ہوتا ہے۔اس ہے آ دمی بھی بھی تحقیق کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ صرف کہتا اچھا لگتا ہے، مجھے ایسے ہی خیال آ گیا جب ہم مُدل میں تھے تو ہمارے ایک استاد تھے۔ وہ ہمیں جغرافیہ پڑھاتے تھے،لیکن وہ بہت موٹے تھے۔ان کاجسم پلپلاتھا۔ کافی قدتھا۔ بچیان کا کوئی نہیں تھا۔صرف بیوی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو ورزش کرنے کو کہا تو انہوں نے ورزش کرنے کی ایک کتاب خریدی، جس میں ورزش کرنے کے بارے میں ہدایات تھیں۔ تو وہ چار پائی پر لیٹ کراپنی بیوی ہے کہا کرتے تھے کہ میری پیاری بیوی مجھے میر کتاب پڑھ کر سناؤاور وہ سناتی تھیں۔ہم ان کے پاس جاتے تھے، تو ہم ان سے پوچھتے ماسر صاحب آپ ہیر کیول سنتے ہیں؟ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایکسر سائز کرنے کا حکم دیا ہے۔میری بیوی پڑھتی جاتی ہے،اور میںغور سے سنتا جاتا ہوں۔اب وہ سجھتے تھے کہاں کے قول ہے اور اس کے کہنے ہے ایکسرسائز ہوتی رہے گی اور میر اوز ن کم ہوتار ہے گا اور میں سارے ہوتار ہوں گالیکن وہ بے چارے ای موٹا ہے میں فوت ہو گئے اور ان کی کوئی ایکسرسائز نہ ہوسکی عمل اور قول میں بیرتفناد جو ہےنا' بیساتھ ساتھ چاٹار ہتا ہے،اورعام زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو لوگوں کومنافق کہنے سے پہلے یاان کوڈیل شینڈرڈ کا کہنے سے پہلے بیضرورسوچ لیں کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اس طوطے کا پیغل ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔قول اورعمل کوساتھ ملا کر چلنے سے البیتہ آ دمی کی فلاح کے راہتے نظتے ہیں۔

ایک دفعہ بہت بادل ساچھا گیالیکن اس میں بادل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اور میر ابزا بھائی جو کہ کلاس میں بھی مجھ سے ایک سال بڑے تھے۔ ہم کتی دیر سے چلے ،اور گھر سے سکول کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے فاصلے پر تھا، اور اسا تذہ ہمارے بخت تھے تو اندیشہ اس بات کا تھا کہ ہم ویر سے سکول پہنچیں گے۔ میری عادت تھی کہ جلد پریشان ہوجا تا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی صاحب! سکول تک ہم نہیں پہنچ سکتے 'بہتر یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہا ۔ خدا ہماری مدوفر ما اور یہاں بیٹھ کر چاروں قل پڑھیں اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تو میر سے بھائی نے کہا، اٹھو تیز تیز بھاگتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قل بھی پڑھتے جاتے ہیں ۔ خالی بیٹھ کر پڑھنے سے تہ ہیں کوئی فائدہ نہیں چہنچ گا۔ اس کے ساتھ میہ چیز میں کردو۔ تو یہ بات نفس پر گراں گزرتی کہ بیا تی ساری چیزیں لے نہیں چہنچ گا۔ اس کے ساتھ میہ چیز میں گردو۔ تو یہ بات نفس پر گراں گزرتی کہ بیا تی ساری چیزیں لے کہا جائے۔ بلکہ بیتو زندگی میں چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اب چونکہ ججھا ہے گاؤں کی

بیگراؤنڈیاد آگئی، وہاں ہماری بہت بڑی منڈی تھی، وہاں ہفتے کا داند آتا تھا، کیونکہ Agriculture لینڈ تھی، وہاں ہمارا ایک آڑھی تھا، وہ بہت ' دردمند' فتم کا آ دی تھا۔ وہ اپنے گوداموں کوموٹے موٹے تالے لگا کر لہی لمبی چابیاں لگا کر کہتا رہتا تھا کہ بیچارے فریبوں کا بہت براحال ہے۔ اب بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا، جس آ وی کے بیاس بھی فارغ وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگئی۔ بیچارے فریب کیا کریں گئا اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیں تو کافی امیر ہوں' میں تو گزارا کرلوں بیچارے فریب کیا کریں گئا ہے۔ آپ بھی روز گفتگو میں کہتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کہا کرتا تھا، بیچارے فریبوں کا براحال ہے۔ ان کوایک وقت کی روٹی نہیں ماتی کیا کریں۔ وہ قول کی بات کرتا تھا، تول کے ماتھ وابستہ تھا' اس کی زندگی ایسی ہی تھی۔

اس کا بیٹا ہمارا ہم درد تھا۔ ساتویں آتھویں میں پڑھتا تھا' اس کو بیہ بات بہت نا گوار گزرتی تھی کیونکہ جب بھی کوئی فقیریا گداگر آتا اور کہتا کداللہ کے نام پر جھے ایک سیر گندم دے یا مکئی دے اس وقت سیر ہی وزن میں استعال ہوتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا، بھٹی بیاللہ نے کیا کیفیت بنار کھی ہے، میں بڑا دکھی ہوں، پھر کواور تیرے بچوں کواللہ سلامتی عطا کرے،اور تمہارے گھر پر بارش ہو نعت کی فرادانی کی ۔ فقیر بیچارا چلاجا تا تھا،اس کی با تیں س کر۔اس کا بیٹا اس سے ہمدرد تھا، تو اس نے ایک روز اپنے باپ ہے کہا ، بالو! تو ایسے کر کہ تو پیر جولوگوں کی بہتری کا کام کرتا ہے تا ، پیریں كردوں گا۔اس نے كہا، تو كيے كردے گا۔ كہنے لگا، يہ گودام كى جانى مجھے دے دے تو دعا مانگتارہ، میرے پاس جابی ہوگی۔ آ ڑھتی نے غصے سے کہا خبر دار تونے ایسی بات کی۔ دعاما تکنے کا ایک طریقتہ ہوتا ہے،اچھااللہ بھلا کرے،لیکن چالی جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ لگی رہنی چاہیے۔تو میں کہہ رہاتھا نقس کوٹر بینڈ کرنے کے لیے اور اس نفس کو سیج راہ پر رکھنے کے لیے بزرگوں نے 'لوگوں نے سائنسدانوں نے سائیکوتھراپ نے بڑے طریقے ایجاد کیے ہیں،لیکن پیقابومیں نہیں آتا،اور ہروقت آ دی کو Vigilant ہو کے بوشیار ہو کے جو کس ہو کے اس کی طرف نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ٔورند آ دمی کا انجام جو ہے،اچھانہیں ہونے دیتا۔شیطان اتنا نقصان نہیں کرتا۔ جتنانفس کرتا ہے۔اس کا بنیادی تعلق گفتگو کے ساتھ ہے اور بات کے ساتھ ہے اور یہ بات سے نکلتے ہیں دیتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی اس سے پہلے بھی، جب اخبار نہیں چھپتے تھے،الیکٹرانک میڈیانہیں تھا۔میرے جیسا پروگرام نہیں ہوتا تھا تو اتنی گفتگونہیں ہوتی تھی۔اب اخبار بھی چھیتے ہیں' ایڈیٹوریل بھی لکھے جاتے ہیں' کالم بھی روز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں،لیکن وہ سب پچھ جو ہونا جاہیے، وہ ہونیس رہا۔ بیانسانی زندگی جو کہ ایک بڑا تنا ور وجود ہے اس کی ایک Entity ہے جس کا ایک بوجھے اس کاسہارانہیں ہے

ایک بادشاہ تھے، وہ شاید چین کے تھے یا کسی اسلامی دنیا کے تھے۔ان کے ایک پیر تھے اور ان کے بہت بہت پیروکار،اورمرید تھے۔ان کی تعداد ہزاروں میں تھی،تولوگ جران ہوتے تھے اوروہ جس راہ ہے جس گاؤں قریہ ہے گزرتے تھے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ توجب وہ در بار 'بادشاہ یا خلیفہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بڑی آ و بھگت کی ،اوران کا بڑا جشن منایا تو تقریباً 50 ہزاران کے پیروکارجو تھےوہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور وہ سب اپنے مرشد کے درش کرنے کے لیے دن رات وہاں بیٹے رہے۔ بادشاہ نے بہت خوش ہوکراس مرشد سے کہا آپ بہت خوش نصیب آ دمی ہیں کہآ پ کے معتقدین کی تعداداتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جاسکتا،اور دیکھیے کیا جم غفیر بیٹا ہے۔لوگوں کے سر بی سر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ، یہ جو سارے کے سارے بندے جومیرے مرید ہیں، اور یہ جومیرے معتقدین ہیں ایسارے کے سارے قول کے آ دی ہیں۔ ان کامیری ذات کے ساتھ یامیرے وجود کے ساتھ یامیری روحانی درس ونڈ ریس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ یہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں۔بس چلے آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے۔ آپ سڑک پر نكل كركھڑے ہوجا كيں اورا يک طرف آئكھيں اٹھا كرد يكھے لگيں أنست آست ٹريفک رکنے لگے گی اور کوئی نہ کوئی آ دی آپ کے ساتھ ساتھ مندا تھا کے ادھرد مکھنے لگے گا یو چھے گانیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ پھرایک اور آ جائے گا ،اس طرح بے شارلوگ اکٹھے ہوجا ئیں گے۔ بیویسے ہی لوگ ہیں ،ای طرح کے۔انہوں نے کہا، میں یہ بات نہیں مانتا پہتو بہت گہرے عقیدت مند نظر آتے ہیں۔ان کی دل وجان نگامیں'آپ پرنگی ہوئی ہیں۔آپ یہ کیسے کہتے ہیں، پیفالی قول کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انبول نے کہا اگرآپ ٹمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیبارٹری ٹمیٹ ہے، اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ ہاں یہ جو پچاس ہزارآ پ کونظرآتے ہیں میرے مریدین میرے معتقدین،میری پیروی کرنے والے ،ان میں سے صرف ڈیڑھ مخض ایسا ہے جومیری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جاں نثاری کرسکتا ہے اور مجھ کو ما نتا ہے، اور باقی کے ایسے ہی ہیں۔ بادشاہ بہت جران ہوا کہ یہ کیسے کہدر ہا ہے۔ یہ ڈیڑھ کیسے کہدر ہا ب اوراس نے کہا، ٹمیٹ کیے کریں؟ اس نے کہا ٹمیٹ ایے کریں کدان کے قس کا ٹمیٹ کریں۔ پرانے لوگ اپن طرز پرنمیٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ای میدان کے اوپر ایک ٹیلا ہے، اور اس ٹیلے کے اوپر جھے آپ ایک جھونپڑی بنوا دیں، فوراً رات کی رات میں بنوا دیں، جیسے بزرگ لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ میں اس میں رہوں گا۔ تو بادشاہ نے جھونپڑی بنوادی۔اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے دو برے باندھ دیئے اور کی کو پتانہیں کہ اس میں دو بکرے باندھے گئے ہیں،اور پھروہ جھونپڑی سے باہر لکلااور کھے دم دروداور وظیفہ کیا،اوراو فجی آ واز میں کہا۔ ہے کوئی میرے سارے مریدین میں ہے جو بچھ پر جان چھڑ کتا ہو؟ میری بات دل کی گہرائیوں ہے مانتا ہو، اور میرے ساتھ ہر بری اچھی میں ساتھ دینے والا ہو اگر کوئی ایسا ہے تو وہ میرے پاس آئے ،اور میرے ساتھ رہے، جو قربانی اس سے مانگوں، وہ دے۔بس سناٹا جھا گیا۔سب لوگ جہاں بیٹھے تھے دم بخو دبیٹھے رہے۔ دم بخو دبیٹے رہے۔ کداللہ جانے میہم سے کیا جا ہتا ہے۔ اب اس پچاس ہزار کے جم غفیر میں سے صرف ایک آ دی اٹھا، وہ آ ہت، آ ہت، چلتا ہوا ڈھیلے یاؤں رکھتے اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا، تھھ میں بدوم خم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔کہا، آمیرےساتھ۔اس نے اس کی کلائی پکڑی اس کوچھٹی کے اندر لے گیا،اور وہاں کھڑا کردیا،اور کہا خاموثی کے ساتھ کھڑا رہ۔ پھراس نے ایک بکرے کولٹایا ، چھری نکالی ،اوراسے ذبے کردیا جھونیروی کی ٹالی کے پاس۔اور جب وہ خوانِ ٹکلاتو پچاس ہزار کے گروہ نے دیکھا،اوروہ خون آلود چھری لے کر ہاہر لکلا،اور کہا قربانی دینے والے مخص نے قربانی دے دی۔ میں اس سے پوری طرح سے مطمئن ہوں۔اس نے بہت اچھافعل کیا۔ جب لوگوں نے بیدد یکھاتو جیران ،اور پریشان ہو گئے۔اب ان میں ہے لوگ آ ہتہ آ ہتہ تھکنے لگے۔ پچھ جو تیاں پہن کر پچھ جو تیاں چھوڑ کر يحهي بيضن والے سوچتے ہوئے كداللہ جانے ، يدمير ب ساتھ كيا كرے گا؟ كم ہونا شروع ہو گئے۔جب كم ہونے لگے، تو انہوں نے كہا، اے لوگو! قول كة وى نه بنتا صرف مضبوطى، اور استقامت كے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا۔ بیتو جو ہوا قربانی دینے والا اس کوتو مانا آپ نے بھی۔اب میں پھر ایک اورصاحب سے کہتا ہوں ، وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے ،اور میرے پاس آئے، کیونکہ بیاس کے نفس کا نمیٹ ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی۔ تو اس نے کہا۔ اے آقامیں تیار ہوں۔ اس نے کہا، بی بی آ۔ اس نے کہا، بسروچثم۔ چنانچہوہ نی بی چلتی چلتی جھگی میں گئی،اس بیچاری کےساتھ بھی وہی ہوا، جو پہلے کےساتھ ہوا۔ اندراے کھڑا کیا،اور دوسرا بکراذ نے کردیا،اوراس کے پرنالے سےخون کے فوارے چھوٹے۔جب یہ واقعہ ہو چکا تو باوشاہ نے کہا کہ آپ سیج کہتے تھے، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہوگیا تھا۔ پچاس ہزار آ دی ،ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا میرے مانے والول میں سے صرف ڈیز ر محض ہے جو مانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں میں مان بھی گیا،اور سمجھ بھی گیا،اور و محض تھاوہ مرد نقاوہ پورا تھا، جبکہ وہ عورت جوعورت تھی وہ آ دھی تھی۔اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت بیمرد آ دھا تھااورعورت یوری تھی۔ پہلا جوآیا تھااس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا۔اس بی بی نے دیکھا تھا، جووا قعہ گزرا، پھر بھی اٹھ کرآنے کے لیے تیار ہوئی تھی،اس لیے وہ سالم Entity پر ہے خاتون،اورآ دھاوہ مرد ہے۔میرے ماننے والوں میں ڈیڑھلوگ ہیں، باقی سارےنفس کے بندے ہیں۔تو اس نفس کے ساتھ انسان کی اپنے طرز کی لڑائی رہتی ہے۔ کہیں کا میاب ہوتا ہے کہیں گرجا تا ہے۔ بیروہ گیند ہے، جب زمین پر ماروتو احچملتا ہے، پھرزمین کی طرف آتا ہے۔اللہ ہم آپ کو بیرتفویت عطا کرے۔ہم

ا پنفس كامعائد كر كاس كوقابويس لانے كے ليے ان لوگوں كى تعليم برعمل پيرا ہوسكيں، جنہوں نے ہمیں ہے بنائے نفخ دیتے ہیں کہ اس پر عمل کریں ،اور جسے نبیوں نے ،جوانسانوں کی صورت میں نبی ہم کو ملتے رہے ہیں ، انہوں نے ہمیں بنابنایا پروگرام دیا۔ اس پر ممل کرتے رہے۔ اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے ،اورآ سانیال تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے ،اللہ حافظ۔

# انسان اپنی خواہش پوری ہونے کی راہ میں خود حاکل ہوجا تاہے

یہ بڑی تیزی کے ساتھ گھومتا ہے اور اس کے اندر بڑی شدت کا خلا ہوتا ہے ، اور اتناخوفناک کہ ہرفتم کے ڈیٹے روڑ نے سرکنڈ ہے کیا کیا پچھ بیس اڑتا چلا جا تا اس کے ساتھ پوراستون سابن جاتا ہے بہت اونچا۔

میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا،اورسکول ہے آ رہا تھا'جب ایک بگولا میں نے دیکھا،تو میں بہتع بستہ اس کے اندر گھس گیا۔اندراتن خاموثی انتاسکون اتنی صفائی' کوئی نیچے سے صفائی بھی کرتا چلا آتا ہے۔ میں اس کے اندر چلتا چلتا ایک سکون کی کیفیت میں چلتا آ رہا تھا۔ جب آرز و پیدا ہوتی ہے دل میں،آدی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بھیل کو پہنچے تو اس کے حصول کے لیے قدرت بھی چاروں طرف ہے آپ کی مدوکرتی ہے، لیکن آپ کہیں گے کداشفاق صاحب التی بات کررہے تھے۔
ہمارے دل میں اتنی آرزو کیں خواہشیں ہیں کہ بھی ایک بھی پوری نہیں ہوئی ، تو اس میں خرابی ہے ہوتی ہے کہ خواہش کے پوری ہونے کی راہ میں آ دمی خود کھڑا ہوجا تا ہے اور وہ ایک بلے باز کی طرح جو کرکٹ کا بیٹ ہاتھ میں رکھتا ہے، اس مقام پر کھڑا ہوجا تا ہے، جہاں اس کی خواہش کو آ کر پورا ہوتا ہو، وہ آنے والے ہرخوش آ بند، اورخوش گوار عضر (Element) کو ہراس تھیل کو پہنچے والی چیز کو، بلے کے ساتھ چھکے مار مارکروہاں سے بھگا تارہتا ہے۔

یہ عجیب انسانی فطرت ہے۔ بھی آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ عجیب گلے گا۔ خاص
طور پر کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جب ہم نے خواہش بیدا کردی تو وہ پوری ہو۔ لیکن تم نے اگر خور کیا ، تو
د کیھو گے ، اس کے راستے میں اور کوئی بندہ حائل نہیں ہے صرف آپ کی ذات ، آپ کا وجود حائل ہے
اور آپ بھی کوشش کر کے اسے لا شعوری طور پر جان ہو جھ کر نہیں بٹانے اور مٹانے کی کوشش کرتے
ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کوفور آپورا ہونا چاہے۔ بہی ہے
نا، بھی آپ آئس کر بھر جمائیں آپ نے آئس کر بھر والی مشین تو دیکھی ہوگی نا۔ اب تو بجل والی آگئی
ہے۔ تو آئس کر بھر جمانے بیٹھیں تو خدا کے واسطے اس کا ڈھکٹا بار بارنہ کھول کرو کیھتے رہیں کہ جی ہیا
نہیں۔ اس طرح تو وہ بھی بھی نہیں جے گی۔ آپ اس کی راہ میں کھڑے نہ بول۔ جب آپ نے تہیہ
کر لیا ہے کہ اس کو بننا ہے اس میں سارا مصالحہ ڈال کر مشین کو چلانا شروع کر دیں ، اور اس وقت کا انتظار
کریں جب وہ یا ہے تھیل کو پہنچے۔

میری اور میری آپاکی ایک بڑی ہے چینی ہوتی تھی کہ ہم نے اپنی چڑی مرفی کے نیچے انٹرے رکھے تھے کہ اس میں سے چوز نے نظیں گے اور ہم دونوں اس بات کے بہت شوقین تھے۔ اب اس کے تیکس دن بعد چوز وں کو نکانا تھا۔ ہم میں بے خرائی تھی کہ ہر تیسر سے چو تھے دن بعد ایک دوانٹر سے نکال کر انہیں سورج میں کرکے دیکھتے تھے، آپان کے اندرائیج بو بنا ہے کہ نہیں تو فاک اس میں سے چوز انگلنا تھا۔ بار بارا ٹھا کے دیکھتے تھے، اور پھر جاکر رکھ دیتے تھے، آخر میں ہماری والدہ نے کہنا، خدا کے واسطے بیدنہ کیا کرو۔ اس لیے جب آپ نے پورے ایک فریم ورک کے اندرازادہ باندھ کے چھوڑ دیا، پھراس کو داستہ دو۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی آرز وکو داستہ دو، اچھی بری جیسی کہنے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی آرز وکو داستہ دو، اچھی بری جیسی کھڑے نہ ہوں، آپ اگر فور کریں گے تو آپ کو محسوں ہوگا کہ بہت سے مقامات پر آپ خوداس کے راہتے ہیں کھڑے نہ ہوجاتے ہیں اور اپنی ساری خو ہوں کو خود ہوگا ہوں جب سے سالا جت ہوئی ہی خرابیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ اتن تو آپ میں صلاحیت ہوئی چاہیے۔ بیالزام مجھا پنی ذات پر دینا چاہے۔ دیکھیے آپ نے جب ایک پھٹی لیٹر بکس میں ڈال دی، چاہے۔ بیالزام مجھا پنی ذات پر دینا چاہے۔ دیکھیے آپ نے جب ایک پھٹی لیٹر بکس میں ڈال دی، چاہے۔ بیالزام مجھا پنی ذات پر دینا چاہے۔ دیکھیے آپ نے جب ایک پھٹی لیٹر بکس میں ڈال دی،

تو پھراس کے پاس جا کر گھڑ ہے۔ نہ ہوں کہ کہ نظتی ہے۔ ڈاکیا اے کہاں لے جا تا ہے۔ اس کے ساتھ

کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس خط کے ساتھ ساتھ چئے گئے، تو پھر وہ ساہیوال بھی بھی نہیں پڑج سکے گی ، آپ

بار بار پوچیں ، بھی یہ کدھر لے جارہا ہے کس گاڑی میں چڑھا دیا ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تیز والی پر

جائے۔ جب آپ کی نواہشیں ہوتی ہیں ، اس میں رخنے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کر چکنے کے بعد

بھی اس میں رائے اپنی و ہے رہتے ہیں۔ میں اکثر و پکھتا ہوں اور تکلیف بھی ہوتی ہے ، مثلاً بچیوں کی

شادیاں ایک بڑا مسلہ ہے ، اور بہت بڑا مسلہ ہے۔ اس میں والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ، اور وہ چاہتے

شادیاں ایک بڑا مسلہ ہے ، اور بہت بڑا مسلہ ہے۔ اس میں والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ، اور وہ چاہتے

میں کہ جلدی ہواور یہ ہے بھی بات گھیک ۔ لیکن ایک مرتبہ آرز و کر چینے کے بعد وہ پھرا تناز ور لگانا شروع

کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ پر چھوڑ نے گے بجائے یا اس آرز و پرچھوڑ نے کے بجائے جو آپ نے اللہ

کے ساتھ باندھ دی ہے ، پھراس میں اپنی فات واضل کرتے رہنا ، اور وہ آپ کی فات اس میں واضل ہو کر

کے ساتھ باندھ دی ہے ، پھراس میں اپنی فات واضل کرتے رہنا ، اور وہ آپ کی فات اس میں واضل ہو کر

کی ماآ یا ، اس زیا نے بھی کی مرا آ نابڑی کمال کی بات تھی۔ باس کی مرے بہت کم ہوتے تھے۔ باس کی مرا آبا ہا کہ فان

کی مراآ یا ، اس زیانے بی اور کے گر بڑی بڑی دور ہے گوڑ وں پر بیٹے کر و کیسے آئے اور انہوں نے کہا کہ خان

ماحب کے گھر کیمر آآبا ہے۔ انہوں نے کہا ، بی کی تھوڑ کھینے آئے اور انہوں نے کہا کہ خان

ہوکے کہ تصور کھینچنے ہے۔

بڑے بھائی بی۔ اے بیں پڑھتے تھے، ان کوابا بی نے باکس کیمرا لادیا۔ اب اس میں فلم ڈال کے اس زمانے میں شفتے کی پلیٹ ہوتی تھی بٹی ہے۔ Negative کھنچنے کے لیے اس کو ڈال کے تصور کھنجی ہوتی ہو بھرہم بھائی کے گروجع ہوگئے۔ ہمیں نکال کے وکھا کیں کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا بہیں ابھی نہیں۔ ہم نے کہا، اس کا پھر کیا فائدہ۔ کیمرا تو یہ ہوتا ہے آپ نے تصویر کھنچی ہوا ورا بھی پوری ہو۔ تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ ای وقت نہیں آتی ہے تصویر لیکن آتی ضرور ہے، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں تھی ٹریڈنگ نہیں تھی ہم چا ہتے تھے ابھی ہوا ہے تو اچھی اس کارزلٹ ہمارے سامنے آتے ، اور ہم کو اس سے ٹریڈنگ نہیں تھی ہم چا ہتے تھے ابھی ہوا ہے تو ابھی اس کارزلٹ ہمارے سامنے آتے ، اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا چا ہیے۔ آرزوکو، اپنی بیاری آرزوکو جو آپ کی زندگی کا بہت عجیب ہمارا ہوتی ہیں، میں منع نہیں کرتا ، ہوئی چا ہئیں۔ بیدا ہوتی رہتی ہیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں قدرتی بات ہے، لیکن اگر آپ ان کے رائے میں خودان کا راستہ روک کر کھڑے ہوجا کیں گے، اوران کے پورے ہونے کی راہ آپ ان کے رائے میں خودان کا راستہ روک کر کھڑے ہوجا گیں گے، اوران کے پورے ہونے کی راہ میں جائل ہوجا گیں گے، اوران کے پورے ہونے کی راہ میں جائل ہوجا گیں گے، وور کہمی پوری نہیں ہوں گی۔

یہ آ پ تجربہ کر کے دیکھ لیں ،ہم بھی نہیں مانتے تھاں بات کو، کہ آپ Relaxed (ڈھیلے ) ہیں ،اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیں۔ہمارے بابے کہتے ہیں ،اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں ،جس طرح نہر کے اوپر کٹڑی تیرتی آتی ہے نا، پرلپر کے ساتھ، کھی اونچی ہوجاتی ہے بھی نیجی۔ جب تک یہ کیفیت پیدائیس ہوگئ جب تک آپ Resistance وہے رہیں گے، تو ناکامیوں کا مند ویکھنا پڑے گا اور آپ کی کامیابیاں بندری کا کامیوں میں تبدیل ہوجا نمیں گی حالانکہ آپ کاراستہ سامنے بنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوکررہے گا اور آپ اپنی زندگی کا خود نظارہ کرتے جا نمیں۔ ویکھتے جا نمیں ان کے اندر ہے تاروا قعات نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا، اور کئی مرتبہ آپ نے زندگی میں کہا بھی ہوگا کہ کاش میں نے بید نہ کیا ہوتا۔ اور پچھتا وا بھی ہوتا ہے اس پچھتا وے سے بچنے کے لیے آپ وہین آوی ہیں۔ پڑھے کے لیے آپ وہین آوی ہیں۔ پڑھے کے لیے آپ وہین آوی ہیں۔ پڑھے میں کھے لوگ ہیں۔ ہوتا ہے اس پول اپنی مرضی سے کھلا یا جائے۔ تو یہ بات اچا نک ہیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھتے و کھتے میر سے اپنا پھول اپنی مرضی سے کھلا یا جا سکے۔ تو یہ بات اچا نک ہیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھتے و کھتے ہیں۔ سے اپنا پھول اپنی مرضی سے کھلا یا جا سکے۔ تو یہ بات اچا نک ہیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھتے و کھتے ہیں۔ دیکھیے ایک آر دووں کو اپنی حسر سے کو تحیل کرنے کے لیے خود ہی سب پچھر سے ہی کہ کہ تا ہی اپنی آر دووں کو اپنی حسر سے کو تحیل کرنے کے لیے خود ہی سب پچھر سے ہیں۔ دیکھیے ایک بیٹھے ایک وہ یکھتے ایک ہوتا کہ بیٹھے بیٹھی ہوتا کہ بیکھی ایک ہوتا کہ بیکھی ایک بیٹے ہیں۔ دیکھیے ایک بی کھر سے ہی کہ کہ کہ کہ کی کو بیانہیں ہوتا کہ بیکھی ایک بی کے کہ کو بیانہیں ہوتا کہ بیکھی ایک برے کو بیانہیں ہوتا کہ بیکھیے ایک بیکھیے ایک بیکھیے ایک بیکھیے ایک بیکھی ایک بیکھیے ایک بیکھیے ایک بیکھی ایک بیکھی کہ کو بیکھی کی کی کہ کو بی بیانہیں ہوتا کہ بیکھی کی کہ کو بیانہ بی کو کہ کو بھی کو کہ کو بیکھیے ایک بیکھی کے کہ کو کہ کو بیانہ بیں کو کھی کے کہ کو کی کھی کو کہ کو بھی کے کہ کو کھی کو کہ کو بیانہ بی کو کھی کی کی کو کھی کے کہ کو کی کو کھی کے کہ کو کی بیانہ بی کو کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کے کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کر کے کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی

ویسے دید ہے ایک ہوتا کہ بیراں واری ویا ایک برے وید پا دیں ہوتا کہ بیریا پیر ہے، اور اے کیا کرنا ہے۔ ایک ہاتھ آتا ہے، وہ بی کس کواٹھا تا ہے، اور اس سے کمال کا کام کرتا ہے۔ ایک ہاتھ آتا ہے، اور اس سے کمال کا کام کرتا ہے۔ ایک ہاتھ آتا ہے، اور اس آری کواٹھا تا ہے۔ کمال کا کام لیتا ہے۔ اس کا ایک مستری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان چیز وں کو جو آپ کی راہ میں آپ کی مدد کے لیے رکھی گئی ہیں، استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس حد تک کسی اور کو بھی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس حد تک کسی اور کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات بیدا ہوں گی۔

آج کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور جائزہ لیں زندگی کا، ایمانداری کے ساتھ۔
مغرب کے بعد دیوارکوڈھولگا کے جب دونوں وقت ملتے ہیں تو پھر اپناجائزہ لیں کسی کوڈ ائری پیش نہیں
کرنی کسی کے آگ آپ نے بیان حلفی نہیں دینا' خود اپنے سامنے ، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ
دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح خوبصورت مسرتوں کو آرز ووک کو اپنے ہاتھوں پامال کیاہے۔ یہ بہت
مشکل کام ہے کہ آوی اپنا احتساب خود کرے۔ سب سے زیادہ آوی ڈرتا ہے اپنا آپ کوفیس کرنے
سے ۔اور ای لیے بہت سے لوگ عبادت میں داخل ہوجاتے ہیں لین خود احتسابی میں داخل ہونے
سے گھراتے ہیں۔ اس لیے جوخود احتسابی کرتا ہے، دہ وجود تو اس کے سامنے بچے ہو لے گا اور بہت ساری
با تیں ایس ہیں، جنہیں آپ فیس Face کرنے کے لیے یا مانے کے لیے تیار نہیں، لیکن یو کہا اتنا
ضروری ہے کہ جیسے آپ احتساب کے بارے ہیں پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں' اپنی
ذات کے ساتھ احتساب کرنے کاتعلق ہے۔ بیضروری ہے۔

اور بزرگان دین ایک اور عجیب وغریب بات کہتے ہیں ،اگر آپ اہل کتاب وشنید کے پاس جا کر بیٹھو گئے جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ، تو لوگوں کی ذات میں کیڑے دکھائی ویں گے ، اور اگر بزرگان دین کے پاس جا کر بیٹھو گے ، تو اپنا حال روشن ہونے لگے گا۔اور یہ بچ ہے ، اور بردی عجیب و

غریب بات ہے، میں نے تجزبہ کیا۔اگران کے پاس جا کر بیٹھوتو ایک ایس تملی ،اورتشفی بھی ملتی ہے کہ اپن خرابی جو ہے باوجوداس کے آپ کو بھی پتا ہے،ان کو بھی پتا ہے،لیکن ایک سہارا ملتا ہے کہ بیساری كميال ية خرابيال بيساري ہيومن ہيں ،كوئي بات نہيں بيرگزرجائيں گی ۔ان بزرگان وين كے مقابلے میں مغرب کے لوگوں نے سائیکو تھر ایسٹ، اور سائیکوا نالٹ تیار کیے ہیں ، ان کوڈ ھیر سارے پیسے اور فیس دے کرلوگ ان کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ان کی ذات میں شامل نہیں ہوتے،جس طرح بزرگانِ دین ہوا کرتے ہیں، یاان کو ہونا چاہے۔اس لیے ضرورت اس امرکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تھوڑ اساوقت ضرور نکالیں ، مگر آپ نے کسی کو بتانانہیں ہے۔ آپ کوخودا پنی اینٹیں لے کرخودگارالگا کےخودا پنی عمارت تیار کرنا ہے۔ آپ کواللہ نے بیصلاحیت دی ہے کہ آپ بیساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ تیار کر کے اپنابہت اعلیٰ درجے کا مکان یا اعلیٰ درجے کا پلازہ بنا کتے ہیں،جس میں اورلوگوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں کدوہ آ کررہیں۔تو میں بیدرخواست كرون كاآپ سے اللہ نے آپ كوا يھے چرے ديتے بين اچھے ذہن ديتے بين اچھى روميں دى بين كة پضروراييا كام كريں - آرزوئيں تو ميں، ليكن خود ہى ان كى راہ ميں آپ كھڑ سے نہ ہول -آ رز وئیں تو ہیں لیکن بار باران کا ڈھکٹا اٹھا کرنہ دیکھیں ، بار باراس کیمرے کو کھول کرنہ دیکھیں کدریل ك اوپركوئى ايمپريش آيا ب كنبيل جب آپ نے ايك بات طے كردى، اپنے اور اپنے اللہ ك ورمیان بیطے کردیا کہ یوں ہونا چاہئے جھے بیر چاہئے پھراگراس کا فیصلہ میری خواہش ،اور مرضی کے خلاف بھی کرے تو مجھے منظور ہوگا ، کیونکہ تو میرااللہ ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ اللہ بھی بردا مہر بان ہوگا اور وہ کہتا ہے باوجوداس کے اس کی خواہش کچھالی پہندیدہ نہیں ہے،لیکن پھر بھی بیاس کی ہے اس انعامی بانڈ میں سے دولا کھتونہ دیں 30 ہزارروپید دے ہی دیں،اورال ہی جاتا ہے باوجوداس کے ال جاتا ہے۔ ایک کہانی مثنوی شریف کی ہے۔ بعنی مثنوی مولاناروم کی کہ حماقت ہے آ دمی کس طرح اپنی راہ میں کھڑا ہوتا ہے۔وہ کوئی چورتھا،تواس کےاندر کچھ پیسابنانے کی خواہش بیدا ہوئی، کیونکہ وہ اپنی محبوب بیوی کو کھودینا جا ہتا تھایا اپنی ذات کے لیے رکھنا جا ہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک گھر کے روش دان میں ے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ بیاحچھا گھرہے،اور مجھے بہاں سے کوئی مال ومتاع ملے گا، لکین جب وہ اتنا او نیچا چڑھا،اور روشن وان کے اندر سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ روشن وان جس کا چوکھٹابظاہرٹھیکنظرآ تاتھا، ڈھیلالگاہواتھا۔وہ بمع چوکھٹے کے اندر کے فرش پرسر کے بل آگرا،اوراس کو بخت چوٹیں آئیں چنانچاس نے وہ چوکھٹااٹھایااور قاضی وفت کے پاس شکایت کے لیے لے گیا۔ دیکھیں کیا کمال کے آ دی تھے۔اس نے کہا، جناب دیکھیں میں چوری کرنے کے لیے وہاں گیا تھا۔ پیہ کیسا نالائق مستری ہے جس نے ایسا چوکھٹا بنایا کہ بیٹوٹ گیا ہے،اور کر چیاں کر چیاں ہوگئی ہیں،تواس

کوسز املنی جاہیے۔قاضی وقت نے کہا بیاتو واقعی بری بات ہے۔اس ککڑی پیچنے والے کو بلایا گیا، چنانچہ وہ پیش ہوگیا۔اس نے کہا، جناب اس گھر کی گھڑ کی تو میں نے بنائی تھی۔اس سے کہا گیا ہم نے ایسی ناقص متم كى ناكار ولكرى لكائى \_اس نے كہا، جناب اس لكرى كو بھى ديكي ليس كسى سے بھى نميث كرواليس، اس گھر کے دوسرے در پچول' درواز ول' روشن دانوں کود کیے لیس، کیونکہ بینو اب ثوث گیا ہے تو اگر آپ اس میں کوئی نقص نکال دیں تو میں ذہبے دار ہوں۔حضور بات بیہ ہے کہ اس میں خرابی ہماری لکڑی کی نہیں ہے۔اس تر کھان کی ہے،جس نے یہ چوکھٹا ڈائی مینشن کےمطابق نہیں بنایا۔ چھوٹا یا بڑا جیسا بھی بنادیا ہے چنانچیا سے کہا،تم کومعانی ۔ انہوں نے تر کھان یا بڑھئی کو بلوایا، اور وہ پیش ہو گیا۔ انسانی زندگی كا تماشا ديكھيں كيا حضرت مولانانے بيان كيا ہے۔ تركھان نے كہا كديس نے چوكھٹا بالكل تھيك بنايا ہے۔ آپ اس کو نقشے کے مطابق و کیے لیں، یا جو بھی اس کی ریکوائر منٹ ہیں ملاحظہ فر مالیں۔ یہ میرا قصور نہیں ہے آپ ماہرین کو بلوالیں ،اور وہ بتادیں گے کہ میرے چو کھٹے میں کوئی خرابی ہے کہ نہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، یہ چوکھٹا بالکل ٹھیک ہے۔ راج ،معمار جس نے اس کوفٹ کیا تھا، جب وہ عمارت بنار ہاتھا'جب عمارت بن جاتی ہے تو پھر چ میں لگاتے ہیں۔ بیساری کوتا ہی اس کی ہے اس نے اس میں خرابی پیدا کی ہے درنہ میرا چوکھٹا تو بنا ہواٹھیک تھا۔ چنانچے راج کو بلوایا لیا گیا، وہ عدالت میں پیش ہوگیا۔قاضی وفت نے کہا،اے نالائق آ دی بہت اعلیٰ درجے کا چوکھٹا بنا ہوا ہے۔ ڈائی مینشن اس کی درست ہے۔تونے کیوں 'موکھا''اس کا ڈھیلا بنایا۔جب تو بلڈنگ بنار ہاتھا،اور عمارت سازی کررہاتھا تونے اسے سیجے طور پرفٹ نہیں کیا تواب راج پھنس گیا،اس نے سوچا واقعی عدالت ٹھیک پوچھ ر ہی ہے۔ چو کہ میں ، اور دیوار میں فاصلہ تو ہے۔ اس نے کہا 'حضور بات بیہ مجھے اب یا د آیا ، جب میں چوکھٹالگا رہاتھااور میں سیڑھی پر چڑھا ہوا تھا،تو میں نے باہر سڑک پر دیکھا اس وقت ایک نہایت خوبصورت عورت نہایت اعلیٰ درجے کا لباس پہنے ، بے حد رَتکین لہنگا ،اور بے حد رَتکین دویٹہ اوڑ ھے جار ہی تھی مزے سے انکھیلیاں کرتی ہوئی۔تو میری توجہ اس کی طرف ہوگئی۔ جب تک وہ سڑک پر چلتی ربی میں اس کود یکتار ہا، اور میں پوری توجہ نہ دے سکا۔اس چو کھٹے کوٹھیک طرح سے نہ لگا سکا۔انہوں نے کہا ،اس عورت کو بلاؤ۔عورت کو تلاش کرنے لگے کہ کس نے اس دن ایسالہنگا پہنا تھا۔ بتاؤ۔شہر میں سب جانتے تھے جوتھی چھک چھلو، کہ وہ وہی ہوگی۔عدالت میں پیش ہوگئی۔ پوچھا گیا،تم یہاں ہے گزری تھیں۔ کہاہاں میں گزری تھی۔اس نے کہاتم نے ایبالہنگا'ایباغرارہ پہناہوا تھا۔تم نے کیوں پہنا تقا؟ حضور بات بیہ کے میرے خاوندنے مجھ ہے کہاتھا کہ بیتم کیا ڈل ہے کلرز پہنتی ہو، یہ کچھا چھے نبیں لگتے تہارے رہے زیبا کے اوپر مید کیڑے ہے نہیں ہیں۔ بہت اعلیٰ قتم کے شوخ ،اور بھڑ کیا فتم کے پہنو۔ میں نے کہا، میرے پاس تو ہیں نہیں۔اس نے کہا، میں تمہیں تمہارے کیڑے رنگ کے دیتا ہوں۔ چنانچہوہ بازارے رنگ لایا۔اعلیٰ درجے کی محبت کواستعال کرکے انہیں رنگااور مجھے دیئے۔وہ کپڑے میں اس روز پہن کر جارہی تھی۔عدالت نے کہااس کے خاوند کو حاضر کیا جائے ، چنانچہوہ اس کے خاوند کو پکڑ کر لے آئے عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔وہ خاوندوہی شخص تھا، جو روشن دان سے چوری کرنے کے لیے اتر اٹھا۔اس کی خواہش میں وہ خود کھڑا تھا۔

ا تنا چکر کاٹ کے آ دمی کو پتانہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا گزررہی ہے۔ وہ کہاں پراپنی ہی آ رزواینی ہی خواہش کے درمیان کھڑا تھا۔ ساری دنیا ہے شکوہ کرتا تھا' جیسا کداس نے شکوہ سب لوگوں کے ساتھ کیا تو یہ بات بظاہر سیدھی سی لگتی ہے، لیکن بڑی باریک ہے، اور اس پرغور کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم قومی زندگی کے 52 برس گزار چکے ہیں ،اور ہم کومیچور ہوجانا جا ہے ،اور ہمیں اپنی سوچ کی لہریں جو ہیں،ان کومضبوطی کے ساتھ خود بھی پکڑنا جا ہے،اورلوگوں کو بھی توجہ دلانی جا ہیے۔اب میہ وقت آ گیا ہے ہم اپنی سوچ، جس کا ہم کو حکم ہے انظر بھی کریں ، اور تدبر بھی کریں۔ آپ کی تشریف آ وری کا بہت بہت شکر ہیہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے ،اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔اللّٰدحافظ۔

#### حقوق العباد كابوجه

میرے گھر کے فون پرفون کرنے والے کا جلی ہندسوں میں نمبر آجا تا ہے اور نام بھی کیونکہ اس میں نمبر نام کے ساتھ ریکارڈ کرنے کی سہولت ہے۔ مجھے پتا چل جا تا ہے کہ کس کا فون ہے اور اب مجھے یہ آسانی ہوگئی ہے کہ میں نمبر دیکھ کر یہ فیصلہ کرسکتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں یانہ کروں۔ ایک ہمارا بہت ہیں ' گئی ' دوست ہے۔ وہ لمبی بات کرتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ۔ اس کا نام آئے تو میں کہتا ہوں کہ میں فون نہیں الله تا۔ میرے چھے ہی پڑجائے گا۔ جان نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح سے پچھاورا لیے نمبر ہیں جن کے اویر دل نہیں نکتا کہ ان کورسیانس دیا جائے گا ان سے بات کی جائے اور جب جھے کی پہندیدہ شیلیفون کی آ مدکا پتا چات کی جائے اور جب جھے کی پہندیدہ شیلیفون کی آ مدکا پتا چات کی جائے اور جب جھے کی پہندیدہ شیلیفون کی آ مدکا پتا چات کی جائے اور جب جھے کی پہندیدہ شیلیفون کی آ مدکا پتا جات کی جائے ہوں میری پوتی نے اسلام آ باوسے فون کیا تو میں نے کہا' دو وال آپ بڑے سالام آ باوسے فون کیا تو میں نے کہا' دوالا آپ بڑے سالام آ باوسے گئے ہیں۔ "میں نے کہا' جھے پتا چل جا تا ہے کہ مایا فون کر رہی ہو؟'' اس نے کہا' دوالا آپ بڑے سال ہوں کر رہی ہو گئے ہیں۔ "میں نے کہا' جھے پتا چل جا تا ہے کہ مایا فون کر رہی ہو گئا ہیں۔ کا ابوکر رہا ہے۔ اس لیے میں پیچان جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک اعلیٰ درجے کا سٹم ہے۔''

اس نے کہا''واوا بیاعلی درجے کا آئی ڈی کا رفیدں ہے'جس کی آپ بڑی تعریف کررہے ہیں۔' میں نے کہا''اس نے جھے بڑی آسانیاں عطا کردی ہیں اور میں آسائش میں ہوگیا ہوں۔' اس نے کہا'' تھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بولی تو نہیں۔لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کداگر آپ کو اللہ تعالیٰ فون کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لیعنی اگر اس کے اوپر God Almighty" (Calling تو اللہ تعالیٰ فون کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایم طرح آپ کا کالرآئی ڈی اچھانہیں ہے۔ بہتر تو بیہ کہ آدی کا کالرآئی ڈی اچھانہیں ہے۔ بہتر تو بیہ کہ آدی کان سے فون لگا لے اور پتا چلے کہ کون ہے؟' میں نے کہا''اگر اللہ میاں کا فون بھی آئے تو رابھی تک تو آبانیس کہ میں کیا کروں۔' لیکن اگر آبا ور میں کام میں مصروف ہوا تو بھی میں ایک خرابی ہے' بیسے ہمارے ساتھ بول ہوتے میں اور عبادت کے ساتھ بہت مشغول ہوتے ہیں اور عبادت کے ساتھ بہت مشغول ہوتے ہیں اور عبادت کی کہ بہت مشغول ہوتے ہیں اور عبادت کو بہت زیادہ انجیسے دیا جی در اصل میں بچی کی بات می کر ڈر گیا ہیں نے اپنے طور پر

سوچا اوراس کونیس بتایا۔ آپ کو خفیہ طور پر بتا تا ہوں کہ میرے دل میں سے بات آئی کہ اگر اللہ میاں کا فون آئے تو میں کہوں گا کہ اللہ میاں! میری ابھی چارشنیس رہتی ہیں' وہ پڑھلوں۔ تو پھر آپ سے بات کروں' حالانکہ وہ سنتیں بھی اللہ ہی کی عطا کر دہ ہیں۔

میں یہ بھتا ہوں کہ عبادت اہم ہے اللہ کی ذات ہے بھی جس نے جھے عبادت کا تھم دیا ہے اور جس نے اپنے آپ کو برائے عبادت کھم رایا ہے۔ بین فلاتسم کا خیال میرے ذہن میں آیا کیونکہ میر ک تربیت اور طرح کی ہوئی ہے کہ بیکام پہلے کرنا ہے بیکام بعد میں کرنا ہے۔ تو مایا نے جھے کہا کہ یہ بات آپ یادر کھیے کہا کہ اندمیاں) فون آجانا ہے اور آپ ہوجانی ہوجانی ہے۔ اس لیے آپ الرث ہوجا کیں اور بہتر یہ ہے کہ ایل آئی یا کالرآئی ڈی انزوادیں۔ ایسے ہی رہنے دیں جیسا پہلے تھا۔ یہ واقعی میرے لیے اس سے مشکل پڑگئی۔ ایسے ہی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔عشاء کا وقت تھا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا۔عشاء کا وقت تھا۔ میں نماز پڑھ کرآیا تھا اور وزروں کے بعد آدی کچھاور طرح کا ہوتا ہے کہ بیشج پڑھنے چاہیس یا ۔ کہ پیشج پڑھنے جاہیس یا۔۔۔ کہ تار بتا ہے بدستور خیال لیکن آدی اس میں مصروف رہتا ہے۔عشاء کا وقت ہوتا بھی ایسا ہے۔

میرے پڑوی کے چوکیدار نے آگر کہا یہ گرمیوں کا واقعہ ہے کہ وہ سب میرے پڑوی حاقی صاحب فیلی تو گئی ہوئی ہے مری صرف چھوٹے صاحب شاہدمیاں جونو رتھا ایئر کاسٹوڈنٹ ہے وہ گھر پر ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کہ پانہیں اچا تک اے شاہد کوکیا ہوا کہ وہ پہلے تو تشنج میں بنتلا ہوئے اور پھر بڑے اور پھر اچا تک بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہپتال لے جانا ہے۔ میں اکیلا ہوں آپ میری مدد کریں میں نے کہا کہ دیکھومیاں میں اپنی نمازختم کرلوں پھر ویکھوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہوں آپ میری مدن ہوگئے ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو میں نے اپنے سلیر پہنے پکھا بند کیا۔ پھر آرام سے باہر گیا کہ اے پوچھوں کہ شاہد کو کیے لے جانا ہے۔ باہر لگا تو پانہ چلا کہ چوکیدار نے بتایا کہ ہم اے لے گئے۔ یہاں ایک پنوں شاہد کو کیے لے جانا ہے۔ باہر لگا تو پانہ چلا کہ چوکیدار نے بتایا کہ ہم اے لے گئے۔ یہاں ایک پنوں نام کا گدھا گاڑی میں رکھ کر ہیں ان کہ کیا کرنا ہے اس کی گیا کہ اور نہوں نے کہا ہے کہ گدھا گاڑی میں رکھ کر ہیں تا کہ کیا کرنا ہے۔ اس کی اسے کہا تو بیا گیں جو بتا گیں گو بتا گیں گے دکیا کرنا ہے۔ لیکن خیر بت ہے آپ نے اے وقت کر ہمیتال پڑجادیا ورند شکل پڑجائی۔

میں نے چوکیدار سے کہا کہ چلویہ اچھا ہوا۔ مایا نے پوچھا پتانہیں اسے کشف ہوتا ہے کہ آپ

کواللہ میاں کا فون آیا ہے تی ایل آئی پر۔ میں نے کہانہیں ابھی تک تونہیں آیا۔ کہنے لگی کہ دادا آیا تھا۔
لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ بالکل آیا اور بردی وضاحت کے ساتھ آیا اور اس نے آپ کو
عظم دیا کہ یہ کرو۔ میں نے کہا مجھے یہ کیے معلوم ہے؟ کہنے لگی کہ میری ایک تار آپ کے ساتھ بھی تو لگی
ہوئی ہے۔ اے پورے واقعہ کا تونہیں پتا کیکن اس کا دل کہنا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ بھی ایسا واقعہ گذرا

تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھے آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا پورا۔ آپ چھوڑ دیے نماز کھر پڑھ لیتے۔ آکے پڑھ لیتے۔ اگلے دن پڑھ لیتے۔ یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی۔ اس نے یہ مجوری میرے ساتھ وابسة کردی کہ میں اے اتر وادوں اور میں ہرکال کوموصول کروں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ وہ ویسے ہی گئی ہوئی ہوئی ہو اور مجھے فون کرنے والے کا پتا بھی چل جاتا ہے۔ لیکن کوتا ہی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے کہ میں ایک نظرو کھے کر کہتا ہوں کہ یہ فون سننے والانہیں ہے۔ لیکن اب مجھے بیکام کرنا پڑے گا۔

زندگی میں اور بھی کام ہوتے ہیں'لیکن انسانوں ہے متعلق جو کام ہوتا ہے'اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ نا قابل برداشت ہوتا ہے اٹھایانہیں جاتا۔ پھرایسے بی میری پوتی کے کہنے کے مطابق ایک کال ہی کہد کیجئے اے اور آ گئی۔ وہ بھی کافی مشکل تھی اور میں سیمجھتار ہا کہ میں حق بجانب ہوں۔ ہوا یہ کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں اس سے دو تین گھر چھوڑ کر ایک بہت بڑی کوشی ہے اور اس میں بہت معززلوگ رہتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں جب الیکش کا کام چلااورائیکش میں بیخوشخری سنائی گئی کہ بہت ساری خواتین کوبھی ایم پی اےاورا بیم این اے بنا دیا جائے گااورمبارک ہو۔اس گھر کے باہرایک بڑا جمکھ عالگ گیا۔خواتین آتی رہیں جاتی رہیں۔ کاریں آتی جاتی رہیں' تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ سزا کرم بھی ایم پی اے ہونے کی آرز ومند ہیں' یا ایم این اے ہونے کی ہیں۔ میں نے کہا بری اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو ہمارے علاقے کی ایک بی بی ہوجائے گی اور بیجھی وہاں جا کرڈیسک بجائے گی (مسکراتے ہوئے)۔ایک دن بیہوا۔اس دن میں ساہیوال جار ہاتھا' اپنی ہمشیرہ کے پاس۔ ہوا یہ کہ انہوں نے (مسز اکرم) بہت بڑی دعوت کا بندوبست کیااوراس میں امیدوارخواتین جوایم این اےاورایم پی اےشپ کی تھیں وہ آ کیں۔ بہت معززار کیاں Colour Full فتم کے کیڑے پہنے ہوئے۔اس نے اعلیٰ درجے کے کھانے بھی تیار کیے ہوئے تھے۔ان میں ایک کھانا شامی کباب بھی تھے۔کہاجا تا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے ہے ہوئے تھے۔ وہ شامی کیاب ان کے خانساماں نے بنا کر بجائے میز کے اوپر دکھنے کے میز کے پنچے رکھ دیئے۔

ان کا کتا جیکی بہت چھوٹا سا بیارا کتا۔ وہ آیا س نے جناب ایک شامی اٹھایا اور آ دھا تو گئ گٹ کر کے کھا گیا اور آ دھا منہ میں دبا کر کھڑا تھا کہ مالکن اور دیگر بیرے خانساماں آئے اور دیکھا تو کہا کہروکواس کو پکڑو پکڑو۔ خیر کتا ان کی نظروں کے سامنے کھا گیا' یا خراب کر گیا۔ اب اصل دعوت شروع ہوئی۔ ظاہر ہے خوا تین خوش گیوں میں مصروف ہوں گی۔ اپنے سنہرے مستقبل کی با تیں کر رہی ہوں گی۔ پروگرام طے کر رہی ہوں گی کہ کیسے سیاست میں جانا ہے اور اسمبلی میں کدھرے داخل ہونا ہے۔ یقینا ایسی با تیں ہوئی ہوں گی۔ جب وہ کھاری تھیں اور اختنا م کو پنچیں اور سویٹ ڈش کھارہی تھیں' تو ان کے مالی نے آ کرروتے ہوئے ہوگا کہ جیکی مرگیا ہے اور وہ سڑک کے اوپر مرابر اے۔

اب مالکن جان گئی کہاس نے جو کہا ہے کھایا ہے اس میں کوئی زہر ملی چیڑتھی۔ گھر کی مالکن نے کہا کہ سب دوڑ و بھا گواللہ کے واسطے۔سب نے بطرف ہپتال موٹروں میں چھلانگیں لگا دیں۔ و ہاں ان کے گلوں میں کمبی بمالیاں ڈال کران کی واشنگ شروع کی گئی۔ جنتااحچھا کھانا کھایا تھا' وہ تین مختلف ہمپتالوں نے نکالا اور سب نے دعا کی کہ بااللہ! ہم اگر زندہ وسلامت نکے جائیں' تو تیری بڑی مہر بانی ہوگی۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ بیگم صاحبہ نے خوشی میں دو دیکییں وا تاصاحب بجوائيں كدالله تيرافضل بے كەمين اس نا گباني مصيبت سے نكل آئى۔ ميں بيہ بنگامدد مكيركر ہی ساہیوال جار ہاتھاا بنی گاڑی میں۔وہاں کسی وقت مقررہ پر جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں وہاں یا نجے دس پندرہ ہیں منٹ کے لیے ڈک بھی سکتا تھا' لیکن میں چلا گیا اور دوسرے تیسرے دن وہاں سے واپس آیا۔واپس آ کر میں نے مسز اکرم ہے کہا کہ بڑا افسوں ہے۔ مجھے آپ کے کتے کا افسوس کرنا تھا۔ وہ آپ کا اتنا پیارا کتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی صاحب! بیہ ہمارے ساتھوتو بڑی ٹر پجٹری ہوگئے۔ میں وہیں کھڑا تھا۔جب وہ ٹرک بیک کررہا تھا۔ٹرک بیک کرتے ہوئے ٹرک کالوہا کتے کے سر پرلگااوروہ وہیں''چوں'' کر کے ختم ہوگیا۔ مجھےان لوگوں کو جا کربتا دینا جا ہے تھا کہ یہ کتا کس وجہ سے فوت ہوا ہے۔لیکن میں نے ان کونہیں بتایا۔میری پوتی مایا کہتی ہے کہ دادا! ایک ٹرنک کال آپ کواور آ گئی ہے الله میاں کی۔وہ بھی مس ہوگئی۔اس لیے کہ آپ کو یہ بات ان تک پہنچانی جا ہے تھی۔کوئی س اچھی بات ہو۔ خیر کی بات ہو۔ یہ بتائی جانی جا ہے۔حضور نبی کریم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے۔ بہلی مرتبہ کوئی بمن ہے آئے تھے۔ انہوں نے پتانہیں کس صحابی کودیکھااور حضور نبی کریم سے عرض کیا ك يارسول الله! مجھ آپ كے بيسحالي برا عاجھ لكتے بيں۔ آنحضور نے كہا كرآپ نے ان كوبيد بات بنادی ہے کہ آپ مجھا چھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی نبیں۔ میں نے تو شرم سے ایسانہیں کیا۔ وہ صحابی اس وقت تک جا چکے تھے۔حضور کے فرمایا کہ آپ بھاگ کران کے پیچھے جا کیں اور انہیں گلے ملیں اور بتا کیں کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔اس کا اظہار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ہم جوجھوٹی موٹی شرمندہ سے ہوکر کھڑے ہوجاتے ہیں' آپ ضرور کہیں اپنے پڑوی سے ہمسائے سے آپ کا فلاں بچہ مجھے بیارالگتا ہے اوراس ہے بھی کہیں کہ ماشاءاللہ بیٹے آپ کس کے بیٹے ہیں۔وہ کے گاکہ جی میں مٹس الدین کا بیٹا ہوں۔وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیے گا کہ وہ بیرکتے ہیں۔آپ اس ے کہیں بیٹے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔کہاں پڑھتے ہیں؟ فلال فلاں۔ یہ بات کی جانی جا ہے۔ اپنے تک محدود نہیں رکھنی جا ہے۔ نہ کہ میری طرح سے اگر میں ساہیوال جانے سے پہلے انہیں سب پچھ بتادیتا تو آ گے اتنی بڑی کہانی نہ چلتی اوران بیچاریوں کا اتناا چھا کھایا ہوا کھا ناپوں ٹو نٹیاں ڈال ڈال کرنہ نکال دیا جاتا۔ تکلیف دہ بات ہے۔

جھے میں ہی ہے کہ جھے ایسا وقت نہیں ماتا۔ ایسی دھوپ نہیں ملتی۔ ایسالان نہیں ماتا کہ جہال پر میں ہوں اور میر ایالن ہار Creator ہوا ور کھونہ کھا تا ہے۔ جھے ایسا ہوں ور میر اور میر اور کر دو۔ لیٹے ہوئے بیٹے ہوئے پہلو کے بلا کیال ٹھیک ایسالہ خود فر ہا تا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکوتو پھر میر اذکر کر و۔ لیٹے ہوئے بیٹے ہوئے پہلو کے بل یعنی یہ بھی اجازت دی کہ جس طرح سے چاہوم ضی کرو لیکن آ دی ایسا مجبور ہے کہ وہ اس ذکر سے محروم رہ جا تا ہے۔ بھی بھی یہ بسوچیں کہ اس وقت میر االلہ کہاں ہے؟ کسے ہے؟ شدرگ کے پاس تو ہے بئ الیان میں کیوں خالی خالی محسوس کرتا ہوں ۔ تو پھر بھی آپ کوایک آ واز سے ایک وا بسریشن ہے جے بدن کا ارتعاش کہتے ہیں اس طرف جا بی نہیں ہیں۔ بیٹر سے اور اللہ نے چاہاتو جوں جوں وقت آ گے بڑھتا جا ہے گا نہمارے اندر شعور کی لہریں اور بیدار ہوتی چلی جا ئیں گی۔ ہم پہنچیں گے ضرور ہس طرح سے کوئو کی برفوں سے ہوگئے ہیں کہ ہم سے اور اللہ نے بیٹر شاہ اللہ ایک جھوٹا سانالہ دھکے کھا تا ہوا 'جغرافیہ جانے لیغیر شخصہ لیے بغیر سمندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اللہ ایک جھوٹا سانالہ دھکے کھا تا ہوا 'جغرافیہ جانے لیغیر نقشہ لیے بغیر سمندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اللہ دھکے کھا تا ہوا 'جغرافیہ جانے لیغیر نقشہ لیے بغیر سمندر کی طرف جارہا ہوتا ہوں گے۔ اللہ خالی آ ہے کوآ سانیاں عطافر مائے اور آ سانیاں تھیے کم کرنے کا شرف عطافر مائے ۔ اللہ دھافظ!

### خواب اور مجزه

معجزه کیا ہے ایک عرصے مجھے یہ بات ستارہی ہے کہ میں معجزے یا کرامت کا تعین کیے کروں نیے کیا ہوتا ہے؟ یہ معجز ہ کرامت یا اعجاز کس چیز کا نام ہے؟ اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں۔ یہ بات بو چھنے والے اور بتانے والے کے لیے پریشان کن ہے کہ مجز ہ کرامات اعجاز ٔ جاد وگری سائنس اور تماشا کے درمیان لائن کہاں سے چینجی جائے؟ میں نے بہت عرصہ قبل ریڈ یوے ملازمت کا آغاز کیا۔اس وقت ہم آ زاد کشمیرے پروگرام کرتے تھے اور یہ پروگرام بڑے توجہ طلب ہوتے تھے۔ان دنوں اچھی تنخوا پھی ندا چھے حالات اس کے باوجود وہاں گئی اچھا لکھنے والے جمع ہو گئے تھے جن میں متازمفتیٔ اعجاز بٹالوی جیسی شخصیات شامل تھیں۔ایک دن دوپہر کوشارٹ ویوز ٹو 48.4 پرایک پروگرام چل رہاتھا'جس میں میڈم نور جہاں''سب جگ سوئے ہم جاگیں' تاروں سے کریں یا تیں''گانا گارہی تھیں۔اجا تک گانا چلتے چلتے زک گیااورآ واز گونجی:''روبیند کتھے گئی اے۔کل وی چلی گئی ہی۔ اَج وی چلی گئی اے۔ جابیاں وی نال کے گئی۔'' غرض مجھی'' جاندنی راتیں تاروں سے کریں باتیں'' کی آواز آ نے لگتی مجھی بیداخلت۔ ہم سب جیران ہو گئے کہ بیشوریا آ واز (STRAY NOISE) کہاں سے آ گئی۔ بیسائنسی لفظ ہم نے استعال کر کے جان چھڑا لی کیکن سب پچھٹھیک ٹھاک تھا تو پھر بیآ واز کہاں ہے آئی' کیا بیکوئی معجزہ تھا' کرامات' جادوگری یا پجھاور!!

میں ایسے واقعات پرغور کرنے لگا اور ہو چنے لگا کہ آیا ایسا کہیں اور بھی ہوتا ہے؟ تھوڑے دنوں بعدمعلوم ہوا کہ لندن میں ایک گٹار بجانے والا جب ہزاروں کے مجمع میں ٹیج پر آیا اور گٹار بجانے لگا تواس کے گٹار میں ہے بی بی می کے پروگرام کی نشریات شروع ہوگئیں اور جب تک پورابلیش ختم نہ ہوا' گٹارسٹ جپ جاپ پریشان کھڑاا نظار کرتار ہااور شو کا وقت ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کو کا فی عرصہ گزر چکا ہے کیکن ہم سو پچتے رہے کہ یہ کیا معجز ہ ہوا 'یہ کیا کرامت ہو کی اے کس کھاتے اور کس خانے میں

رکھیں اوراس واقعہ کو کیا معانی پہنا تیں۔

ایسے واقعات میں نے اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کردیئے۔ ایک ہار میرے ایک دوست نے اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ بتایا اور کہا گہ آپ اسے بھی اپنی ڈائری میں لکھیں۔ اس وقت بی نئی سوئی گیس دریافت ہوئی تھی۔ ایک شخص جو میرے دوست کا ملنے والا تھا' وہ اسے لا ہور میں ایک کوکنگ ریخ تخفے کے طور پر دے کر گیا۔ وہ میر پور سے تعلق رکھتا تھا۔ میر پوراس وقت امیر علاقہ سمجھا جا تا تھا' کیونکہ وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ ولایت گئے ہوئے تھے۔ جب وہ کوکنگ ریخ گیس کے ساتھ منسلک کر کے چلائی گئ ' تو اس میں نزا کت علی سلامت علی گانے گے اور ان کی آ وازیں آ سیں۔ ساتھ منسلک کر کے چلائی گئ ' تو اس میں نزا کت علی سلامت علی گانے گے اور ان کی آ وازیں آ سیں۔ ان صاحبان کا پروگرام کرا چی سے نشر ہوتا تھا اور آ دھ گھنٹ کے دور اپنے پرمشمتل ہوتا تھا۔ وہ پروگرام مسلسل کو کنگ ریخ پر چلا رہا۔ جس پردوست کی بیوی ڈرگن اور سوچا کہ اس میں ولا بیت سے کوئی بھوت مسلسل کو کنگ ریخ پر چلا رہا۔ جس پردوست کی بیوی ڈرگن اور سوچا کہ اس میں ولا بیت سے کوئی بھوت مسلسل کو کنگ ریخ پر چلا رہا۔ جس پردوست کی بیوی ڈرگن اور سوچا کہ اس میں ولا بیت سے کوئی بھوت مسلسل کو کنگ ریخ پر چلا رہا۔ جب با وجود وہ نہ مانی اور اس نے کہا کہ وہ تو اپنا چولہا لکڑ یوں سے بی جلائے وغیرہ آ گیا ہے۔ سمجھانے کے باوجود وہ نہ مانی اور اس نے کہا کہ وہ تو اپنا چولہا لکڑ یوں سے بی جلائے گیا۔

امریکہ کی ریاست ظیکسائی کا ایک نوجوان ذہنی طور پرڈسٹرب ہوگیا۔ وہ کارخانے میں کام
کرتا تھا۔ کام کے بعد گھر جاتا تو چلتے ہوئے اس کے منہ کے اندر طبق میں ریڈ یو پروگرام چانا شروع
ہوجاتا۔ یہ بوجاتا۔ یہ بوج کروہ نفسیاتی مریف بن گیا کہ اس کے اندرکوئی بھوت پریت سرائیت کر گیا ہے۔ پچھ ماہ
بعد ڈاکٹر ول نے اے بچر فتر اردیا۔ اے اپ طبق ے پورے پروگراموں کی آ واز آتی تھی۔ خبرین
گانے سب پچھ چلتا تھا۔ اس محف کو ماہرین نفسیات کے سپردکیا گیا۔ اس امریکی لڑکے پربوٹ بوٹ کو بیات کے گئے۔ آخر کارایک الیکٹرانک انجینئر نے کہا کہ بیاڑکا چونکہ ریگ مال کی فیکٹری میں کام
کرتا ہے جس سے ریگ مال کے باریک فررات اس کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس نے اپ
ایک دانت کی جگہ مونے سے اوراس کو باریک قرات اس کے منہ کے تارے باندھ دیا کرتے تھے۔ اے
ایک دانت کی جگہ مونے سے اوراس پر ہیڈون انگا کر بڑی آسانی کے ساتھ پورا پروگرام من لیا
کرتے تھے۔ اس الیکٹرانک انجینئر نے کہا کہ لڑکے کے منہ میں چونکہ فررات چلے جاتے ہیں اور سونے
ایک طرف سے Earth کر دیے تھے اوراس پر ہیڈون انگا کر بڑی آسانی کے ساتھ پورا پروگرام من لیا
کرتے تھے۔ اس الیکٹرانک انجینئر نے کہا کہ لڑکے کے منہ میں چونکہ فررات چلے جاتے ہیں اور سونے
سے ان کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ اے آ وازیں آتی ہیں۔ بعداز اس اے کرشل ریڈ یوسیٹ بنا
کر با قاعدہ طور پردکھایا گیا۔ جب اس کے با قاعدہ دانت صاف کروائے گئو آ وازیں آ نابند ہوگئی

امریکہ کے علاقے نیوجری میں دو پہلوان ٹیج پرآ کر کسرت کرتے اور جب ان کاجسم بالکل تن جا تا اور ان پرایک مخصوص کیفیت طاری ہوجاتی 'تو وہ دوتاروں کواپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تھے جس سے پورے کا پورا آرکسٹرا بجنا شروع ہوجاتا تھا۔اسے صرف سائٹفک حوالوں سے ہی نہیں دیکھنا جا ہے' بلکہ اس میں بندوں کامسلز سے کام لینا' اپنی روحانی کیفیت سے کام لینا اورسب چیزوں کو ملا کر اپنی میکینکل چیزوں سے ملاوینے کا نتیجہ تھا۔

میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ مجمز ہ یا کراہات کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں جتنی ہمارے افسانہ نگار

وہمن نے پیدا کردی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ البتہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس بارے میں

قر آن پاک کے اندر سورہ یوسف میں حوالہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے بارے میں ضرور چاہتا

ہے کہ ہم جانیں۔ بدشمتی ہے ہمارے کسی بزرگ عالم یارہ حانی پیشوانے اس طرف ہجیدگی ہے توجہ نیس

وی ۔ واکٹر فرائیڈ نے اس پر تحقیق کی کیکن وہ بچارا بالکل الٹی راہ پر چل نکلا۔ البتہ اب ولایت میں اس

پر کام ہور ہا ہے کہ خواب کی کیا اہمیت ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا

میں آپ کوایک مجر ونماخواب کی بابت بتاتا ہوں۔

میں آپ کوایک مجر ونماخواب کی بابت بتاتا ہوں۔

میں آپ کوایک مجر ونماخواب کی بابت بتاتا ہوں۔

خراسان میں ایک غریب آدی علی شادر ہتاتھا کہ وہ ایک وقت کی رونی ہے بھی بحتاج تھا۔ وہ بچیارگی کی آخری سنجے پر بہنج گیا تو ایک رات اسے خواب آیا کہ '' تو یہاں سے ہندوستان کا سفر کر'' ۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ اسے کہا گیا کہ '' انک کا بال آئے گا وہاں تک بہنج ۔ انگ بل کے آخری سرے پر جہاں بل کے ستون ہیں' وہاں کے آخری پائے پر داہنے ہاتھ بانی کے اندر پوری بادشا ہت کا خزانہ ملے گا۔'' وہ غریب آدی پا پیادہ چل پڑا' مہینوں کی منزلیس برسوں میں ملے کرتا ہوا نہایت تنگدی میں وہاں پہنچا۔ بل پر انگریز کا پہرہ تھا۔ جب پہریدار اس سے پچھ پوچھنے کے لیے تر یہ تو وہ ڈرکے مارے و ور بھاگ جاتا۔ آخرا یک ماہ بعدا یک سیابی نے بل سے شیچا از کر اس حالت کی وجہ پوچھنے کے لیے اس حالت کی وجہ پوچھی تو اس خریب آدی نے بیا سے بیچھا از کر اس حالت کی وجہ پوچھی تو اس غریب آدی نے سیابی کو اپنا خواب سنادیا۔

اس پر نیو چینے والا قہتہ لگا کر ہننے لگا اور کہا کہ کیسی احمقوں جیسی بات کرتے ہوا ور کہا کہ جھے پچھے دوسال سے خواب آر ہا ہے کہ خراسان میں ایک فقیر ہے اور اس کے گھر کے چو لیے کے پیچھے ٹین کا ایک فلز الگا ہوا ہے اور اس فکڑ ہے کو اکھاڑوتو اس کے بیچے ٹین کا ایک فکڑ الگا ہوا ہے اور اس فکڑ ہے کو اکھاڑوتو اس کے بیچے سات باوشاہوں کا خزانہ ہے ۔ غریب نے فقیر کا نام دریا دنت کیا تو سپاہی نے علی شاد بتایا ۔ غریب آدمی واپس بھا گا اور گھر پہنچا۔ اس نے ٹیمن اکھاڑا تو اس نے ٹیمن اکھاڑا تو اس خزانہ ل گیا۔

اس طرح خواب کی اہمیت اور معانی رکھتی ہے اور معجزات کی باتیں زیادہ توجہ طلب نہیں ہیں۔ ہیں۔ میں نے اپنے باباسائیں صاحب سے پوچھا کہ معجزہ کیسے ہوتا ہے؟ کہنے گئے کہ کمالیہ سے قوال آئے ہیں اور یہ کہدرہے ہیں کہ انہوں نے چوکی بھرنی ہے جبکہ ان کے پاس ایک ہی طبلہ ہے اور ان کے ہارمونیم سے ہوانکل جاتی ہے اور یہ اب ممارے سامنے قوالی کریں گے۔

ان کے چھوٹے چھوٹے بال ہے ہیں۔اگران قوالوں کا پچھ بن گیا تواے معجز ہ کہیں گے نہیں تو پھر كي بيل اس ليم عجزه بميشه بندے كے حوالے بوتا ہے۔ اگر بندے كا مجھ بن كيا تو معجزه موكيا۔ اب آب خدا کے لیے معجزے کی تلاش میں اٹک کے بل کی طرف نہ چل پرانا۔خواب کی اہمیت مسلم ہے۔میری خواہش ہے کہ علماءاس پر توجہ دیں۔اس پر توجہ دی جاتی رہی ہے کیکن سائنفک طریقے ہے اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ اگر توجہ دی جائے تو اس سے بہت سے مطالب اور معانی اخذ کیے جا کتے ہیں۔مغرب والے اس پرجتنی بھی تحقیق کریں وہ کسی مقصد تک نہیں پہنچ یا کیں گئے کیونکہ ان کا رُخُ الناہے۔خدا آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔

## زبانی دعوے اور ضمیر کی آ واز

بڑا اچھاموسم ہاور بڑے اچھادن ہیں 'کیکن جوخوشی دلول کے اندرنا چتی ہے اور چرول پر قص کرتی ہے وہ عام لوگوں میں مفقود ہے۔ پیتنہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی سیانے سے پوچھیں تو وہ بھی اس کی وجہ بیان نہیں کرسکتا کی اکا نومسٹ سے دریافت کریں تو وہ اپنی تمام علیت کے باوجود بیر نہیں بتا سکتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہماری انسانوں کی بھری پُری دنیا ہیں ایسا کیوں ہورہا ہے کہ وہ سب پچھ ہوتے ہوئے بھی مغموم' ملول اور پریشان اور دردمندر ہتا ہے'لیکن میں سجھتا ہوں کہ بیددن بھی بچھ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں اور جب آ دمی سکھ جاتا ہے تو بہت بچھ حاصل کر لیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں ہے بوری باتیں آ پ کے سامنے آ جاتی ہیں'بشر طبیکہ آ پ خور کریں۔

رمضان شریف سے پہلے کا ذکر ہے۔ میں اپنے گھر میں بالکل اکیا تھا۔ ایک عجیب وغریب آوازئ جواس سے پہلے بھی سائی نہیں دی تھی۔ وہ آوازئ جھ پرندے گائی تھی اور پچھ پکھشین کی گئی تھی اور پچھ کی سیارے کے اوپر سے آنے گئی کا کک کک کو میں پریشان ہوا اور میں نے اٹھ کر صحن کا چکر لگایا۔ آواز بدستور آتی رہی تھی کی کئی کئی کی کہ کا کہ وہ کہاں سے آرہی ہے۔ پھر میں اٹھ کر باور چی خانے میں گیا وہ اس سے بھی ایسی ہی آواز آرہی تھی کیاں فرامد ہم تھی۔ باور چی خانے کے ساتھ ایک کو تھڑوں ہے جہاں بانو کھانے پینے کا سامان یعنی سو کھی رسد وغیرہ وکھتی ہیں۔ وہاں بھی ویسی نہ کہ گئی کا واز آرہی تھی گررہی ہے جس کی اور پی ساتھ ایک کو تھڑوں ہے جہاں بانو کھانے پینے کا سامان یعنی سو کھی رسد وغیرہ وکھتی ہیں۔ وہاں بھی ویسی نہ کی آواز آرہی تھی گھر میں باہر نکلا اور محسوس ہوا جیسے بیآواز میرا پیچھا کر رہی ہے جس طرح میں جاتا ہوں میر سے ساتھ چل رہی ہے۔ میں خاصا پریشان ہوا۔ اس عرمی آواز آتی ہے۔ انقاق سے میرا بیٹا جوا پی فائل بھول گیا تھا وہ تر سے گھر آیا تو میں باتوں پر زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انقاق سے میرا بیٹا جوا پی فائل بھول گیا تھا وہ تر کی جو ٹی جو ٹی کی کہا گیا تھا وہ تر کی جو ٹی جو کہ کی بات نہیں ہے بیآواز آتی ہے اور پھر ڈرک جاتی ہے اور بردی دیر تک نہیں آتی ۔ وہ کہنے لگا اس کے چھے سوک بن رہی ہے۔ اس طرف سے آور تر بی کی جوسرونٹ کوارٹرز کی جوکالونی ہے کہا گیا ہے کہا کہا کہ کو کہ بات نہیں ہے۔ اس طرف سے آرہی ہے اور زمین کو بہوار کرنے والے بلڈوزر کی اس کے چھے سوک بن رہی ہے۔ اس طرف سے آرہی ہے اور زمین کو بہوار کرنے والے بلڈوزر کی اس کی چھے سوک بن رہی ہے۔ اس طرف سے آرہی ہے اور زمین کو بی ہوار کرنے والے بلڈوزر کی ویکالونی ہے۔

ہے۔ ہیں نے کہا کہ بلڈوزر کی آواز تو اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ابو بلڈوزر جب ربورس کرتا ہوتو پھر پیخصوص ہم کی آواز دیتا ہے۔ خطرے کے طور پر کہ پیچھےکوئی ہے تو نہیں مختاط ہوجا ہیں۔
میرا بیٹا چلا گیا، لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ سائنسدان لوگ بھی کیا کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔
انہوں نے ماویت ہے اتنا پیچنہیں سیکھا، جتنا روحانیت ہے سیکھا ہے اور میرے اندر بھی یہ وارنگ کا
سندل اکثر اس آواز میں چلنا ہے اور چلتا رہا ہے۔ اس کو آپ خمیر کی آواز کہدلیں اس کو آپ احساس
کناہ کا نام ویں میرے اندر کی آواز سے فائدہ اٹھا کربی سائنسدانوں نے اپنی مشینوں میں اس طرح
کی آواز بھر دی ہے جیسے خمیر کی آواز ہوتی ہے تاکہ آوی کو پید چلتا رہے کہ وہ کیسی غلطی کررہا ہے اور
کی آواز بھر دی ہے اور یہ کہ اے خداوند تعالی نے آگے جانے کے لیے جگم دیا ہے۔ وہ بیک کیوں
جارہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ساری بات آئی تو بہت ساری گزشتہ با تیں اور کیفیتیں جو آوی کے
جارہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ساری بات آئی تو بہت ساری گزشتہ با تیں اور کیفیتیں جو آوی کے
عدولی کی اور جس کوئیس مانا۔ یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اور بہت دفعہ کہا ہے۔
میری یہ کیفیت رہی ہے اور شاید میرے ساتھیوں کی بھی ہو کہ ہم جب شیج پر بیٹھے ہیں یا گھر والوں یا
دوست احباب میں بات چیت کرتے ہیں تو ضرورا ہی با تیں کرتے ہیں جن پر ہمارا تھل نہیں ہوتا۔

میرے ایک استاد تھے اور میں خور بھی نیچر رہا ہوں۔ وہ اپنے طلبہ اپ ساتھیوں اور سارے

طنے والوں کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ ''نبی اکرم اپنے کا مخود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اپنے کرتے کوخود

پوند لگاتے تھے اپنے جوتے گا نھے لیتے تھے اگر جگہ صاف نہ ہوتو جھاڑ ودیتے تھے اور اگر بھی کوئی کارکن

کارندہ یا خادم سویا ہوتو اسے بھی نہیں جگاتے تھے۔''لیکن میں تو اکثر یہ بوچھتا ہوں کہ بھی وہ بشیر اکہاں

ہے۔ پیتہ چلا کہ سویا ہوا ہے تو کہتا ہوں اسے جگاؤ اور اسے بولو کہ میرے لیے چاتے کی ایک پیالی

بنائے۔ میری طرح میرے بعد آنے والے استاد پھٹے ہوئے کیٹروں کو پیوند لگانے یا جوتا گا نہنے کی

بنائے۔ میری طرح میرے بعد آنے والے استاد پھٹے ہوئے کیٹروں کو پیوند لگانے یا جوتا گا نہنے کی

بات اکثر کرتے ہیں' لیکن میں نے بھی کسی استاد کو آج تک سکول میں نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی میش کو

کوئی پوند یا'' ٹاکی' لگائی ہو۔ یہ ہم کہ ضرور دیتے ہیں' لیکن کتنی بری اور نقصان دہ بات ہے کہ میر اعمل

نہیں ہے' لیکن میں اسے زبر دی دھکیلے چلاجا تا ہوں کہ آپ اس پڑھل کریں' میں قبول کروں یا نہ کروں نے نہیں ہوں کروں یا نہ کروں یا نہ کروں یا نہ کروں یا نہیں دوبات ہے۔

نہیں ہے' لیکن میں اسے زبر دی دھکیلے چلاجا تا ہوں کہ آپ اس پڑھل کریں' میں قبول کروں یا نہ کروں کہ تا ہوں کہ آپ اس پڑھل کریں' میں قبول کروں یا نہ کروں کی کوئی نے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کروں کوئی کوئی کروں کا نہ کروں کا کہ کوئی کوئی کوئی کروں کوئی کے کہ کوئی کوئی کروں کوئی کروں کوئی کی کروں کوئی کوئی کروں کوئی کروں کوئی کروں کوئی کے کہ کوئی کوئی کروں کوئی کوئی کروں کا کہ کروں کا نے کہ کوئی کوئی کروں کوئی کوئی کروں کوئی کوئی کروں کروں کوئی کروں کروں کوئی کروں کوئی کروں کوئی کروں کوئی کروں کوئی کروں کوئی ک

پیچلے دنوں میں ٹی وی پرایک تقریرین رہاتھا'ٹی وی پر بجھدارلوگوں کا ایک پینل کہدرہاتھا کہ و بجھتے ہمارے اسلام میں توعورت کوخداوند تعالی نے اتنی آسانیاں دی ہیں اوراس کے لیے ایسے قانون طے کر دیئے ہیں' جو دنیا کے کسی معاشرے اور ندہب میں نہیں ہیں۔ اس کو پوری آزادی دی ہے۔ ولایت والیاں تو اب بڑی مشکل ہے وہاں پینچی ہیں' جو آج سے 14 سوبرس قبل اللہ نے عورت کودے دیا تھا۔ بیان تو یہ ہور ہا ہے' لیکن جب میں عمل کی طرف کوٹنا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ جووہ کہتے ہیں' کرتے کہاں تک ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں' چھازاد بھائی۔ وہ بڑے نیک مولوی آ دمی ہیں اور جمیں اچھی تھیجتیں کرتے ہیں۔ ان کی رحیم یارخان میں زمین ہے' جس میں باغ بھی ہے' بارہ مربع زمین ہے' وہ ایک بھائی اور بہن ہیں' ان کے اباجی حیات شھاتو وہ سب کا مستنجا لتے تھے۔ جب و دفوت ہو گئے تو بڑی سیدھی تی تقسیم تھی کہ آ ٹھ مربع بھائی کے اور چارمربع بہن کے۔ اللہ اللہ خیر صلا۔

اس میں کوئی بار یکی بھی نہیں تھی تو وہ بھائی صاحب جو باربار ہے کہتے تھے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے انہیں جب چارم لع زمین دینے پڑے (ایک مرابع کی آمدنی تقریباً 44 کھر وہیہ سالانہ تھی ) اور 16 لاکھر وہیہ سالانہ بہن کو جانے لگا تو ان کے قدم لڑ کھڑا گئے۔ وہ خدا اور رسول کے فرمان بتاتے تو بڑے تھے لیکن عمل نہیں تھا۔ میں نے کہا یار تو تو جمیں سمجھایا کرتا تھا اس لیے آپا کا جو حصہ بندا ہے اسے دو۔ کہنے لگانہیں میں ظالم نہیں ہوں سنگدل نہیں ہول میں بڑی احتیاط اور سنجال کے ساتھ اس کے مرابع کا انتظام بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو دفع کر۔ ایسانہ کر۔ اس کا خاوند جانے وہ جانے۔ کہنے لگانہیں میں اس کی بہتر مدد کرسکتا ہوں اور میں اس کا خرج چلانے کے لیے گز ارے کے طور پر دو ہزار روپے مابانہ دے رہا ہوں۔

و کھے جب بیسب کچھ ہوگیا تو ہیں نے ایک روز اپنے اس بھائی کو دیما نواتین وحفرات لا ہور ہیں ایک جگہ ہے شاہ جمال کالونی وہاں پرسڑک کے کنارے ایک چڑی مار ہیشا تھا۔ بیطوط چڑیاں پکڑ کرینچنے والے ہوتے ہیں۔ وہاں بیراوہی بھائی کھڑ اٹھا اور اس نے اس چڑی مارے کہا 'سو چڑیاں چھوڑ دے اور بتا کتنے کی آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ پانچ روپ کی ایک چڑی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بیافچ روپ کی ایک چڑی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بیاو پانچ سورو پئے جڑی مار نے دیگئے کا وروازہ کھول دیا اور چڑیاں ٹچر کھراڑ نے لکیس۔ میں گاڑی میں بیشا بیسب پکھرو کھر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ طوطا کتنے کا ہے۔ اس چڑی مار نے جواب دیا 'چھیس روپ کا۔ میرے بھائی نے کہا کہ چلووں طوط چھوڑ دو۔ بیہ بیسے وے کر میرا بھائی مسجھا کہ اللہ کے تھم پر اس نے ملک کرلیا ہے اور جواوگ وہاں کھڑے ہے تھے وہ سب کہدرہ ہے تھے کہ کتنا نیک وال آدمی ہے' جو جانوروں پر اس قدر رحم کرتا ہے تو بندوں پر کیوں ٹیس کرتا ہوگا۔ اس طرح کی کوتا ہیوں میں ہم سب شامل ہیں' کی نہ کی طور پر۔ میں زور لگا تا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک کوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک کوتا ہوں میں ہم سب شامل ہیں' کی نہ کی طور پر۔ میں زور لگا تا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک کوتا ہوں میں ہم سب شامل ہیں' کی نہ کی خوات کون دیکھنے جاتا ہے۔ اس طرح آدی کو پری مشکل ہو جائی کہ اس کی وادواہ ہو۔ رہا اس کا عمل تو اے کون دیکھنے جاتا ہے۔ اس طرح آدی کو پری مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح آدی کو پری مشکل ہو

میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بیر قصد سنایا تھا کہ ہمارے سکول میں دولائے آپس میں لڑ پڑے

رئیس نے انہیں سکول سے نکال دیا دونوں لڑکوں کے والدین میرے پاس آگئے اور کہا آپ صاحب عقل ہیں پرنیل صاحب کو مناتے ہیں پرنیل کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات تنلیم کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں اور انہیں سکول سے نکال دیا اور اس خی سے نکالا کہ وہ لڑکے کسی اور سکول میں داخلہ ہی نہیں لے کئے تھے 'یعنی ان کا کیریٹر ہی تباہ کر دیا۔ ہوا یہ تفا کہ جہ Prayer کے وقت ایک نے دوسرے کو دھکا دیا اور وہ آپ میں لڑپڑے۔ بس اتن بات تھی۔ میں نے پرنیل سے درخواست کی کہ دوسرے کو دھکا دیا اور وہ آپ میں اگر پڑے۔ بس اتن بات تھی۔ میں نے پرنیل سے درخواست کی کہ آپ تو معاف کر ویئے والوں میں سے ہیں' تو کہنے گئے ہاں ہم اپنی کھونیس کو انہیں لفظ کے موافی کی سمجھ نہیں عطا کریں گئے تو انہیں لفظ کے موافی کی سمجھ نہیں میں نے کہا' سراجہ بست آگے بڑھے کا مقابلہ کرنے کا سبق سکھا تے ہیں تو معاف کرنے کا بھی سکھا دیں۔ یہ کسے آگے ۔ آپ انہیں آگے بڑھے کا مقابلہ کرنے کا سبق سکھا تے ہیں تو معاف کرنے کا بھی سکھا دیں۔ سے کہا کہ آپ کے انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوگا ۔ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوگا ۔ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوگا ۔ انہوں نے سیکھا ہی نہیں سیکھا۔ اگر کوئی جھے اکھاڑے میں کھڑا کر دے تو میں تو مارا جاؤں گا۔ کہنے بھی اس کے کوئی میں نے باکنگ کافن نہیں سیکھا۔ اگر کوئی جھے اکھاڑے میں کھڑا کر دے تو میں تو مارا جاؤں گا۔ کہنے بھی اگر اور استان کوری میں تو کہ کہا کہ آپ ہما کہ آپ ہما کہ آپ ہما گہ آپ ہما گہ آپ ہما کہ آپ ہما کہ آپ ہما گہ آپ ہما کہ آپ ہما گہ آپ ہما کہ آپ ہما گہ آپ ہما گہ آپ ہما کہ آپ ہما کہ آپ ہما گہ آپ ہما گھ آپ ہما گہ آپ ہما گھ آپ ہما گہ آپ ہما گہ آپ ہما گھ آپ ہما گ

اس میں لکھا تھا کہ ایک بد بخت بڑھیا مکہ شریف میں حضور نبی اکرم پر ہرروز کوڑا پھینکا کرتی تھی اورآ پا پنی زلفیں سراور کپڑے جھاڑتے ہوئے گزرجاتے تھے۔ یہ کہانی آپ لوگ جانے ہیں۔
ایک دن یہ سب پچھ نہ ہوا تو آپ کو پہ چاا کہ وہ عورت بھار ہے آپ عیادت کے لیے اس کے گھر گئے اور فر مایا کہ بی بی کیا حال ہے۔ میں آپ کی کیا مد دکر سکتا ہوں۔ پرنیل صاحب کہنے لگے د کھیے کہ تنا اچھا معاف کرنے کا سبق ہے۔ میں نے کہا کہ جی بی تو کہنے کی بات ہے۔ کہنے گئے نہیں ہم پڑھا دیے ہیں۔ اگلے سبق میں پڑھا دیے ہیں۔ اگلے سبق میں پڑھے جب حضور نبی اکرم طاکف میں تشریف لے گئے تھے وہاں پر شریزہ جوان چھھے پڑگئے اور آپ کو تکالف دیں تو نبی پاک نے دُعادی کہ 'اے اللہ! بدلوگ جانے نہیں۔' فرشتہ جرائیل ان کے پاس آیا اور کہا آپ چا ہیں تو ہم پہاڑوں کو ہلا دیں۔ یعنی فرشتے کو تکلیف ہوئی کہ یہ کم بخت لوگ کیا کرتے ہیں او آپ نے فرمایا ''انہیں پچھ نہ کہنا۔ انہیں پانہیں ہے جب پنا چل جائے گ

اچھاہم سارے یہ بات بتا تو دیتے ہیں کین ہم اس پر کسی طور ممل نہیں کرتے اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک ممل نہ ہوسکے بتا کیں بھی نہیں۔ جب بات کریں تو لوگوں کو غلط نہی ہوجاتی ہے۔ بھی کسی کوئی آ دمی ایسا ضرور آتا ہے زندگی ہیں جواس کک کک سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ اس کا خمیر جب اس کوروکتا ہے اور کہتا ہے کہ رپورس مت چل تو وہ رپورس سے ڈک جاتا ہے۔ آواز سب کو آتی

ہے پتا ہے کو چلتا ہے۔لیکن وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔

آپ کوایک واقعه سناؤں بریلی کے کوئی رئیس تھے۔ وہ میرضامی کے مرید بھی تھے۔ان سے بیعت تھے۔ان کے ہاں ایک دفعہ چوری ہوگئ تو لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک بے جارہ جولا ہاوہاں موجودتھا جو بزا ڈرپوک فتم کا کارندہ ہوتا ہے۔اس کو بلا کر ڈرایا دھمکایا تو وہ تخرتھر کا پینے لگا۔لوگوں نے کہا کہ جناب! یمی چور ہے۔اس کی شکل دیکھیں پیلی رنگت ہور ہی ہے۔اس پرانہوں نے اس کو تین جار بید مارے وہ تڑیااور چلایا۔رئیس جب گھر آیا تواسے خیال آیا کہ اس کے پاس کوئی شوت تو تھاتہیں۔ میں نے ایسے بی اے بیدنگاد ئے۔وہ وہاں سے نگلے اور مولوی ضامن صاحب کے پاس گئے جواس وقت اپنے کمرے میں تھے اور معمولات میں مصروف تھے۔ خادم نے رئیس سے کہا کہ وہ اس وفت نہیں مل کتے۔رئیس نے کہا کہ آپ مولوی صاحب ہے کہدو بچئے کہ یا تو وہ ملا قات کرلیں یا پھر میں اپنا منہ کالا كروں يا جھيل ميں ۋوب كرمرجاؤں كيونكه ميں واپس گھرنہيں جاؤں گا۔اس پر پريشان ہوكرمولوي ضامن نے انہیں اندر بلالیا اور کہا میاں کیا شور مچار کھا ہے۔اس نے کہا کہ جی مجھ سے بیکوتا ہی ہوگئی ہے۔ مولوی ضامن نے کہا کہ اس میں شورمچانے والی کیابات ہے۔ اس شخص سے جا کرمعافی ما نگ لو۔ رئیس کہنے لگا یہ تو مشکل ہے ( کیونکہ وہ بڑا آ دمی تھا) مولوی ضامن نے کہا کہ بس خود کشی کرنے مرنے یاخودکوایذا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ایک ہی حل ہے کہ معافی مانگو۔وہ واپس آیا۔ گاؤں کے لوگوں کواکٹھا کیااور جولا ہے کوبھی بلایا۔وہ بے جارہ پھرڈ را کہ سردارنے پھر بلایا ہے۔رئیس نے کہا کہ یا تو مجھےا ہے بید مارو نہیں تو میں تخچے اس گاؤں سے جانے نہیں دوں گا۔ تیرا گھان بچہ (خاندان) ماردوں گا۔وہ كہنے لگا خواہ مجھے آپ جان سے ماردين آپ رئيس ميں اور ہمارے سردار میں میں آپ کو بید کیسے مارسکتا ہوں۔رئیس نے کہا کہ نہیں بیاتو مجھے مارنے پڑیں گے۔ وہاں جھکڑا ہوگیا۔لوگوں نے کہاحضور! یہ بیچارہ غریب آ دی ہےاور آپ سےخوفز دہ ہے۔ بیا تنابردا قدم کیے اٹھا سکتاہے۔آپ معانی مانگ لیں' کافی ہے۔وہ رئیس گفتنوں کے بل جھک کر جولا ہے کے سامنے کھڑا ہوگیااور کہا کہ مجھے کوتا ہی ہوگئے۔اس پراس جولا ہے نے کہا کہ جی میں نے آپ کومعاف کیا۔جب رئیس گھریر آئے تو پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا کہ پتانہیں معافی ملی ہے پانہیں۔ مجھے بڑی کوتا ہی ہوئی۔ گویاریس کے اندر بلڈوزر کی'' کک کک کک'' چلی آ رہی تھی اور وہ اس کا سامنانہیں کر کھتے تھے۔ پھر کیس نے جولا ہے کو بتائے بغیرا ہے آپ کواس کے گھر کا ایک خادم بنالیا۔ ضبح اٹھتے تو بھی لے جاتے اوراس کے گھر والوں سے کہتے کہ بازار سے جوسودامنگوانا ہے' مجھے بتا دیں۔ بیبیوں کے مزے ہو گئے۔ وہ دوسرچینی سرآٹا 'پیاز اورمولیاں وغیرہ سب کچھ منڈی سے خرید کرانہیں لا دیتے۔ جب تک زندہ رہوہ ایک خادم کی حیثیت سے اس گھرانے کا کام کرتے رہے۔

یہ تو خوش قسمت اوگوں کی کہانی ہے کہ انہوں نے جو کہااس پڑمل بھی کیا' کیونکہ مجھ سے یہ ہوتا مہیں ہے اور میں کافی کوشش بھی کرتا ہوں۔اسلام کی برتری کا تذکرہ کرتے ہوئے ان برے اوگوں کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ جن کے قریب تک چینچے کا ہم میں یارانہیں ہوتا ہمت نہیں ہوتی اورانہیں ہم کسی بھی صورت تقابل میں لانہیں سکتے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے اور وضاحت سے کہتا ہے''تم کیوں ایسا کہتے ہو' جو کرتے نہیں ہو۔'' یہ بردی غور طلب بات ہے۔اس میں یقینا تصوری کی بے رفقی ضرور آئے گی کہنے جس بات کے اندرخوشی کا سامان ضرور ال جائے گا' جیسے اس کیس کے اندرخوشی کا سامان ضرور ال جائے گا' جیسے اس رکیس کے اندرہوا۔

میں جو بھے سکتا ہوں کہ ہماری معاشرتی کمزوری ہے کہ ہم لوگ ہم سارے کے سارے اعلی ورہے کی مثالیں دے کرا ہے اپنی زندگی کے اوپر حاوی نہیں کرتے ۔ حضرت عرقین عبدالعزیز رات کو اپنے دفتر کا حساب کررہے تھے۔ دیاروشن تھا۔ دوست با تیں کرنے دگا' تو آپ نے چونک مارے دیا گل کر دیا اور کہا کہ بیت ہم کا تیل تھا' جس سے بہ جل رہا تھا۔ ہم آپس میں ذاتی با تیں کررہے تھے'اس کے بید دیا نہیں جلے گا۔ اندھرے میں بات کرو۔ ہم یہ بات جب کہتے ہیں تو سننے والا بھی ہچارہ اور ہم خود بھی یہ تھے۔ اس دن کی ریورس کی گل کک میرے اندر بردی استعال کرنے میں ہرگز کوئی برائی نہیں تھے۔ اس دن کی ریورس کی گل کک میرے اندر بردی شدت سے چل رہی ہے۔ گو میں ابھی اس کک کک پرویسے قابونہیں پارکا' جسے میرضا من علی صاحب شدت سے چل رہی ہے۔ گو میں ابھی اس کک گل کے میرے اندر بردی شدت سے چل رہی ہے۔ گو میں ابھی اس کک کک پرویسے قابونہیں پارکا' جسے میرضا من علی صاحب شدت سے چل رہی ہے۔ گو میں ابھی اس کک کک پرویسے قابونہیں پارکا' جسے میرضا من علی صاحب شدت سے چل رہی ہے۔ گو میں ابھی اس کک کک پرویسے قابونہیں پارکا' جسے میرضا من علی صاحب شدت سے چل رہی ہے۔ گو میں ابھی اس کک کک پرویسے قابونہیں پارکا' جسے میرضا من علی صاحب کے مریدرئیس نے پایا تھا۔

میں آپ کو دعادیتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ!

# دوستی اور تاش کی گیم

میں اس ہے پہلے بھی گفتگو کے اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں اور اب پھر کہوں گا کہ میں اور میری بیگم بانو قد سید درمیانے در ہے کے اچھے لوگ ہیں۔ بہت اچھے تو نہیں 'لیکن ایک خرابی ایسی ہے جو ہمارے درمیان چلی آ رہی ہے اور اس کا کوئی سد باب نہیں ہوسکتا۔ ہمیں تاش کھیلنے کی عادت ہے۔ جھے میں تو نہیں تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ تاش کیسے تھیلی جاتی ہے 'لیکن میر ہے سرال والے اس کھیل جھی بہت ولچیں رکھتے تھے۔ میری ساس جو تھیں اگر کوئی ساتھی نہ بھی ہوتا تو وہ اکیلے ہی تاش کھیلتی رہیں۔ میری بیوی نے بھی سیکھی 'لیکن اس کے بعد تاش ہمارے گھرانے میں آ گئی۔ ہم دونوں شبح سورے بیڈ ٹی لیتے ہیں اور ہماری بیڈ ٹی ہے کہ ہم خود ہی چائے بناتے ہیں۔

سے بچسوے ہوتے ہیں۔ ہرطرف ہوکاعالم ہوتا ہے۔ ہم دونوں اس دفت باور پی فانے میں اکیے ہوتے ہیں۔ چائی ایک بیالی فی کرہمیں جو وقت ماتا ہے اس میں ہم تاش کھیلتے ہیں اور بچوں کے جاگئے ہے پہلے تاش کھیل کرسمیٹ لیتے ہیں تا کہ انہیں پتانہ چلے۔ جب ملازم آتے ہیں تو ان کآنے ہے جب کہ تاش سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت ڈ ہے جس کے چاروں طرف بہت خوبصورت جنگلی پھول ہے ہوئے ہیں۔ اس ڈ بے کے ڈھکنے پر نبیایت خوبصورت ایک ہرنی ہے جو چراگاہ میں چر رہی ہا اور اس ہرنی کے ساتھ اس کا ایک پھوٹا سابچہ ہے جو ابھی دودھ بیتا ہے اور گھاس کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت پیاری تصویر ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنے پت رکھے ہوئے ہیں۔ میں تو ان چوں کو پھینٹ نہیں سکتا 'کونکہ میری پر بکشش نہیں ہے۔ میری ہوی ہی انہیں پھینٹنی ہے اور وہ پتے چونکہ مختلف تنم کے ہیں اور ان کا سائز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ماتان نہیں ہے اس لیے اس بات کی مشق میری ہوئی ہو ہے۔ پھر تاش بائی جاتی ہوتی ہے۔ جس کے باس آخری پتا تا ہا اس کو تا ہے داس ہے کو د کھر بتا گے۔

اس تاش كايس كي هده لي آيا بول جس كاسائز بكهاونچا بي هد نجا بي سيروية بين ميل

آپ کے سامنے رکھوں گااور شاید آپ کونظر بھی آئیں۔ بیہ ہاری تاش ہے جوہم اپنے پاس رکھ کر ہرروز صبح کھیلتے ہیں۔ بیرعید کارڈ ہیں جو پچھلے سال ہمیں موصول ہوئے تھے اور جن کی تعداد تقریباً تین یا ساڑھے تین سو ہے۔ ہرروز ان پتوں کونکالنااور چھا شنااور پھراس گیم کوشروع کرنا کافی مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو بھی خاصی دفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھرا یک پتا'جو میری بیوی اٹھاتی ہے تو پتا جاتا ہے کہ بیرعید کارڈ پچھلے سال ہوغی صاحب نے بھیجا تھا۔

مشاق ایسی ہمارے دوست ہیں۔ ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یااللہ! یوسی صاحب جہاں بھی ہوں اور جس مقام پر بھی ہوں اور جیسے کیے بھی ہوں ان پڑان کے گھر والوں پڑان کی بیٹم پڑان کے بچوں اور پوتوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور پھر اس کے بعد جوان کی ذات ہے وابستہ کچھ ہا تیں یادا تی ہیں ان کو بھی ہم دُہراتے ہیں تا کہ بیسلسلہ ندٹو نے اور سال بھر کا کم از کم جورشتہ کے وہ ای طرح ہے قائم رہے۔ پھر میری بیوی بچھے بتاتی ہے کہ جب وہ کسی بڑی تقریب پر قطر گئے تو مشاق یوسی نے ان سے بائو قد سیسے کہا تھا کہ آپ بڑی رائٹر ہیں کیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ مشاق یوسی نے ان سے بائو قد سیسے کہا تھا کہ آپ بڑی رائٹر ہیں کیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ ذوال تو آ ناہی اداکرتے ہیں کہ ہیں اس مقام پر پہنچا تو بچھدار آ دمیوں کا بیرتفاضا ہے کہ اس نعت کو آخر زوال تو آ ناہی اداکرتے ہیں کہ ہیں اس مقام پر پہنچا تو بچھدار آ دمیوں کا بیرتفاضا ہے کہ اس نعت کو آخر زوال تو آ ناہی اداکرتے ہیں کہ ہیں اس مقام پر پہنچا تو بچھدار آ دمیوں کا بیرتفاضا ہے کہ اس نعت کو آخر زوال تو آ ناہی اداکرتے ہیں کہ ہیں اس مقام پر پہنچا تو بچھدار آ دمیوں کا بیرتفاضا ہے کہ اس نعت کو آخر دوال تو آ ناہی اداکر ہے ہیں کہ ہیں اس مقام پر پہنچا تو بھی اور پولیس میں واپس جاکر اپنا بلار کھو بینا چا ہے کہ اللہ تیری مہر بانی۔

یونس جاوید نے ہمیں ایک کارڈ بھیجا تھا۔ وہ میں اٹھا تا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا نو جوان ہے اوراس نے ہم کو یادر کھااوراس کے اپنے گھر والوں پر بہت احسان ہیں اوراس نے میٹرک سے عملی زندگی شروع کی اورا بیم اے تک پہنچا۔ یہ ہماراؤ بین او یب ہے۔ اے اللہ اس کواس کے دنیاوی مقام پر بھی پہنچا اور دینی مدارج بھی طے کر وااوراس کو دین اور دنیا میں سرخر و کر۔ جیتے بھی ہمیں الفاظ اس وقت یاد آتے ہیں اس تاش کے کھیل میں ہم کھیلتے ہیں اور بڑے شوق اور محبت اور جذبے کے ساتھ کیونکہ اس وقت کوئی ڈسٹر ب کرنے والا خلل ڈالنے والانہیں ہوتا۔

پھر جائے طہیر کچھ ایک کارڈنگل آتا ہے۔ طہیر کا مہراب پورسندھ ہے۔ بیکون آوی ہے؟ ہم

مہیں جانے ظہیر کچھ ایک مجت والا آدمی ہے۔ عجیب وغریب کہ بھی بھی اس کی طرف ہے ایک پیک

بھی موصول ہوتا ہے جو کوریئر کے ذریعے آتا ہے۔ ہم اے کھولتے ہیں تو سلور کے ایک خوبصورت

ڈ بے جس گا جر کا حلوہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپائی! بیگا جر کا حلوہ میں نے خود پکایا ہے اور میں نے اس

بات کا خیال رکھا ہے کہ آپ چونکہ شوگر کی مریضہ ہیں تو اس میں چینی زیادہ نہ ہوتو آپ تج بہر کے مجھے

بتا کیں کہ مجھے گا جر کا حلوہ بنانا آتا ہے کہ ہیں۔ ہم اس سے مطرق نہیں کیکن خط و کتابت یا ٹیلیفون کے

بتا کیں کہ مجھے گا جر کا حلوہ بنانا آتا ہے کہ ہیں۔ ہم اس سے مطرق نہیں کیکن خط و کتابت یا ٹیلیفون کے

ذریعے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ حلوہ بہت اچھاتھا۔

اب ایک رضوانہ ہیں 'جس نے لاڑکا نہ سے ایک عید کارڈ بھیجا ہے۔ اب رضوانہ کون ہے؟
کہاں ہے؟ پتانہیں گر ظاہر ہے کہ ہماری دعا کیں اس کے لیے ہیں۔ وہ کتنی بردی ہے کہ ہماری دعا کیں اس کے لیے ہیں۔ وہ کتنی بردی ہے کہ ہماری دعا کی اس کی شکل صورت کیسی ہے؟ ہم نہیں جانے۔ اس نے اپنا پتا بھی نہیں لکھا 'جیسے عیسیٰ خان نے کو ہائ سے خطالکھا اور وہ تین چارروز پہلے ڈ بے سے نکا تو میری بیوی 'چونکہ سرتاش کی باری اس کی بنتی تھی تو اس نے کہا کہ یا اللہ اعیسیٰ خان جہاں بھی ہوا گرشاوی شاہ ہے تو اس کے بیوی بچوں پر تیری رحمت فرما۔ ہوا گر اجھی تک کنوارا ہے دکا ندار ہے پڑھر ہا ہے تو اس اسلے پراس کے ماں باپ پراپنی رحمت فرما۔

اس قتم کی کہانیاں چھوٹے جھوٹے افسانے بنتے رہتے ہیں اور تاش کی ہید گیم چلتی ہے۔اب یہ کہ پچھ مانوس لوگ ہوتے ہیں' پچھ نامانوس' پچھ ہمارے دوست ہیں' جن کوہم اچھی طرح سے جانتے ہیں' پچھ دوست نہیں ہیں۔ان کارڈز کی وجٹ یہ پتا چلتا ہے کہ دوست کون ہوتا ہے' ملاقاتی کون ہوتا ہے'نامانوس ملاقاتی کون ہوتا ہے؟ لیکن اس کا تعلق اوراس کارشتہ و بیا ہی ہوتا ہے' جبیباد وست کا!!

کہ وہ تو اس دنیا ہیں موجود نہیں ہیں اور ان کی بردی خواہش تھی کہ جب بھی مجھے یاد کروتو ایک مرتبہ الحمد کہ وہ تو اس دنیا ہیں موجود نہیں ہیں اور ان کی بردی خواہش تھی کہ جب بھی مجھے یاد کروتو ایک مرتبہ الحمد شریف اور تین مرتبہ قل شریف پڑھ کر مجھے بخشا کرنا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ خواہش تو بہت آسان ہے۔ ہم پوری کردیے ہیں تو کردی۔ بھر ہیں نے کہا کہ مفتی صاحب مزاج کے بہت بخت تھے۔ جلدی مصلے میں آجاتے تھے۔ ہم ایکھے کام کرتے تھے۔

خواتین وحضرات بیس آزاد کشیرریڈیو سے مسلک تھا۔ مری ہے ہمیں آرڈر ہوگیا 1952ء

میں کہ یہ شیش بند ہوتا ہے شام کی جوٹر آسمیشن ہے وہ پنڈی سے چلے گی۔ ہم لوگ بڑے مزے سے وہاں رہتے تھے۔ ہماراخیال بھی نہیں تھا کہ شیشن میں اتن جلدی تبدیلی ہوجائے گی۔ ہبرحال قرض پر زندگی چل رہی تھی۔ جولوگ نوکری پیشہ ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹی می نوکری ہوتی ہے وہ دودھ والے کے بھی مقروض ہوتے ہیں جہاں سے نان آتے ہیں۔ ہم سارے کے سارے کی ندگی انداز میں قرضے کے بوجھ تلے تھے تو میں نے ممتاز مفتی ہے کہا کہ وہ احتیاط سے چلتے تھے ان کو کر ہ بھی اللائ ہوا تھا 'جبلہ ہم ہوٹل میں رہتے تھے۔ ان سے میں نے کہا کہ وہ اور جہاں کہ میں تو جی بندے جارہ ہیں اور جہاں کہ میں تو گئی بردار ہوگا۔ لہٰذا آپ جھے پانچ سورو پ لے ادر جہاں ادھار دیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ریڈیو کے بندے جارہے ہیں اور جہاں ادھار دیں تو انہوں نے کہا تھا دے گا جو لائھی بردار ہوگا۔ لہٰذا آپ جھے پانچ سورو پ لے اور گوا لے کا بل 80 بادہ میں نے ان سے پانچ سورو پ لیے اور گوا لے کا بل 80 بادہ میں نے ان سے پانچ سورو پ لے اور گوا لے کا بل 80 بادہ میں نے ان سے پانچ سورو پ لیے اور گوا دیے اور گوا دیے تھے وہ میں ادا کردیے اور کی قرضے دیے تھے وہ میں ادا کردیے اور کی قرضے دیے تھے وہ میں ادا کردیے اور کی قرضے دیے تھے وہ

بھی دیئے۔ میرے پاس چالیس روپ نے گئے تو خوش سے مزے سے میٹی بجاتے راولپنڈی پہنچ گیا اور وہاں رہنے لگا۔ اب جب میں نے چونکدان سے قرض لیا تھا لہٰذا ان سے وب کے رہتا تھا۔ وہ میرے بڑے عزیز دوست تھاور ہماری آ پس میں توں تڑا کہ تیم کی بے تکلفی تھی۔ پھر بھی میں نے بیہ محسوس کیا کہ جب وہ کوئی بات کرتے تھیک ہوتی یا ٹھیک نہ ہوتی 'میں ان کی ہاں میں ہاں ملا تا تھا۔ اب جناب بات بیہ ہے کہ ہم نے ورلڈ بینک سے قرضہ لیا ہے جوآئی ایم ایف کہددے کہ جناب بجلی کا بل 2روپے 35 پسے کے بجائے سات روپے لینا ہے' تو ہم کہتے ہیں جی حضور ا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ جس نے بھی خدانخواستہ قرضہ لیا ہو بھی تکلیف رہتی ہے کہ ہمیشہ اس کے سامنے و مہلا نا پڑتی ہے۔

میں جب بھی مفتی صاحب کوئی بات کرتے کہتا ہے ان اللہ آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے اور بھی اور جھدار آ دی تھے۔ ایک دن چڑگئے۔ کہنے لگئے دیکھوتم میری ہر بات کے ساتھ Agree کرتے ہوئی ہر بات کو Yes کہتے ہوئی میری بات سے ناا تفاقی کا اظہار نہیں کرتے اور سے بھیتے ہوکہ جو میں کہد باہوں ٹھیک کہد باہوں تو آ بندہ سے اس بات کا خیال رکھوجیسے میرے ساتھ پہلے بولا کرتے تھے ویسے میری سٹیٹ منٹ پر پہلے تنقید کیا کرتے تھے ویسے ہی کر دور نہ میرے پانچ سو پہلے بولا کرتے تھے ویسے ہی کر دور نہ میرے پانچ سو دو پہلے بولا کرتے تھے ویسے میری سٹیٹ منٹ پر پہلے تنقید کیا کرتے تھے ویسے ہی کر دور نہ میرے پانچ سو دو پہلے بولا کرتے تھے ویسے ہی کر دور کا ۔ انہوں نے ایسی ہوگی دی تھی گئے ہے واپس کر دور گا۔ انہوں نے ایسی ہوا۔ تو ایسے بیارے پیارے بیارے بیارے بیارے بے ہم کوایک ٹی گھے حوصلہ نہیں ہوا۔ تو ایسے بیارے پیارے دوست ان کے ایسے بیارے پیارے بیارے جے ہم کوایک ٹی گھے کے لیے دے جاتے ہیں اور ان ہے کوئی نہ کوئی یاد بھی جڑی رہتی ہے۔

میں ذکر کررہا تھا کہ دوست ملاقاتی اور ساتھی کا جوایک فرق ہے وہ مجھ میں آنے لگا ہے۔
ان عید کارڈوں کی آ مدے کچھ ہمارے تے سویرے متوجہ ہوکر بیٹھنے ہے' کچھان لوگوں کے ساتھ ایک
رابط قائم کرنے ہے جے کمیونی کیشن کہتے ہیں۔ آپ کس کے لیے بھلائی کا کام کریں۔ کسی کے خلاف
آپ کو غصہ ہوجیے میں اپن بچیوں ہے کہتا ہوں جواب بہوئیں بنی ہیں کدا گرساس کوتم نے سزاد بنی ہوادراس کا بہت بری طرح '' مکو ٹھپنا'' ہے قواس کے جن میں دعا کیا کرؤد کیھووہ کتنی ہے چین ہوگی بجائے
اوراس کا بہت بری طرح '' مکو ٹھپنا'' ہے قواس کے جن میں دعا کیا کرؤد کیھووہ کتنی ہے چین ہوگی بجائے
اس کے کداس ہے جھڑ کر اپنی ماں کے پاس دوڑتی ہوئی جاؤ کہ اماں اس نے جھے یہ بہا ہے' تو تم تج ہہ کرکے دیکھوٹواس میں کیا حرج ہے' چالیس دن کہوکہ اللہ تعالیٰ میری ساس کوسلامت رکھ حالانکہ ساس
کرکے دیکھوٹواس میں کیا حرج ہے' چالیس دن کہوکہ اللہ تعالیٰ میری ساس کوسلامت رکھ حالانکہ ساس
کرکے دیکھوٹواس نے کہانا ناخرور جا کیں۔ میں نے کہا کہ میں تو تج بیٹیس رکھتا' میں کیا کروں گا؟ تواس
د کھنے گئے تواس نے کہانا ناخرور جا کیں۔ میں نے کہا کہ میں تو تج بیٹیس رکھتا' میں کیا کہ میری تندیں
مائٹی ہیں۔ میرے لیے برامشکل ہوگیا کہ کسے پوچھیں کہ بھئی تیری بہنیں کتی ہیں؟ یہ تو پوچھا جاسکتا ہے
کتنی ہیں۔ میرے لیے برامشکل ہوگیا کہ کسے پوچھیں کہ بھئی تیری بہنیں کتی ہیں؟ یہ تو پوچھا جاسکتا ہے
کہا کہ کرتے ہیں' کہاں ہوتے ہیں؟ پھر میں نے طریقے طریقے سے معلوم کرایا۔

میں نے واپس آ کرشاز یہ کو بتایا کہ بھٹی پانچ ہیں۔ وہ کہنے گئی او ہو!! وُرافعت میں تو بھی وہاں شادی نہیں کروں گی۔ پھر جھے پتا چلا کہ نند واقعی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ ہم مردوں کوتو اس سے واسط نہیں پڑتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر دعا کریں تو دل چاہے کنٹا ہی جلا ہوا کیوں نہ ہوئی پھر بھی آ پ کوفائد و پہنچ گا بلکہ زیادہ پہنچ گا چاہے تج بہرکے دیکھ لیں۔ بجائے عصد یا نفرت کے اظہار کے اور یہ جو ہم کلاشنکوفوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں خواہ کتنی ہی کرتے چلے جا کیں ایہ کام ختم نہیں ہوگا۔ ایک دن وَعا کے لیے بیٹے جا کیں بڑاسکون آ جائے گا اور رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہوجائے گا۔ اب ان پر جمتیں رکی ہوتی ہیں۔ جس دن آ پ ہاتھ سے کلاشنکوف چھوڑ دیں گے اور وُعا شروع ہوجائے گا۔ اب رحتوں کا نزول شروع ہوجائے گا۔ اب

ابھی بات ہورہی تھی کہ دوست کون ہوتا ہے؟ اور ملا قاتی کون ہوتا ہے؟ میں نویں وسویں جاعت میں سکول میں پڑھتا تھا 'ہمارے دو ٹیچر ماسڑ حشمت علی اور ماسڑ قطب الدین ہوا کرتے تھے۔ دونوں ریاضی کے بہت ماہر تھے۔ انہیں خدانے اس بارے بڑی صلاحیت دی تھی۔ ہمارے ضلع ہے باہر اور دُور دُور کے مقامات ہے ہندو سکھ استاد ان ہے الجبرااور چونکہ بیہ ہے ہی مسلمانوں کاعلم کے مشکل مسائل پوچھتے آتے تھے اور وہ دونوں استاد سکول ٹائم کے بعد لان میں بیٹھ کرریاضی کے مسائل حل کیا کرتے تھے جو ہماری بمجھ ہے باہر ہوتے تھے۔ ساتھ رہنا اسکھ کھانا 'ایک دوسرے کے گھرکے ساتھ کیا کہ کی دوسرے کے گھرکے ساتھ کی سیرکوا کہ تھے جو ہماری بمجھ سے باہر ہوتے تھے۔ ساتھ رہنا 'اسکھ کھانا 'ایک دوسرے کے گھرکے ساتھ گھر 'سیر کوا کہ تھے جانا' اسکھ سکول آنا کہ بھی ہوئی ہم نے انہیں الگ الگ نہیں دیکھا تھا۔ ان کے درمیان آتی گہری دوستی تھی کہ آپ جتنا بھی ذہن میں اس کا تصور کریں' وہ کم ہے۔

پھراجا تک یہ ہوا کہ ڈور شل انسپٹر آف سکولز نے ماسٹر حشمت علی کی تبدیلی کردی اور وہ ہمار ہے ضلعے کی کسی اور مخصیل میں چلے گئے۔ دونوں دوستوں کے درمیان اس تبدیلی ہے جو ضلیج پیدا ہوئی وہ تو ہوئی ہم جو طالب علم تھے یا جو دوسرا شاف تھا ان کے لیے بھی بہت تکلیف دہ صور تحال تھی۔ ہم سب نے وہ تکلیف دہ لی اسٹر قطب الدین ہے کہا 'کیونکہ میں ذرا بجھدار پچھا 'آپ کی حشمت علی صاحب ہے بوی دوسی تھے ؟ کہنے گئے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہاان کے جانے ہے تھا 'آپ کی حشمت علی صاحب ہوئی دوسی تھے گئے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہاان کے جانے ہا تھی جو ران کن بھت ہے ۔ میں نے کہا کہ بیا آپ جران کن بات کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کے بہت عزیز دوست تھے قریب ترین تھے۔ کہنے گئے اشفاق میاں بہت عزیز دوست تھے قریب ترین تھے۔ کہنے گئے اشفاق میاں بہت ہمارے معمولات اسٹھے تھے اکٹھے کھاتے ہیے تھے اور کوئی لی جبھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں گر ارائیکن یہ جمارے معمولات اسٹھے بیٹھ کرروئے نڈاس وقت تک دوسی میں ہوتی کی نشانی نہیں ہے۔ دوسی کی نشانی میں ہے کہ جب تک آ دی اسٹھے بیٹھ کرروئے نڈاس وقت تک دوسی نہیں ہوتی کی نشانی نہیں ہوتی کی دوست تھے۔

ہمارے پاس جو کارڈز آتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ہم اسے قریب تو مہیں ہوئے جینے ماسڑھ ہم اسے قریب تو مہیں ہوئے جینے ماسڑ قطب الدین صاحب نے کہا تھا 'لیکن ہم ایک اور دشتے ہے ایک اور ناتے ہے ان کے ساتھ ہیں۔ عید آتی ہے تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشیاں بھی لے کر آتی ہے اور ایک طرح کا ہو جھ بھی کہا ہے گا ہا ہے کہ کہا تھا کہ جس کی خوشی بھی ہے جس کی گھیان پڑے گا ہے جس کی خوشی بھی ہے جس کی ذمہ داری بھی ہے اور جس کا ہو جھ بھی ہے۔

اب بیہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ہم کو یہ گیم جاری رکھنی چاہیے یا اسے بند کردینا چاہیے؟ آپ بھی جران ہوتے ہوں گے کہ بیج جب سا گھرانہ ہا اور بجیب سا جوڑ ہے۔ یہ بیسی بجیب فریب با تیں کرتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دونوں کافی حد تک خود غرض لوگ ہیں اور ہم نے بیدد یکھا ہے کہ اصلاح کی بات کرنے میں نہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہنے ہم ہوئی مرادیں پا سے جیں۔ آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دنیا والوں نے نہیں دیا' آپ کو ''کل عالموں کے لیے دہمت'' کا خطاب او پر سے ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے نقش پا کے قریب بھی نہیں عالموں کے لیے رحمت'' کا خطاب او پر سے ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے نقش پا کے قریب بھی نہیں بھی ہوگئی سے ۔ لیکن اگر اتنی کی بات کو ہی پکڑلیا جائے کہ رحمت' شفقت' محبت اور عطاسے میری ذات کو فائدہ ہوگا تو ہم تو خود غرض لوگ ہیں۔ البندا پی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نے بیطر لیتے اختیار کر رکھے ہیں اور اس ہے ہمیں واقعی فائدہ ہوا ہے اور میں جمحتا ہوں کہ ہوتا رہے گا۔

میں دنیاوی فائدے کی بات کررہاہوں آ گے بھی شاید ہو۔ بیٹک اللہ تعالی جو جا ہتا ہے کرتا ہے کیکن آ کے فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی آ پ کو آ سانیاں عطا فرمائے اور آ سانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔اللہ حافظ!

# انساني عقل اوررضائے الہی

بعض اوقات زندگی میں کچھا لیے مشکل مراحل آتے ہیں جن کے لیے انسان تیارٹہیں ہوتا۔ ایک مشکل مرحله میرے سامنے تھا۔ پچھلے آٹھ دی روزے مشکل میں اضافہ ہوگیا' کیونکہ وہ بوجھ تو پہلے ہی موجود تھا'کیکن سوال کرنے والے چندنو جوانوں نے اس میں اضافہ کر دیا۔ پوچھا گیا کہ ہم زندہ قوم جیں پائندہ قوم میں کیا قوم کا تصور محض افراد کے سانس لینے کا نام ہے؟ میں بڑے واثو ت سے کہتا ہوں كد بال بيافراد كے سائس لينے بى كا نام باورجن افراد كے سائسوں كے اوپر پہرے ہيں اورجن كے سانس گھونٹ دیئے گئے ہیں وہ زندہ قوم نہیں۔جتنی زندہ قومیں آپ کوایئے گرونظر آئیں گی ان کی خوبیاں تو بعد میں دیکھیں گئے پہلے اس بات کی آپ کوتسلی کرنا ہوگی کد کیا وہ سانس لے رہی ہیں پورا سانس اندر لے جاتی ہیں اور پورا باہر چھوڑتی ہیں؟

میرے ملک میں ایک گروہ انسانی جس میں میں بھی شامل ہوں بڑی آسانی کے ساتھ بہت اچھی سانس لیتا ہے اور بڑی آ رام دوزندگی بسر کرتا ہے۔ہم جوچا ہتے ہیں کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں خوشحال ہیں کیکن باقی کے 14 کروڑ جو ہیں ان کی اکثریت سانس لینے کی بات تو بعد میں ہے ان کوان کی عزت نفس بھی نہیں لوٹائی گئی۔ بحثیت انسان کے اور اللہ کی مخلوق کے وہ ایک عزت لے کرآتے ہیں۔ پیسہ نہ دین ان کوروٹی نہ دیں کیڑا مکان نہ دیں کیکن ان کی عزت توان کاحق ہے۔ میں اپن نواس ہے کہتا ہوں کہ بیجوآپ کا ڈرائیورہ آپ اس کورمضان صاحب کہ علی ہیں۔''نہیں نانا میں نہیں کہوں گی بیتو رمضان ہے ہمارا ملازم' وہ کہتی ہے۔ گویا یہاں آ کر کام رُک گیا ہے۔ ای طرح آپ عام زندگی میں دیکھ لیں' دفتر وں میں' گھروں پراگروہ سائس ہی ٹھیک طور پرنہیں لے رہے تو پھر زندہ قوم کیے ہوگئی؟ کمی نے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ کہ پچھلوگ بڑے امیر ہوتے ہیں اور پچھ بڑے غریب ہوتے ہیں۔ جوغریب ہوتے ہیں وہ شکل وصورت ہے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ دانش کے اعتبار ے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ پڑھائی اور خاندانی اعتبارے بھی اچھے ہوتے ہیں اور جولوگ امیر ہوجاتے

ہیں' بعض اوقات وہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ان میں نہ عقل نہ دانش نہ شکل نہ صورت' کیکن دیکھیں پھر بھی وہ کہاں ہے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔

میں نے کہا لیخصیص اور تقتیم جوآپ نے متعین کی ہے بیٹھن آپ کو بے چین رکھنے کے لیے ہے۔ ہم سب کے دل میں بیمشکل اور مصیبت قائم ہے۔ میر اپوتا کہدر ہاتھا کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ بیٹخص سول لائن امریا میں جہاں اضر لوگ رہتے ہیں وہاں پڑ کے ایک درخت میں کیل ٹھونک کڑ' شیشہ لٹکا کر وہاں دوحیار آنے میں تجامت بنا تا تھا۔اب اس کے تین پلازے اسلام آباد میں ہیں' دو یہاں ہیں' پانچ گاڑیاں ہیں اور سونے جا عدی کے زیورات سے اس کی بہو تیں 'بیٹیاں لدی ہوئی ہیں۔ بیکیا ہے؟ یہاں پرآ کراس کے پیسلنے اور تھوکر کھانے کا اندیشہ وتا ہے اور ڈپریشن کی جنتی بھی بیاری چل ر ہی ہے وہ محض ای وجہ سے چل رہی ہے۔اگر آ دمی اللہ کو مان لے شرک کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی قبروں پر سر جھکانا اور تعویذ گنڈ ہ کرانا پیشرک ہے۔ پیشرک اگر ہے تو بہت معمولی درجے کا ہے۔ اصل شرک وہ ہے جب اللہ کے بچے ہوئے کام کے اندر بندہ بیٹے کرنقص نکالے کہ بیرکیا ہوا ہے؟ یہ فعیک نہیں ہے فلاں کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا۔اب ان بچوں کو کوئی کیسے بتائے کہ ایک تمہاری وانش بالكتمهارى عقل باكتمهار انصاف ك تقاض بين الك الله كي وانش باس ك لیے دانش ہے بھی برد الفظ چاہیے۔ وہ علیم مطلق ہے۔وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ میں پنہیں جانتا۔ میں چونکدان کی آسانی کے لیے یہ بات عرض کرر ہاتھا کداللہ کے بالکل واضح الفاظ ہیں اور وہ بیٹھار مرتبہ فرما تا ہے اور جگہ جگہ فرما تا ہے کہ بیٹک اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور وہی بردی مضبوط قوت والا ہےاوراللہ جس کی چاہتا ہےروزی فراخ کرتا ہےاور جس کی جاہتا ہےروزی تنگ کرتا ہے۔ اب اس میں ہم کیا ہیں؟ وہ چھس بڑا ہی خوش نصیب ہے جومسکرا کر پہلے''سجان اللہ و بھہ ہ تبارک الذی کمالۂ'' پھرتو وہ کُوٹ کر لے گیا گڈی اور پرسکون ہو گیا اور اللہ کے بندوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اگراس نے بیٹے کریہ کہا کہ 'اللہ میاں (نعوذ باللہ)ادھر بیٹھوسامنے میں آپ سے دودو ہاتھ کرلوں کہ تو نے یہ کیاانصاف کیا۔'' پھروہ مارا گیا یعنی وہ اپنی ذات کے لیے مارا گیا'ا پے سکون کے لیے مارا گیا۔ کیااے معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کردیتا ہے۔ دیکھتے اس آیت میں کہ 'جو لوگ ایمان لائے سچے کچے اور مومن ہو گئے وہ ایسی بات نہیں کرتے ان کے لیے ایک نشانی ہے۔'' میرے جیسے لوگ جوسطی علم رکھتے ہیں' وہ ضرور اعتراض کرتے ہیں۔ ایسی بات خداوند

میرے جیسے لوگ جو سطی علم رکھتے ہیں اوہ ضرور اعتراض کرتے ہیں۔ ایسی بات خداوند فرما تا ہے''اے حضور نبی اکرم'فرماد بیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں کے لیے جس کا چاہتا ہے رزق نگ کردیتا ہے اور جو چیزتم خرج کرتے ہوائ کاعوض ضرور دیتا ہے''اور عموماً''خرج کرتے ہو'' کے ساتھ جو ترجے ہوتے ہیں اُن میں بریکٹوں میں بیلکھا ہوتا ہے''اور جوئم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہو'

اس كاعوض ديتا ہے۔"

میں ہجھتا ہوں کہ اللہ پاک فرما تا ہے کہ فرج کروڑ دو پیدا یک جگہ پر پڑا نہ رہے کیونکہ یہ کھاد کا جو ڈھیر ہوتا ہے ''روڑ گا' جے کہتے ہیں اگر اسے کھیتوں میں پھیلا دیا جائے تو یہ سونا ہے اور اگر اسے ایک جگہ پر جمع رکھا جائے تو یہ بداو کا گھر ہے' کوئی گاؤں اس کے قریب بس نہیں سکتا ہیں دولت کا حال ہے کہ جب اس کو پکڑ کر رکھ لیا' میرے جیسے لوگوں نے اکا وُنٹ بھی کھول لیا' نمبر بھی مجھے 41-22007 ہے یا دہ جا اپنا' تو پھر جب دولت گھومتی نہیں ہے لوگوں کے ہاتھوں میں' تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے فرج کردو'لگا دواورخود اس خرج کردو'لگا دواورخود اس مسطح پر آ جاوُ جس سطح پر اورلوگ موجود ہیں۔

ہارے ایک دوست سے میری ہی عمرے ۔ اللہ بخشے وہ فوت ہوگئے۔ شروع ہے ہی اللہ نے اس کی الی طبیعت بنائی تھی۔ کراچی کی بات ہے وہاں الفنسٹن سٹریٹ میں شام کو وفتر ہے فارغ ہوکر ایک ریستوران میں بیٹے جاتے کی پیالی پینے کے لیے ۔ ان کاروں کود کھے کروہ بڑے خوش ہوتے کہ بھی یہ بڑی خوبصورت ہیں ۔ کئی کاروں پر جا کر ہاتھ پھیرتے اور کہتے یار آج میں نے کمال کی ایک کاردیکھی ۔ میں نے کہا بد بخت تیرے ول میں نہیں آتا کہ تیرے پاس بھی ایسی کارہ ہؤتو کہتا ، نہیں پیکار کراچی ہی میں ہے کہ بابد بخت تیرے ول میں نہیں گے۔ وہ تیرے پاس بھی ایسی کارہ ہؤتو کہتا ، نہیں پیکار کراچی ہی میں ہے جب چاہیں گے دوبارہ دکھے لیس گے۔ وہ تیری ہیں ہے ۔ وہ میری عمری کا ہوکر فوت کو ایس بھی ہے۔ اس بیٹی ہے ہوں ہورہ رحمٰن میں بیٹے جانا درست نہیں ۔ میں یہ شکل آپ ہے بیان کررہا تھا کہ ایک چیز پھنسی ہوئی تھی 'مورہ رحمٰن میں بیٹے جانا درست نہیں ۔ میٹی میرہ شکل آپ ہے بیان کررہا تھا کہ ایک چیز پھنسی ہوئی تھی 'مورہ رحمٰن میں بیٹے جانا میں اور قاری باسط کی تو ہا شاء اللہ قر اُت بھی اچھی ہے اس میں ایک آ یہ کہ اللہ کو ہر دون ایک انو کھا دھندہ ہے۔ ''وہ پرانے زمانے کا ترجمہ کرتے تھے بہت تیں اور اللہ کو ہر دون ایک انو کھا دھندہ ہے۔'' وہ پرانے زمانے کا ترجمہ کرتے تھے بہت بیاں۔

مولانا اشرف علی تقانوی کہتے ہیں اپنے ترجے میں "اور اللہ کو ہرروز ایک نیا کام ہے۔" فتح میں اور اللہ کو ہرروز ایک کام ہے۔" فتح میں اپنے طور پر بہت جیران ہوتا تھا اور ہوتا رہا ہوں کہ اللہ کو ہرروز کیا کام ہوسکتا ہے ۔ بردی پر بیثانی ہوتی 'گئی تقامیر دیکھیں' سمجھ میں بات نہ آئی۔ الحمد للہ جب یہ ہے مجھ سے ملے توایک ایسی کتاب جس کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور پید نہیں تھا کہ کس آئی۔ الحمد للہ جب یہ ہے اس کو میں ایسے ہی و کھے رہ باتھا تو اس میں ایک باوشاہ نے اپنے وزیر سے سوال کیا کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے ہرروز ایک نیا کام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وزیر ہیچارے کا یہ من کر دیا جائے گا۔

وزیر دوتا ہوا گھر آگیا۔ بڑار نجوراور پریٹان اور در دمند۔ اس کوسوال کے معانی ہجھ میں نہ آتے تھے۔
ایک روز وہ بازار میں گیا۔ اس جگہ ایک محارت بن رہی تھی۔ ایک سیاہ فام مزدورا اس زیانے میں وہ عرب افریقہ کا ہوگا 'چنائی کے لیے گارا تیار کر رہا تھا۔ اس نے وزیر کود یکھا اور پوچھا ہوارا س کا آپ کیسے پریشان بیٹھے ہیں' کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے بچھ سے یہ پوچھا ہوارا س کا مطلب میری بچھ میں نہیں آتا مزدور نے کہا اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ وہ سیاہ فام جو پھی بھی مسلم مطلب میری بچھ میں نہیں آتا نہ مزدور نے کہا اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ وہ سیاہ فام جو پھی بھی مسلم ماسنے۔ وزیرات بادشاہ اس نے کہا لیکن تمہیں نہیں بتا اور جا کر کہا کہ حضور بیا ایک بندہ ہے ئیدمطلب بتا کے کہا جو اور انہ کہا کہ حضور بیا لیک بندہ ہے ئیدمطلب بتا کے گا۔ بادشاہ اے دیکھ کر بہت جران ہوا' کیونکہ وہ پھٹے پرانے کیڑوں میں ختہ حالت میں تھا۔ مزدور نے کہا 'حضوراس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ ہر روز ایک نے کام میں داخل ہوتا ہے۔ صحتمند آدمی کو بیار کر دیتا ہے نیار کر ویتا ہے بیانہ کی کہا کہ وہا ہے۔ بادشاہ کو فقیراور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ وزیرات کہا کہ ایک ایک این ایس اتار کرا سے بہا دور آئی ہو۔ ہزدور نے بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اینالباس اتار کرا سے بہا دور آئی ہو۔ ہزدور نے بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اینالباس اتار کرا سے بیادہ ہو آئی کہا کہ دیکھا آپ کوآئی کہا کہ این ایس ہوگیا۔ میں آپ کے تکم کے مطابق آئی بارلباس بہن لیتا ہوں' کین ایس کے میں ایک کہا کہ دیکھا آپ کوآئی کہا کہ ویکھا آپ کوآئی کہا کہ ویکھا آپ کوآئی کیا ہوگیا۔ میں آپ کے تکم کے مطابق آئی بارلباس بھی لیتا ہوں' کین ایس کور کیا کہا کہ دیکھا آپ کوآئی کیا ہوگیا۔ میں آپ کے تکم کے مطابق آئی بارلباس بھی لیتا ہوں' کین ایس کور کیا ہوگیا۔ میں آپ کے تکم کے مطابق آئی بارلباس بھی لیتا ہوں' کین ایس کور کیا کہا کہ کیکھا آپ کوآئی کیا ہوگیا۔ میں آپ کے تکم کے مطابق آئی بارلباس بھی لیتا ہوں۔ کین لیتا ہوں' کیس کور کور کے تکھا آپ کوآئی کیا ہوگیا۔ میں آپ کے تکم کے مطابق آئی بیار کور کے تکا میں کور کیا ہو کور کور کیا گور کور کور کیا گور کیا گور

آپ کوزندگی میں عجیب وخریب واقعات پیش آئیں گے۔ میں جلدی ہے آپ کوآپ کے دور کی ایک ماؤرن کہانی سنا تاہوں' کیونکہ اس کی آپ کوزیادہ بچھ آئے گی۔ایک لڑکا تھا پیٹر بین کوک وہ کا دور کی ایک ماؤرن کہانی سنا تاہوں' کیونکہ اس کی آپ کوزیادہ بچھ آئے گی۔ایک لڑکا تھا پیٹر بین کوک وہ گا دُس میں غربت سے وہ ھے کھار ہاتھا۔ مال باپ اس کے تضہیں ہو کی تھیں۔ گھوڑے ہو کول پر لمبا اس نے دیکھا کہ اس زمانے بیس بھیاں چلتی تھی۔ سفر کرتے تو بھا گئے ہوئے اکثر مرجاتے تھے۔ کار پوریشن اس وقت انہیں اٹھانے کا ذرینہیں ہوگا۔ لوگوں اس نے کہا کہ اگر میں مرے ہوئے گھوڑے اٹھا لیا کروں تو آپ کوکوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ام تواس کے لیے آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ چٹا نچاس نے ایک ہاتھ گاڑی بنالی اور دن بھر گھومتا۔ جہاں اے مردہ گھوڑ انظر آتا تھا' وہ اس کو ہاتھ گاڑی میں ڈال لیتا اور سر ایش فیکٹری جہاں گھوڑے کے غدودا در بٹریوں سے گودا نکال کر سر ایش بناتے ہیں' میں جاکراہے مبنگے بھاؤ بچے دیا۔ اس گھوڑے کے غدودا در بٹریوں سے گودا نکال کر سر ایش بناتے ہیں' میں جاکراہے مبنگے بھاؤ بچے دیا۔ اس کاخرج کی بچھ ہوتانہیں تھا۔

ا تاركر پيروز بركود \_ دول گا كيونكه بيرتواللد كام بيل-

چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنا امیر ہوگیا کہ اس کی مجھ میں نہ آئے کہ وہ اس دولت کا کیا کرے۔ جب اس کے پاس کچھ بلین ڈالرجع ہو گئے تو اس نے کہا میں بیرکام چھوڑ تا ہوں' لیکن مجھے جیسا کہ گھوڑ وں سے ایک طرح کی محبت ہے' اس نے ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑ وں کا فارم بنایا۔ اس میں بڑی نسل کے وشیرے اور وشیر بیال متکوائے اور رئیس کے میدان میں واض ہوگیا۔ گویا وہ رئیس کھیلنے لگا اور اس کا سارے امریکہ میں شہرہ ہوگیا کہ رئیس کا جوٹر کیہ اس بندے نے بنایا ہے اور جواصطبل اس کا ہوئر کیہ اس بندے نے بنایا ہے اور جواصطبل اس کا ہوئر کیہ اس بندے وہ رئیس کھیلٹا رہا۔ جتنی زندگی اس نے رئیس کھیلی اور جتنے اعلیٰ در ہے کے گھوڑے اس نے بھگائے ان میں ایک بھی کا میاب نہ ہو سکا۔ گو کھوڑے اعلیٰ نسل کے متے اور بہت اچھا بھاگتے تھے لیکن وہ ہر دوڑ میں ہار جا تا تھا اور ہارتا چلا جا تا تھا۔ پھراس نے مینک سے قرضہ لیا اور اس سے گھائے بورے کئے لیکن اس کا ہرا حال ہوگیا۔ وہ میش و عشرت کی زندگی کا عادی ہوگیا تھا۔ اب اس کے لیے زندہ رہنا ہی مشکل ہوگیا۔ وہ پھرا نہی سردگوں پر گھوڑ وں سے ارب پتی ہوگیا اور زندہ گھوٹ وں سے ارب پتی ہوگیا اور زندہ گھوٹ وں سے ارب پتی ہوگیا اور زندہ کھوڑ وں سے ارب پتی ہوگیا۔ تو اللہ جو چا ہتا ہے جو تھی سے بھتا ہے کرتا ہے با جو اس کی مرضی ہوتی ہوتی ہوتی کو کہوڑ وں سے اور ہمار اس سے آگے تھے ہوگیا۔ کو اللہ جو تھی سے جو تا ہے کہوڑ وں نے دیکھا کہ پیٹر ہیں کوک کوٹ اس اور ہمار اس سے آگے تھی ہماں کے آگے تھی ہوتی ہوتی کوٹ کرتا ہوا کہ اور کوٹ نے دیکھا کہ پیٹر ہیں کوک کرتا ہوا در دیکھر کی ہی ہوتی ہو رہ کی کوٹر کی کا تا تھا کہ بیٹر ہیں کوٹر کے گئے۔ اس کی مرشی ہی ہوتی ہو گوٹر کے اٹھایا اور وہ کی ہی ہتھ ریڑھی میں مرا پڑا ہے 'جہاں سے وہ مردہ گھوڑ سے اٹھایا اور وہ کی ہی ہتھ ریڑھی میں اس کوڈ ال کرلے گئے۔

میں پرسوں پڑھ رہا تھا ہم جرمنی کا ایک بہت بڑا اکا نوسٹ پیٹر مائیکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ملکوں کی اکا نومی فیل ہوتی ہے تو اس کی اے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ہم سارے لوگوں نے سر جوڑ کر دیکھا ہے کہ اتی اعلی در ہے کی اکا نومی اتی اوپر جاتی ہے اور جب عروج پر پہنچتی ہے تو خود بخو دسرہ نا گلنا نثر وع کر دیتی ہے اور اس کو زوال آجا تا ہے۔ اعلی در ہے کی چڑھی ہوئی بادشاہی جس کو دیکھ کر انسان جیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح ہے مکن ہے کہ اس بادشاہی کو زوال آجائے خود بخو دسکو اس کے اندر ایسا نظام اور کمل شروع ہوجا تا ہے کہ اسے زوال آجا تا ہے۔ آپ نے مغلیہ خاندان کی سلطنت کے زوال کا تو پڑھا ہوگا۔ ہم بعد میں نکتے نکالتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا تھا کس لیے ہوا تھا۔ مسلطنت کے زوال کا تو پڑھا ہوگا۔ ہم بعد میں نکتے نکالتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا تھا کس لیے ہوا تھا۔ مسلطنت کے زوال کا تو پڑھا ہوگا۔ ہم بعد میں نکتے نکالتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا تھا کس لیے ہوا تھا۔ مسلطنت کے زوال کا تو پڑھا ہوگا۔ ہم بعد میں نکتے نکالتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا تھا کس لیے ہوا تھا۔ مسلطنت کے زوال کا تو پڑھا ہوگا۔ ہم بعد میں نکتے نکالتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا تھا کس کے کہ وہ او نچا جا تا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ او نچا جا تا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اونچا گیند خود بخو دز مین پر گرتا ہے۔ ای طرح سے معیشت کا حال ہے۔ ای طرح سے ساری چیز وں کا حال

الله كومانة ہوئے اس كے احكامات كوتتليم كرتے ہوئے يه مان لينا ضرورى ہے كہ جوتونے

فرمایا ہے ٹھیک ہے اور اللہ کے احکامات کو بجالا نا تو خوش قسمت لوگوں کے اختیار میں ہے اور ہوتا ایسے بی ہے جیسے اللہ کرتا ہے ۔ لیکن ہم کمزور لوگ ہیں ہم اپنی عقل و دانش کو ضرور اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس میں معافی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لا کچی لوگ ہیں۔ ہم کوسکون بھی دیا جائے جو بھی اس طرح سے نہیں ملتازیادہ ہیں بہنے فکا لنے سے بلکہ اس طرح ملتا ہے جیسے میر اموٹروں کو لیند کرنے والا دوست تھا۔

میرے ایک اور دوست لا ہور میں جی بی او کے پاس کھڑے ہوجاتے تھے اور کار میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھے دیکھے کرنفرت کا اظہار کرتے اور کہتے ان کی شکلیں دیکھو اس کی پکوڑے جیسی ناک ہاور کتنی اعلیٰ درجے کی کارمیں جارہی ہے۔ میں نے کہااب کیا کریں؟ کہنے لگا بس میرے ہی میں آتا ہے کہ میں اے توب سے اڑا دوں ۔ توب سے اڑانے والی ذبیت اپنی اپنی جگہ پر ہم سب میں ہے ' لیکن اس سے چھوفائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ایے آپ کولا کچ کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کوشلیم کرلیں کہ اللہ سپریم ہے اور جواس نے جایا ہے وہ ہوگا اور میں اس کے ان بندول میں سے ہوں' جواس بات کو ما نتا ہوں کہ وہی ہوگا' جواللہ جا ہے گا' کیکن کام کرتے رہنا انسانیت کا شرف ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ جیسے بدصورت سے بدصورت عورت بھی میک اے ضرور کرتی ہے تو میں بھی میک اپ کروں گا۔اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ امیں کسی بات کواس کے ساتھ وابستے نہیں کرتا کہ میری دائش میری عقل اور میری کوشش کوئی تبدیلی پیدا کرسکتی ہے۔ میں تا چتار ہوں گا اپنا تشکول ہاتھ میں لے کر۔اگراس میں کچھ پڑنا ہے تو پڑجائے ملین میں اپنانا چے نہیں روکوں گا'جو تیری بارگاہ میں چوبیں گھنے ہوتا رہے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائه-الله حافظ!!

# الله كافضل

آج کل ہمارے اردگرہ جو باتیں ہوئی شدت سے ہونے گئی ہیں کہ یہ دنیا ہوئ Materialistic ہوگئے ہے ہم مادی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں الالچی ہو گئے ہیں اور ہماری توجہ روپ پسیے کی طرف زیادہ ہے۔ پہلے شاید ایسا زمانہ نہیں تھا، لیکن میں سوچتا ہوں اور اپنے بچپن کی طرف لوٹنا ہوں اور اس مسئلے پرغور کرتا ہوں 'تو مجھے یوں لگتا ہے کہ برڈی دیر سے ہماری Material اور مادے کے ساتھ وابستگی نہیں ہونی جا ہے تھی، پھر بھی موجود ہے ساتھ وابستگی نہیں ہونی جا ہے تھی، پھر بھی موجود ہے شہیں کیوں؟

ال دابستگی کی بیشار وجوہات ہوں گی کیئن میں جس نتیج پر پہنچا ہوں وہ بڑا بھیب ہے اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کررہا ہوں کہ آپ بھی ال پر خور کریں اور سوچیں۔ جب ہم بچپن میں لا کہن میں جمد کی نماز پڑھنے جاتے تھے وہ تیار ہوکر کیوں میں جمد کی نماز پڑھنے جاتے تھے وہ تیار ہوکر کیڑے بدل کر ہمیں بھی نے صاف کیڑے پہنا کر جمعہ پڑھانے لے جاتے تھے میٹرک تک ہم نے تقریباً ایسا بی جمعہ پڑھا ہے ، زور زبر دہتی ۔ لیکن جب میں فرست ایئر میں آیا اور یہاں آگیا بڑے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو پھر تجیب بات ہے کہ جمعہ جھے اچھا لگئے دگا اور میں اس میں اپنی مرضی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو پھر تجیب بات ہے کہ جمعہ جھے اچھا لگئے دگا اور میں اس میں اپنی مرضی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو پھر تجیب بات ہے کہ جمعہ تجھے اچھا لگئے دگا اور میں اس میں اپنی مرضی ایکا اور دل کی خوش سے داخل ہو گئے ایکا اور دل کی خوش سے داخل ہو گئے ہی رہا اور جمعہ کے بارے میں اللہ کا پہنچم ہے میں اللہ کا پیچم ہے نہیں میان کرتا ہوں:

''اےمومنو! جب نماز کی اذان دی جائے' تو جمعہ کی طرف دوڑ واورخر بید وفر وخت بند کر دو اور جب نماز ادا کر چکوتو پھر دُوردُ ورپھیل جاؤادرا ہے اللہ کے فضل کی تلاش شروع کر دو۔'' اس میں اللہ کے فضل کا جو ہر بکٹول میں تر جمہ عام طور پر دیا جا تا ہے' وہ یہی ہے کہتم پھراپی

روزی کی تلاش کی طرف لگ جاؤ۔ ہم بھی یہی جھتے رہے اور اب تک بھی یہی سمجھا جاتار ہاہے۔ پچھلے

چندسال کی بات ہے میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی قریب آگریب اکثر جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ میری

ہی عمرے تھے لیکن میں نے ان ہے بھی کچھ او چھاہی نہیں۔ بھی علیک سلیک بھی نہیں ہوئی الیکن ہم

ایک دوسرے کی طرف متفاظیسی طور پر ضرور متوجہ ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ نماز ادا کر چکا اور نگلنے

لگے اور ہم جوتے پہن رہے تھے تو میں نے کہا صاحب! آپ کیا کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ اس

نے کہا میں سکول ٹیچر ہوں اور ریٹائرڈ ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی ریٹائرڈ ہوں۔ جوآ دی ریٹائر موجاتا

ہوتا ہے وہ بہت ہے چین ہوجاتا ہے نئی تو کری تلاش کرنے کے لیے۔ اس میں اتنا خوف پیدا ہوجاتا

ہوتا ہے دہ بہت ہے چین ہوجاتا ہے نئی تو کری تلاش کرنے کے لیے۔ اس میں اتنا خوف پیدا ہوجاتا

کوشش کرتا ہے کہ کونکہ وہ تجھتا ہے کہ میر انوکری کا کام تو ختم ہوگیا گھر والے بھی اے بڑا نالائق سیجھتے

ہیں کہ بیخواہ تو اور میٹائر ڈ ہوکر گھر بیٹے گیا ہے۔

ہیں کہ بیخواہ تو اور میٹائر ڈ ہوکر گھر بیٹے گیا ہے۔

ہم دونوں تقریبائی کیمیگری میں تھے۔ میں نے کہا 'اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ' میں جعد کی نماز پڑھ کرچیل جا تاہوں اور اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جا تاہوں۔ میں نے کہا 'اللہ کے فضل کی تلاش ہیں نکل جا تاہوں۔ میں ریڈ یو میں ملازم تھا فضل کی تلاش تو یہ ہیں بھیلتا تھا ' کیونکہ میرا کام لاہور ہی میں ہوتا تھا۔ میں امریکن سفار تخانے کو جعد کے دورا وگرین ہے اردواور اردو ہے انگریزی ہے تراجم کرکے دیتا تھا اور معقول معاوضہ حاصل کرتا تھا ' پھر انہیں وائس آ ف امریکہ میں بچھر یکارڈ نگزی ضرورے تھی ' تو ظاہر ہے کہ میں وہ کام بطر ایق احسن کرتا تھا۔ رہا۔ میں جعد پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل کا سہار البتا تھا اور جعد نے بل خرید وفروخت بند کردیتا تھا۔

میں نے اس ہے کہا آپ نے پھے طفین کیا ہوا پہلے ہے بتا ہونا چاہے کہ آپ کو جا کرکیا

کرنا ہے۔ آڑھت منڈی جانا'ا کبری منڈی یا سور منڈی میں جا کرکام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو

بس فضل کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے جمعہ کے حوالے ہے یہ قرآنی

آیات پڑھیں تو میرے ول پر یہ وار دہوا کہ اللہ کافضل خالی روزی بی نیس اور رزق خالی کھایا جانے والا

ماش کی وال 'چیکے والی' بغیر چیکے والی' گرم مصالح' 'لون' ' (نمک) مرج بی نہیں اللہ کے فضل کے بڑے

روپ ہیں۔ اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی اور میری ماں نے لڑکی کو تلاش کیا' تو میں نے اے

پہلے نہیں و یکھا تھا' کیونکہ پہلے دیکھنے کا اس وقت رواج بی نہیں تھا۔ میں نے کہا اماں! کیسی ہے؟ اس

زق ہا کہ بس ٹھیک ہے۔ تھوڑی ہی اس میں کسر ہے فررا جینگی ہے۔ تم اسے برواشت کرنا کہ یہ اللہ کا

زق ہا ور تنہیں اس میں اللہ کافضل تلاش کرنا ہے۔ لڑکی کی شکل صورت میں پچھوڈھونڈ نے کی کوشش

ذکرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے' جھے منظور ہے۔

جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی شکل تقریباً ملکہ نور جہاں سے ملتی تھی۔ بہت

خوبصورت تھی اوراس کی آئکھوں میں کوئی'' شیڑھ ویڑھ'' (بھینگاین) بھی نہیں تھا۔وہ کہنے لگا کہ اس ہے مجھے برداشاک ہوا کہ امال نے میرے ساتھ اچھا نداق کیا ہے۔ میں نے کہا' امال وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہنے لگی نیرتو تھھ پراللہ کا فضل ہو گیااوروہ تیری ہوی نہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔

اب میرے ذہن میں بیآیا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلوں۔ میں نے اس ہے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نکل سکتا ہوں۔اس نے کہا ذراؤور تک آپ پیدل چلیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔وہ پیدل چلنار ہا' مجھے تو اتنی پر بیٹس نہیں تھی اس لیے میں منہ میں گولی رکھ کے چلتار ہا۔ یہ جوعمران خان کا ہپتال ہے ہمارے لا ہور میں شوکت خانم پیکھی جگہ ہے۔ وہاں قریب ہی بہت ساری حجاکیاں ہیں چنگڑوں کی اوران کے نیچے جو ہیں وہ پرانے لفافے انتھے کرتے ہیں۔ہم وہاں پینچے تو ان کے چودہ پندروسولہ سال کے بڑے اچھے کڑیل قتم کے لڑ کے جولفانے اسٹھے کرنے کا پیشہ کرتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا کرکہا''آ گئے آ گئے آ گئے 'اورخوشی سے نعرے مارے۔ میرے ساتھ جانے والے نے اپنی جیب سے نکال کرسیٹی بجائی۔ وہ سارے آٹھ لڑکے قطار میں کھڑے ہو گئے۔انہوں نے کہانگا تیار ہے۔لڑکوں نے کہاٹھیک ہے۔انہوں نے کہاوکٹیں لگاؤاور پھر وہاں کرکٹ کا چھے شروع ہوگیا اور بیامپائر بن کر کھڑے ہوگئے اور کہنے لگئے بیرکی مہینوں سے کرکٹ کھیلتے تھے اور ان پیچاروں کو کوئی امیا رہبیں ماتا تھا' تو لڑتے تھے۔ میں جب اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلاتومیں نے دیکھاوہ تو یہاں پڑا ہے۔

وہ بڑے سخت امپائر تھے اور بڑی تحق کے ساتھ فیصلہ دیتے۔ جب انہوں نے ایک لڑ کے کو ایل بی ڈبلیودیا تو میرے اندازے میں وہ غلط تھا' لیکن جب انہوں نے انگلی اٹھا کی تو بینسمین وہیں بلا چھوڑ کر چلا گیا۔انہوں نے ایسے ڈسپلن والے بچے تیار کیے ہوئے تھے کیونکہ وہ جوانہیں کھلانے والاتھا' وہ کسی اور پچ پر کھیل رہا تھا اوروہ چھ کسی کسی کونصیب ہوتی ہے۔اس نے کہا کہ میں ہر جمعہ یہاں آجا تا ہوں۔ میراان کے ساتھ وعدہ ہے اور اس طرح میں اللہ کے قضل کی تلاش میں ٹکلٹا ہوں اور جھے اس کا

فضل كثير صورت مين نصيب موتاب-

اب میں ان سے برواشر مندہ ہوا کہ میں تو جا کر ترجے کرتا تھا اور پیے کما تا تھا' کیونکہ بریکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے۔اس نے کہا کہ جب میں نے آیات کے ترجے میں پھیل جانا پہلی بار پڑھا تو مجھے اس تبھینے کا یہی مطلب ملا کہ چلتے جاؤ' چلتے جاؤ۔ سواشفاق صاحب میں چلتا گیا چلتا گیا اور ریلوے سکنل کے پاس پہنچ گیا'جہاں پرمیرے رشتے کی ایک بھانجی رہتی تھی اور وہ بیچارے غریب لوگ تھے۔ تھی تو وہ میری چیازاد بہن کی بیٹی' کیکن چونکہ وہ امیر نہیں تصاور ہم نے ان کی جانب توجہ نہیں دی اور بھی ملے بی نہیں۔جب چلتے چلتے اس کا گھر آ گیا تو میں اندر چلا گیا' تو اس نے خوشی ہے چینیں ماریں

کہ ''ماہ جی آ گئے' ماما جی آ گئے' اور اپنی دو بیٹیوں کو بلالیا کہ یہ میرے ماما جی جیں۔ وہ بھی میرے ساتھ لیٹ گئیں اور کہنے لکیس ماما جی آ آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ؟ میں نے کہا' میں جمعہ پڑھنے کے بعد اس کے فضل کی خلاش میں انگلا ہوں' تو آج مجھے یہ فضل نصیب ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ابنی بھا بھی کے گھر جا کر بتا چلا کہ میری بھا بھی کی بیٹیاں اور وہاں کی پانچ لڑکیاں پرائیویٹ کالج سے ایف ایس می کردہی تھیں اور کی بڑے کالج نے انہیں جمعہ کی شام کو پر یکٹیکل کرنے کی اجازت وے رکھی تھی ۔ وہ چونکہ سب اکیلی ہوتی تھیں اور علاقہ بہت و ور کا تھا تو وہ ڈرتی تھیں اور جاتی نہیں تھیں ۔ لہذا جب مجھے پتا چلا تو میں ان کا سپاہی بن کر ہر جمعہ انہیں کا لج لے بھی جاتا تھا اور لے کر بھی آتا تھا۔ یہ میری ڈیوٹی جھے بتا چلا تو میں ان کا سپاہی بن کر ہر جمعہ انہیں کا لج لے بھی جاتا تھا اور لے کر بھی نہیں ہوا جتنا میری ڈیوٹی بھی نہیں ہوا جتنا کہ اللہ کافضل ملئے کے بعدر ہا۔

جب بیں اڑ گیا تو خاتون نے میرے چہرے سے بھانپ لیا کہ ماسٹر کریم شرارت کے طور پر
ایسا کررہے ہیں۔ اب اس خاتون نے پتوکی سے پھولوں کے نئج منگوائے۔ پتوکی جہاں بہت پھول
ہوتے ہیں 'پتوکی سے ہم پھول ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی جیرت کی بات ہے کہ پتوکی جیسا علاقہ
خشک ہے آ ب و گیاہ۔ کڑوا پانی۔ وہاں اللہ نے اتنے پھول پیدا کردیئے ہیں کہ ہم وہ ولایت کو
ایکسپورٹ کررہے ہیں۔وہ خاتون ہر بارسودے اور چیزوں کا بغور جائزہ لیتی تھیں۔ بھی کہتی بیدارچینی

تواجے کی نہیں ہوتی 'تم تین آنے زیادہ دے آئے ہوئیہ سوکھادھنیا جو بھی پچھ ہوتا تھا'ان کی قیمتوں کا سخت جائزہ لیتی تھیں اور اسے سخت طریقے ہے بار بار چیک کرتی تھیں اور میں نے گئ دفعہ بیارادہ کیا۔ میں اس' فضل'' کوچھوڑ دوں'لیکن جب جمعہ کی اذان ہوتی تو میں دوڑ تا ہوا نماز کے لیے آتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا'تو میرے کا نوں میں بیگو نجے لگتا تھا کہ''تم پھراللہ کی زمین پر پھیل جاؤاور اللہ کا فضل تلاش کرو' تو میں پھررونہیں سکتا تھا اور اس مخت اور کڑوی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوجا تا تھا۔

میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی ایک ہی شکل نہیں ہے اللہ کا فضل تو وسیع ہے۔ یعنی میری اور آپ کی سانس سے لے کر بھی بھی آ دی ناشگرا ہوتا ہے کہ بھے زندگی میں کیا ملا ۔ یہ یہیاں ہوتی ہیں کہ ذراذ رائی بات پر چڑ جاتی ہیں ۔ میری پوتی ناراض ہوکر جب دروازے میں چابی ڈالتی ہے تو وہ کھلانہیں پھر چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے ما بالیہ بھے ہے کیوں نہیں کھلا ہے؟ بس ذرائی بات پر رنجیدہ ہوجاتی ہے ۔ حالانکہ وہ بچارا کھل رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کہوں کھل جاسم ہم تو یہ جیٹ ہے گھل جا اللہ نے تم کو ائی نعمیں دی ہیں۔ کہنے گئی نہیں نہیں کو کی نعمیں نہیں دیں۔ جا یا کرے۔ میں نے کہا اللہ نے تم کو ائی نعمیں دی ہیں۔ کہنے گئی نہیں نہیں کو کی نعمیں نہیں ویں۔ میرے پاس کون کی نعمیں نہیں؟ میں نے کہا کہ ہم نے مرسیڈ پر لینی ہے کہ قویونا کرولا تو فضول میرے پاس کون کی نعمیں پانی دیا ہے کہ تم کو سب سے قبتی چڑ مفت ال رہی ہے۔ وہ تم کی جو کہ کے کہا کہ بوتی کی وغارت گری کو کہا کہ اللہ تعالی تو نے یہ تو کہا کہ کہ کہ کو کہا گہا کہ اللہ تعالی تو نے یہ تو کہا کہ کہ کہ کہا گور ہو جا ہوں کہ یا اللہ تعالی تو نے یہ کہا کہ برے دو بیا کی اللہ تعالی تو نے یہ کہیں بیا یا اور ہمار اکا م مقامفت چلا جار ہا ہے۔ تو اللہ کے اللہ تعالی تو نے یہ کے سے بنا یا اور ہمار کے بڑے دو ہے ہیں۔

یہ 'زاوی' پروگرام تو آپ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ میں ای لیے عرض کرتا ہوں اپ آپ آپ کو سمجھانے کے لیے بھی۔ میرے اندرایک چڑرہتی ہے اور میں ایک سخت گیرآ دی ہوں اور ایک انسان میں لیک ہونی چاہیے۔ وہ میرے اندرنہیں ہے اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کا سہار الیتا ہوں کداے اشفاق احمد! اللہ کافضل تو بڑے مختلف رُوپ میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے تو بھی فورنہیں کیا کہ جب آپ کرکٹ کا کوئی تیچ و کھنے ہیٹھتے ہیں' تو بڑافضل بڑی راحت محسوں ہوتی ہے۔ مجمعی Tension میں بہتا ہوجاتے ہیں کہ ''اوہ'' اگر اس کا چھکا لگ جاتا تو بڑی انچی بات ہوتی۔ اچھا شوکت خانم کی جھکی بات ہوتی۔ اچھا اب و کے تک کی تو اجازت ہے' چھکے کی نہیں ہے۔ اب و کھتے امپار نے کتنی تحت شرط لگائی ہوئی ہے' چھکے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ چوکے کے باہم اردگر دکو تھاں شروع ہوجاتی ہیں اور چھکے سے خطرہ ہوتا ہے کہ بال ان کے شیشوں میں جانہ گئے' لیکن اردگر دکو تھا کی اہمیت کا ہوتو امپار جو پاکستان کا واحد امپار ہے' جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی کئی جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی کہ جو دونوں ہاتھ کھڑے کرکے چھکے کا اگر کئی چوکا کی کھر کے کہ کو کی کو کہ کو کو کی کیا کہ کو کو کرکٹ کو کھکے کا دونوں ہاتھ کھڑے کرکے کھکے کا ایک کی خوت کرکٹ کو کھکے کو کو کھکے کا دونوں ہاتھ کھڑے کرکے کھکے کا دونوں ہاتھ کی کی کیکٹ کو کو کو کھکے کی کو کو کی کھکے کو کو کھکے کی کھکے کو کھک کی کھک کو کھکے کا کہ کو کو کھکے کو کھکے کو کھکے کو کھک کو کھکے کیا گئے کرکٹ کو کھک کے کو کھکے کا کھک کی کو کھک کے کو کھک کی کھک کے کھک کے کھک کو کھک کو کھک کے کھک کو کھک کی کو کھک کے کھک کھک کو کھک کے کہ کو کھک کے کھک کی کھک کو کھک کے کھک کو کھک کو کھک کے کہ کو کھک کو کھک کو کھک کی کھک کو کھک کو کھک کے کو کھک کو کھک کو کھک کے کو کھک کے کھک کے کھک کو کھک کو کھک کو کھک کو کھک کے کھک کو کھک کو

فیصلہ دے دیتا ہے اوراس کے فیصلے کو دونوں ٹیمیں تسلیم کر لیتی ہیں کسی کواعتر اض نہیں ہوتا سؤ جنا ہاللہ کی مہر با نیوں کے بڑے رُوپ ہیں۔ اگر ہم سارے تھوڑی ہی کچک بیدا کر کے چڑنا چھوڑ دیں جلنا بھننا چھوڑ دیں تو آسانیاں اوراللہ کافضل حاصل ہوسکتا ہے۔ ذراذ راسی بات پر چڑنا کہ بس لیٹ آتی ہے در ہوجاتی ہے فلال کام ہماری مرضی ہے نہیں ہوا۔

ایک نامینا با باس سے اتر ااور میں نے ہی اسے مدد کر کے اتارا سین اسی وقت جب نامینا 

Cell جیس اتر نے میں مدد دے رہا تھا' ان کے ساتھ ہی اتر نے والے ایک صاحب کے Phone 

بزرگ کو میں اتر نے میں مدد دے رہا تھا' ان کے ساتھ ہی اتر نے والے ایک صاحب نے کہا 

Phone پر فون آگیا۔ انہوں نے کہا'' جیلوا'' تو نامینا صاحب نے بھی کہا'' ہیلو!''اس صاحب نے کہا 

کیسا حال ہے؟ نامینا صاحب کہنے گئے اللہ کاشکر ہے۔ وہ صاحب تو اپنی بات کررہ ہے تھے لیکن نامینا 
صاحب اسے پوراٹھیک جواب دے رہے تھے۔ وہ صاحب فون پر کہنے گئے' کل آپنیس آگے؟ نامینا 
صاحب کہنے گئے کل آپ نے بچھے کب بلایا تھا۔ وہ کہنے گئے' تم نے وعدہ کیا تھا۔ نامینا صاحب کہنے 
صاحب کہنے گئے کل آپ نے بچھے کب بلایا تھا۔ وہ کہنے گئے' تم نے وعدہ کیا تھا۔ نامینا صاحب کہنے 
کئے' نہیں میں نے وعدہ نہیں کیا۔ اب میں درمیان میں کھڑ اہوں اور سوچ رہا ہوں زندگی میں کیے کیے 

بچیب وغریب واقعات سامنے آتے ہیں۔ آپ اگر غور سے سفر کریں تو ایسی مجیب وغریب چیزیں ملتی 
ہے۔

میں جوآپ سے عرض کرتا ہوں ہے بہیں کہیں وہیں سے اکٹھی کی ہوئی یا تیں ہوتی ہیں کین ہے۔
ہم نے چونکہ ایک شخت فتم کا اور تنگ راستہ بنالیا ہوا ہے اور ہم سارے سرنگ میں چلنے کے عادی ہیں۔
کھلے راستوں کے عادی نہیں رہے اس لیے بیسارے واقعات اور اللہ کے فضل اور رخمتیں نظر نہیں آتیں ،
ور نہ اللہ کا فضل تو مسلسل جاری ہے۔ اب بی بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہماری آئکھیں سلامت ہیں اور ہم وکھ سکتے ہیں۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوفضل کی تلاش میں زیادہ آسانیاں عطافر مائے اور اتنی آسانیاں عطافر مائے کہ آپ انہیں تقلیم کریں اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں اور انہیں آگے تقلیم کرسکیں۔اللہ حافظ!

## صبر وسيلن اورآ زادي تشمير

A THE PARTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

ہم گھر میں کل تین بڑے تھے۔ایک دادا' ایک دادی اور ایک بہواور ارسلا۔اور ارسلا بڑی بیاری تھی۔ دوبرس کی عمر کی ایک نہایت پیاری خوبصورت سنہرے بالوں والی بچی۔اے شدید بخارتھا اورموسم یہی سردیوں کا تھا۔ بخاراتر نے کا نام نہیں لیتا تھااور ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی۔ بڑی اینٹی بائیوٹیک دی تھیں' لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ارسلا بڑی بے چین تھی۔اس کے دل کی دھر کن بھی بڑی تیز بھی۔ وہ صرف دادا کے ساتھ چٹ کر ہی تھوڑی دیر آ رام کر سکتی تھی۔ میں اس وقت جوان تھا' ابھی ساٹھ برس عمر کانبیں ہواتھا۔ ابھی پانچ ماہ کم تھاور میں'' تگڑا'' تھا۔ارسلا کاسب سے بردا تقاضا پہتھا کہ وہ میرے سینے کے ساتھ لگ گئی جس طرح چٹان پر کوئی مینڈک چیکا ہوتا ہے۔ میں پیچھے كى طرف جس قدر بھى زاو بەبيناسكوں تو ٹھيك يىلىن اگرسىدھا كھڑا ہوتا ياعموداً تو پھروہ رونے لگتى تھى۔ اتنی دیرتک چیچے کو جھک کے کھڑے رہنا کانی مشکل تھا۔لیکن اس کی خوشنودی اور آ رام مقصود تھا۔اتنی سردی میں اس کا پسینداس کی ناک سے اس کے ماتھے ہے لیک رہاتھا۔ میرے نیلے کرتے پراور بڑے بڑے'' چٹاک'' پڑر ہے تھے اور مجھے پتہ چل رہاتھا کہ بیمیرے کرتے کا رنگ کچا ہے۔ جب بھی قطرہ گرتا مجھے اور تکلیف ہوتی اور دوسرے اپنے کرتے کی بھی کہ اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے۔اس کیفیت ہے ہم گزرر ہے تھے۔رات کے وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا کدمیں ایک الی کری پر بیٹھتا ہول جس کی'' ڈھؤ' (سہارا) ذرا سلانٹ ہوتو ارسلا ای طرح میرے سینے کے اوپر آ رام سے لیٹی رہے' کیونکہ وہ اپنی ماں پراعتا دکرتی تھی نہ اپنی دادی کے پاس جاتی تھی۔اپنے بستر پرنہیں لیکتی تھی۔

آپائیا کریں کہ میں کری پر بیٹھتا ہوں اور مجھے ٹی وی لگادیں اور اس کی آ واز بند کردیں۔
تصویریں گزرتی رہیں گی میں ویکھتا رہوں گا اور میرا ول لگارہے گا۔ اس زمانے میں ٹی وی رات بارہ
بیج تک چلنے لگا تھا۔ وہ وقت بھی گزرگیا اور میں اور ارسلا ایک کمرے میں بیٹھے رہے۔ میری بیوی بڑی
پریٹان تھی اور ارسلاکی ماں بھی۔ میر ابیٹا بھی باربار آتا اور کہتا کہ ابو آپ کو تکلیف ہور ہی ہے میں نے

کہا مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ اس کی تکلیف کا خیال ہے کہ میں اس کی کیسے مدد کروں کہ اس کی تکلیف كسى طرح سے ذراى كم ہوجائے اور مجھے دكھاس بات كا تھا كەيس اينے عہد كابرد الائق آ دى تھا۔ لائق پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے نہیں' میری ہائی بھی تھی کہ میں مشینوں کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ اس عمر میں' میں اپنی گاڑی کا تیل گھر پر بدلتا۔ آپ تو تیل تبدیل کروائے جاتے ہیں میں گاڑی کے پیچے ایٹ کر بڑے رہے جھول کرڈ بدر کھ کے تیل بدلی کر لیتا تھا۔ میں پرانی ٹوٹی پھوٹی سولڈروائز کوٹا تکے پچے لگا کر بچوں کولوکل ریڈ یوسیٹ بناویتا تھا۔ لا ہورشیشن بجنا تھااس کےاوپر۔ میں نہایت Sensitive ٹرانسٹر زکو بغیر کیلے کپڑے میں پکڑے ٹا کئے نگا دیتا تھاا درٹھیک رہتا تھا۔ یہاں میں پریثان تھا کہ پچھنہیں ہور ہا اور میں کئی دفعہ ایسی کفر کی می حالتوں میں ہے گز را کہ بااللہ بید کیا ہے؟ ایساکس لیے ہے؟ اور وہ میری بہت پیاری پوتی تھی اور ہمیں ڈرتھا کہ اگلا بیٹانہ ہوجائے۔ جھے کم از کم ڈرتھا۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بہت سے بیٹے تھے اور ہمیں آرزو تھی کہ پوتیاں ہوں۔ میں نے کہااللہ میاں مجھے پوتی ہے نواز اور پھر الله كى مبريانى ہوئى اور جب ارسلا پيدا ہوئى توميں نے اس كانام ارسلاركھا ، يعنى ارسال كى ہوئى۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ دیکھ میں کیسی چیزیں ایجاد کر لیتا ہوں۔ مجھے اللہ نے بیخاص صلاحیت دی ہے۔ میں اب اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں اور وہ چھوٹا سا مینڈک میرے سینے کے ساتھ چیکا ہوا ہے۔ مجھے طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ان میں کچھ شبت بھی تھے کچھ تفی بھی۔اللہ کے شکرانے کے بھی اور ناراضکی کے بھی۔ عجیب وغریب خیالات اوراس کی کیفیت ٹھیک نہیں ہور ہی تھی۔

بھے یادآیا 'جب میں روم میں رہتا تھا اور میں یو نیورٹی جا تا تھا۔ تو سے بیں ہرروز میں ایک چیز سینڈوی لیتا تھا 'وہ پانی رو ہے کا ملتا تھا اور چائے میں اپنے کر ہے میں بنالیتا تھا۔ وہاں چائے کا رواج نہیں ہے' کافی پی جاتی ہے۔ میں نے محسول کیا کہ پانی روپ کا تو برا ام پنگا ہے۔ اس میں تھوڑ اسا CHEESE اور دوسلائس ہوتے ہیں اور وہاں میر ہے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے میں ہرروز سے بھا وُ ایک سینڈوی تیار کرسکتا۔ میں نے ایک دن یوں کیا کہ وہاں سے دوسلائس لیے اٹھ آنے کے دوسلائس اور آٹھ آنے ہی کا تقریباً حملے کا حادث نہیں تھا آگے۔ میں کا نگڑا بھی لے لیا اور اوپر کر ہے میں آگیا۔ میں شونڈ اللہ کھانے کا عادی نہیں تھا۔ گرم کھانے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اے گرم ہونا چاہے۔ میں نے استری کیا کرتا تھا۔ میں نے استری گرم کی استری کیا کرتا تھا۔ میں نے استری گرم کی اور اس اس میں بیا کہ اور کی ہوئی تھا۔ میں نے کہا کہ اور کے ماتھ ہی چونکہ میں ارسال کی مدد کیوں نہیں کرسکتا اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میں ٹیکنے کی جیزوں کے ساتھ ہی چونکہ میں ارسال کی مدد کیوں نہیں کرسکتا اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میں آب کہا کہتا کہتا تھا۔ ہیں وابستہ تھا 'جوبھی چیز لینی سب سے پہلے اس کا مینول مطالعہ کرنا کہ میہ کیا کہتا تھا۔ ہیں وابستہ تھا 'جوبھی چیز لینی سب سے پہلے اس کا مینول مطالعہ کرنا کہ میہ کیا کہتا

ہے۔اکےمطابق بی اے استعال کرتا تھا۔

مجھے احساس ہوا کہ جھے اور ارسلا وونوں داوا پوتی کو ایک صبر کی تلقین کی جارہ ہی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے انسان کیے گزرتا ہے اور گزرسکتا ہے اور اس کیے گزرتا چا ہے؟ اس میں عصر بھی آتا ہے 'آ دمی چڑتا بھی ہے اور وہ کہتا ہے "Why Me" میری پوتی جب کس سے چڑتی ہے تو کہتی ہے واو' وائی می' نے میری پوتی نے تیزی بلکہ بہت ساری تیزی کو اپنالیا ہے۔لیکن صبر انسان کو وہ پیلن سکھا تا ہے اور یہ س طرح ہے انسان کو اوب کی تعلیم ویتا ہے اور ایک ایسی ترکیب میں سے گزارتا ہے کہ وہ وہ سپلن کی جانب آتا ہے۔

میں آپ اور ہمارا ملک اس لیے پہماندہ ہے کہ ہم میں ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم منظم نہیں ہیں۔
کیا نام ہے؟ ٹورنٹو ریڈ یوکی بہت خوبصورت آ واز۔ ہاں یوری انڈر یو نامی اناؤنسر ہے۔ وہ مسلمان
ہوگیا۔ جب میں کینیڈ امیس تفاتو میں نے اس کا ایک کیسٹ سنا۔ وہ بہت جیران ہے۔ کہتا ہے کہ وہ سورة
روم من کرمسلمان ہوا ہے۔ جس میں ہے کہ دنیا نے بید کہا کہ ایران فتح ہوگیا اور ایران فتح بھی ہوگیا تھا۔
لیکن اللہ کہتا ہے یہ غلط ہے۔ روی ہار نے بیس فتح یاب ہوئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ چھو دن کے بعد ہی
پانے گیا اور روی فتح یاب ہوگے۔ یوری کے دل پر پھر بچھالی گزری کہ وہ مسلمان ہوگیا۔ خیر ایس

یوری سے ملنے گیااوراس سے کہا کہتم اسلام کو کیسے دیکھتے ہو گے؟ کہنے لگا The Future of world" "is Islam'it belongs to Islam." میں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو؟ ہمارے ہاں بھی ایسی ہی ایسی ہی ایسی ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ اس نے کہا' ہاں! اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے۔ اس نے کہا' ہاں! اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے۔ کہا کہاں اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہمجھو ہے۔ کیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے۔ اسلام ایک اور طرح کا فد ہب ہے۔ تم لوگ اس کونہیں سمجھو گے۔ تم نے پتانہیں کیوں یہ فد ہب اختیار کر رکھا ہے۔

وہ کہنے لگا جب امریکہ کے دوہزار سنبرے بالوں والے گورے مسلمان ہوجا کیں گئ کے لئیں اور ایک ہزار کینیٹر ین چے سوسینڈے نیوین ممالک کے مسلمان ہوجا کیں گئ تو پھر ہمارا تا فالہ چل نظے گا اور ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہماری تعداوتو ہاشاء اللہ اسلم ہی چودہ کروڑ ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ Sorry آپ غیر منظم ہیں اور ایسے غیر منظم لوگ اتنا ہزا ہو جھ شہیں اٹھا سکتے۔ تب میرا دل و کھ ہے بھر گیا کہ اتنی ہزدی اسلام کی فتح ہوگی۔ بھی ہوگ میں آپ شاید اس وقت ہوں نہ ہوں 'لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ میں نے پوری ہے کہا 'یار! یہ تو ہمارا اس وقت ہوں نہ ہوں 'لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ میں نے پوری ہے کہا 'یار! یہ تو ہمارا کہ بہت پیارا دین ہے' تو تم اکیلے ہی کامیاب رہ جاو گے۔ دنیا داری میں بھی اور جب یہ وقت آئے گا تم گورے ہی کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا 'کیا کریں بس اللہ نے یہ بات کھودی ہے۔ میں نے کہا کہ ممارا حصہ پھی نہیں؟ گورے ہی کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا 'کیا کریں بس اللہ نے یہ بات کھودی ہو ہوتا تو بھی نہیں۔ میں اس میں شریخ تھی ہوتا تو بھی ہوتا تو بھی ہوتا تو بھی بھی جاتے آئی میں ہوتا تو بھی نہیں۔ مونا تو بھی نہیں۔ مونا تو بھی نہیں۔ ہوتا تو بھی نہیں 'تم ناچ سے ہویارو سکتے ہو یا تل کر سے ہو یا تل کر سے ہو۔

الله صبر سکھا تا ہے۔ میں نے اپنے طور پر محسوں کیا۔ ارسلا اب بڑی ہوگئ ہے اور اب تو ماشاء
اللہ وہ اٹھارہ برس کی ہے۔ وہ نیوکلیئر فزکس کی بڑی اچھی طالبہ ہے اور میں اس سے کہتا ہوں اللہ کے
واسطے بید نیوکلیئر فزکس نہ پڑھ۔ تمہیں پکڑئی نہ لیس۔ بہر کیف بیدا یک تیسری بات ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں
واسطے بید نیوکلیئر فزکس نہ پڑھ۔ تمہیں پکڑئی نہ لیس۔ بہر کیف بیدا یک تیسری بات ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں
وادا! بید مجھے بہت پسند ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری کا ہے کہ کیا جا تا ہے ہاں ٹھیک ہے جی خرکوئی گل
فادا! بید مجھے بہت پسند ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری کا ہے کہ کیا جا تا ہے ہاں ٹھیک ہے جی خرکوئی گل
میں اللہ نے کہیا تے فیرصرای کر لینے آں' بیصر نہیں ہے بیتو ڈسپلن نہیں سکھا تا۔

میں اس دُ کھ میں سے گزرتا تھا' پھر اللہ نے فضل کیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ میں دفتر آیا ہوا تھا کہ میری ہوی نے ٹیلیفون کیا کہ ارسلاکا بخاراتر گیا ہے اور وہ مٹی کے کھلونے جو آپ نے اس کے لیے بہاولپور سے منگوائے تھے ان سے کھیل رہی ہے۔ جمھے آئ تک یہ بجھ ند آئی کہ اس کا بخارا جا تک کیے بہاولپور سے منگوائے تھے ان سے کھیل رہی ہے۔ جمھے آئ تک یہ بجھ ند آئی کہ اس کا بخارا جا تک کیے اتر گیا۔ میں اس وقت دفتر میں سارا کام چھوڑ کر بھاگا آیا اور جیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا؟ میں نے پھر اللہ کاشکرادا کیا اور کہا کہ میری وہ ساری با تیں معاف کی جائیں اور یہ خداوند تعالی جو آپ نے درس ویا ہے۔ میں معلوم نہیں کہ ثابت قدمی سے اس پر قائم رہ سکوں گایا نہیں۔ جمھے اس کا انداز ہ ہوگیا ہے۔

اس طرح آج میں دیکھتا ہوں۔ اسی ارسلاکی طرح میراملک بھی خدانے جھے ارسال کیا تھا۔

یہ ہماری کوششوں کا نتیج نہیں ہے ہم نے پچھ بڑے کا مہیں کے ہیں۔ یہ اس کی مہر بانیاں تھیں۔ یہ اللہ کا
فضل تھا جوا تنا بڑا ملک استے بڑے وسائل کے ساتھ استے خوبصورت موسموں والا ایسے بھلوں 'پھولوں
والا ہمیں تل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب میں دُ کھی بات آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جومیرے
سنے سے چٹی ارسلاتھی 'وہ پوری طرح سے انز نہیں سکی ہے اور اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح
سنے سے چٹی ارسلاتھی 'وہ پوری طرح سے انز نہیں سکی ہے اور اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح
سنے میں برین کرمیرے سینے کے ساتھ لپٹی ہے اور کسی آ دمی کے پاس ایسا سید نہیں ہے جو اس مریض 'پا مال '

آپ یقین نہیں کریں گے کہ شمیر آج ہے دکھوں میں نہیں گھرا۔ یہ بر سے طویل عرصے ہے دوگرہ دائ کے زمانے سے تکلیفیں سہتا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ جس فقد رمجت کرنی تھی اوہ ہم کرنہیں سکے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کے لیے در دمسوں کیا 'لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنی ارسلا کے لیے محسوں کرتا ہے یا کرتا رہا ہے۔ ویے ہم نہیں کرسکے۔ بردی آرز ویہ ہے کہ بیا ستدان اور لیڈر وہ تو ایسی محبت عطانہیں کر سکتے۔ وہ اپنے پچھاور کا موں میں گے رہتے ہیں'لیکن لوگ اگر اجتماعی طور پراپی محبت کو جع کر کے اپنے اپنے گھر بیٹھ کراپی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لیے دعا ہی کریں' تو بہت پچھاکن ہم وجائے۔ ہمارے پاس اتناوقت ہی نہیں بچتا۔ ہم نے اپنی اپنی زندگی ساری طویل زندگی میں کسی رات بھی نوب ہو بیٹھ کرخالی اس کشمیر کے لیے دعا نہیں کی جہاں پچھلے دس برس میں طویل زندگی میں کسی رات بھی نوب کے بیٹھ کرخالی اس کشمیر کے لیے دعائیوں کی جہاں پچھلے دس برس میں ایک ہزارئی قبریں بن چکی بیں' تو اس پر پچھاڑ دری ہے ناں! بچھ ہوا ہے!!

ہم جذباتی 'روحانی' نفسیاتی اورقبی اثر یقینا ڈال سکتے ہیں اور جب ہم سب مل کراییا کریں گئے اپنے خالی لمحات میں تو میں آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ پھر ہر گھر میں یہ ٹیلیفون ہے گا کہ کشمیر آزاد ہوگیا ہے اوراپ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے'جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں تھیلے ہوئی اور آپ میں دنوں کا میرے دل پر بوجھ تھا'جو میں نے آج آپ کی خدمت میں بیان کر کے اتار دیا ہے۔ اللہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے اتار دیا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ!

#### باب جسم اور خيال كاكلا

بیہ سوال میری روح اور میرے ذہن کے ساتھ اکثر مکرا تا ہے جس میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں كرآب "بابول" كاذكركرتے ہيں۔ جميں تو" باب" كوئي ملتے نہيں ہيں اس كى وجہ بيہ ہوتى ہے كہ وہ ایک اچھی او کچی کری نگا کر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بابا پکڑ کے لاؤاور ہماری خدمت میں پیش کروا ایبا تو ہوتانہیں ہے۔اس کے لیے تو کچھ مختلف Effort کوشش جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جیے آپ اور دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ میں اب لوٹ کر بہت پیچھے کی طرف جار ہا ہول۔ میری عمر میں پہنچ کر پرانی ہاتیں زیادہ وضاحت کے ساتھ یاد آتی ہیں اور کل کیا کھایا تھا'وہ نہیں پتا چلنا۔ مثلاً میں رائے میں سوچتا آ رہاتھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کل کیا کھایا تھا' تو میں ٹی وی کے دروازے ر پہنچ کے یاد آیا کہ آلومٹر کھائے تھے۔لیکن زیادہ پرانی باتیں کمل وضاحت اور تفصیل کے یاد ہیں۔ ميرا گاؤل گاؤل نبيل بلكه ايك قصبه تھا'جس كى آبادى كوئى چپيں ہزار كے قريب تھي۔ وہاں ہم رہتے تھے'لیکن وہ پچپس ہزار کا قصبہ جنوری کے مہینے میں دس تاریخ کے بعد تین لا کھ کا قصبہ بن جا تا تھا' وہاں ایک میلہ لگتا تھا۔ اے ہم'' ماڑھی'' کا میلہ کہتے تھے۔جنوری کی دس' بارہ تیرہ' چودہ اور پندرہ تاریخ کوشلع سے پولیس آتی تھی۔ دُوردُور ہے تماشے تھیٹر آتے تھے جواپنی زندگی میں میں نے دیکھے اوران سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ بچھے ڈرامہ لکھٹا آئے لگا۔ وہ تھیئر اور طرح کے ہوتے تھے کیکن ان کے پس منظر میں وہ سب پچھ ہوتا تھا جو پرانے پاری تھیٹروں میں تھا۔ اس میلے میں دو بڑے سرس آیا کرتے تھے۔ میں چونکہ چھوٹا تھااور میری عمریانچ سال تھی' اس وفت سرکس میں زیادہ دھیان دیتا تھا۔ جانوروں کے ساتھ وابستگی ہوتی تھی۔ وہاں ایک رتنابائی گرینڈ سرکس بھی آتا تھا۔ ایک رتنابائی بنگالی عورت وہ کرتب بھی کرتی تھی اوراس سرکس کی ما لک بھی تھی۔ وہ اتنا بڑا جوڑ اکر کے اور پلس فور پہن کے' یاؤں میں چیڑے کے جوتے اور ور دی اور ہاتھ میں ہٹر پکڑے ہوتی تھی۔ اس سے سارے جانور وبكتے تھے۔ میں نے کوئی ایبارنگ ماسٹراپٹی پوری زندگی ہیں نہیں ویکھا جوشیروں کے ساتھ جاکر پٹاند مارکے بات نذکرے بلکہ وہ موٹا'' نگا' ان کے منہ پر مارے اوران سے کام کرائے۔ رتابائی کے سات باتھی تتے جو بڑے وزنی تتے۔ میں بڑی بہادری کے ساتھ اس کے ساتھ جا کر کھڑا تو ہوگیا' لیکن بہادری کے ساتھ اس کے ساتھ میرے والد صاحب بھی جب باتھی آئے تھے جو ویٹرزی ڈاکٹر تتے اور ہاتھی کا نمپر پڑ لیٹے آئے تھے۔ میرے والد نے جھے کہا کہ اس کی سونڈ کیڈو' لیکن میں ڈرا۔ اس پر میرے باپ نے پوچھا کہ آس سے ڈرے کیوں؟ میں نے ان سے کہا کہ اس کی سونڈ میں ڈرااس لیے ہوں ابو کہ یہ ہاتھی جس' کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ بڑا کمزور نے اور میرا خیال میں ڈرااس لیے ہوں ابو کہ یہ ہاتھی جس' کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ بڑا کمزور نے اور میرا خیال ہے کہ زمین میں فٹ ڈیڑھ فٹ سے زیادہ گرانہیں ہے۔ یہ اگر زور دے تو یہ اس خیال کے ہے۔ یہ اگر خواب خیال کے ساتھ بندھا ہوا' یہ اس خیال کے ساتھ بندھا ہوا کہ انہاں خیال کے ساتھ بندھا ہوا کہ د' کہا یہ ایس خیال کے ساتھ بندھا ہوا کہ انہاں خیال کے ساتھ بندھا ہوا کہ انہاں خیال کے ساتھ بندھا ہوا کہ انہاں خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہوا ہے کہ ' کہا انہیں سکنا' کیونکہ بیر' کیل' کے ساتھ نہیں بندھا ہوا' بیاس خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ ' کہا ' مضبوط ہے۔ اگر یہ اپنے خیال میں تبدیلی لائے تو پھر البت یہ خرور کلے کو اکھاڑے گا۔

میں نے کہاابوا ہے اب یہ خیال کیوں نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اسے اس اس کے اندھا گیا۔ اس نے اپناپوراز وراگایا 'پوری طاقت آزمائی تھی 'کین یہا ہے اکھاڑ نہیں سکا تھا۔ اس جدو جبد میں اس کے تقریباً پانچ چھ سات ماہ گزرے' پھراس نے فیصلہ کرلیا کہ یہ میری طاقت ہے اکھڑ نہیں سکتا اوراب وہ ای خیال اوراندازے پرقائم ہے۔ تاہم وہ بات جب کی تھی اوراب اتنا عرصہ گزرجانے کے بعد پنی زندگی کے مشاہدات وتج بات کے بعد یہ تصور میرے ذہن میں اور استنڈ میٹر یعنی جسم کے اوپر کتنی حکمرانی اکھرنے رہا ہے۔ اگر مائنڈ طاقتور ہوتو آپ کا جسم آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے گئے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں سگریٹ چھوڑ نمیں سکتا۔ سگریٹ چھوڑ ناکوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک خیال نے آپ کو اس بات کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ میں اپنی نواس کے ساتھ اگر نے کے دونہیں سکتی۔ نانا میراخیال یہ اپنی ساس سے نہ لڑا اگر و) کہنے گئی نہیں میں ساس کے ساتھ اپندھی ہوئی ہوئی ہے۔ ساس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوئی ہے۔ ساس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوئی ہے۔ ساس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں وہ بیت ساس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں وہ بیت ساس کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں اور جیتے سائل ہیں بندھی ازندگی میں اور جیتے سائل ہیں بیں وہ ایسے بندھی ہوئی ہیں۔

آپ جھے ہے بہتر جانتے ہیں کدامریکہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔اس کا نام بیلن کیلے تھا۔وہ مادر زاداندھی تھی اور مادر زاد بہری بھی تھی اوراس طرح پیدائش گونگی بھی کیکن وہ ایک صحت مندلڑ کی کی طرح پرورش پار ہی تھی۔وہ ایک عجیب وغریب کیس تھا۔اس نے بیرتہیہ کیا کہ میں تعلیم حاصل کروں گ۔اس نے اپنے آپ کواپنی ذات کواس' کئے'' کے ساتھ نہیں پا ندھا۔ وہ اب نہ پچھ بیان کر سکتی تھی کہیں پڑھناچا ہتی ہوں'ند دیھے کے بتا سکتی ہے کہ وہ کیا کرنے کی آرزور کھتی ہے۔ لیکن اس کے اندر پیطلب پیدا ہوئی اور پیطلب اتی شدید ہوئی کہ اس کی ایک بیلی کی خالہ تھی۔ اس کا بازواس نے پکو کر اس طرح ہے و بایا کہ اس خالہ نے محسوں کیا کہ یہ بچھ ہے پچھے کہنا چا ہتی ہے۔ پھر ان دونوں نے بڑی مدت کے بعدزورلگا کر ایک Banguage (زبان) ڈویلپ کی جواس کے بدن کو دبا کر بیان کرتی تھی اوروہ اسے بچھتی تھی۔ ایک بار میل کو کی تصور ہی خورہ اور وہ اسے بھتی تھی۔ ایک بار میل کو کی تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کی استاد نے کہا کہ شپ سمندر میں چلتا ہے۔ اب اسے سمندر کا بھی کوئی پتانہیں تھا۔ لیکن اس کڑی کہا کہ وہ علم ضرور حاصل کرے گی اور اس کا خیال اس پر حاوی نہیں ہوگا اور میں خیال کو خود پر حاوی ہوئے نہیں دول گی۔ چنا نچے اس کڑی نے سارا وقت اور ساری توجہ اپنے آپ کواپلائی دیمن کے ساتھ جدو جہد کرنے میں گزار دی اور اپنی جسمانی ساخت پوری ہونے کے سبب حاصل کرتے ہیں کر۔ مجھے وہ علم عطا کر جو دوسر ہوگ اپنی جسمانی ساخت پوری ہونے کے سبب حاصل کرتے ہیں اور اس نے یہ کیا اور یا نچ کہ تا ہیں اس نے کھیں۔

دہ بہاں لا ہور بھی آئی تھی پاکتان بننے کے بعداور ہم بڑی عقیدت کے ساتھ ان ہے ملنے گئے تھے۔ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اپ استادوں کے مخصوص طریقے ہے سوالات کے کھٹ کھٹ کر کے مخصوص انداز میں جواب دی تی تھی۔ وہ اپنی آٹو بائیوگرافی میں ایک کمال کی بات کھھتی ہے کہ دیکھو میں بہت خوش ہوں کہ میرے خدانے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں 'یہ ساری نعمتیں اندھے ہونا 'بہرے ہونا' گو نگے ہونا مجھے نہ کی ہوئیں' تو میں دنیا کی ایک نامور عورت نہ ہوتی 'بلکہ ایک معمولی تی گھر بلوعورت نہ ہوتی 'بلکہ ایک معمولی تی گھر بلوعورت ہوتی۔

الله کی نعمت کے کیا کیا گو ہے جیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور شاہاش ہے اس بی بی بی جس نے اس نعمت کہدکر پکارا۔ جب آپ کو کوئی خیال پکڑلیتا ہے اور آپ اس کے تابع ہوجاتے جیں تو معاملہ گڑ برہ ہوتا ہے۔ جیں اکثر کہتا ہوں کہ بھی بیٹے کر جب وقت ملے تو ضرور غور کیا ہے ہے کہ آیا جھاکو کسی ''کلے'' یا ''سنگل'' نے پکڑا ہوا ہے' یا کسی خیال نے پکڑا ہوا ہے۔ جب بیہ بات آپ کے ذہن میں آجائے گئ آپ بروی آسانی سے اپنا مسئلہ خود حل کرلیں گے۔ خیال کی طاقت بروی طاقت ہوتی میں آجائے گئ آپ بروی آسانی سے اپنا مسئلہ خود حل کرلیں گے۔ خیال کی طاقت بروی طاقت ہوتی میں آب ہے۔ پاکستان بننے کے بعد میں کالج میں ایم اے کے چوشے سال میں پڑھتا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس سال آ دمی بڑا الائق فائق اور ذبین ہوتا ہے۔ اس جیسا دنیا میں اور کوئی ہوتا ہی نہیں اور ہم بہی بجھتے تھے۔ سال آ دمی بڑا الائق فائق اور ذبین ہوتا ہے۔ اس جیسا دنیا میں اور کوئی ہوتا ہی بروی خواہش تھی کہ میں نماز میرے والد اور میرے مامول کو خاص طور پر میرے مامول کو اس بات کی بروی خواہش تھی کہ میں نماز میرے والد اور میرے مامول کو خاص طور پر میرے مامول کو اس بات کی بروی خواہش تھی کہ میں نماز پڑھا کروں۔ چنا نچے وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریقے سے کوشش کرتے تھے۔ لیکن میں اپنے خیال

میں اتنا پڑھا لکھا تھا کہ میں با قاعدہ دلائل دیتا تھا کہ نماز میں کیا رکھا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے پڑھے لکھےلوگ کہا کرتے ہیں۔

وہ نچھ کہتے نہیں تھے۔ وہ مجھے پڑ کرایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لا ہور میں نیلا گذید کی مسجد کے علاقے میں تھے۔ وہ مولوی صاحب وہاں ہیٹھے لیکچر دے رہے تھے اور ان کے پاس تین پہیوں کی چیئر تھی۔ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ان کی ایک ٹانگ پر ہڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا' جے'' گھمییر'' وغیرہ کہتے ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ تی! میمرا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگئے باشاء اللہ بڑا اچھا ہے۔ لاکق ' وہین' خوبصورت اور فتین لڑکا ہے۔ میرے والد صاحب نے ان سے مجھے پچھے ہجھانے کا کہا' تو وہ کہنے لگئے نہیں پھر کسی دن آ پ لوگ آ ئیں گے تو تلقین کریں گے۔ آج موقع نہیں ہے اور تلقین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بیآ تا رہے' ماتا' ملا تا رہے۔ مجھے ان کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا' سکتی میں نے ان کی بات نہیں مانی نو جوانوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے' ایسے کام کرنے کا' شرافت کا بیاور سے انہوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے' ایسے کام کرنے کا' شرافت کا باعبادت کا۔

میں نے کالج میں اپنے دوستوں کو بتایا تو انہوں نے کہا' ناں نان خبر دارااس چکر میں نہ پیشن جانا۔ ہمیں و نیا بنانی ہے' ترتی کرنی ہے۔ ایک ہماراسائٹی مولوی سے پڑھتا تھا۔ اس نے فوراا یک آیت قرآنی کا ترجمہ پڑھا'' کوشش کرو د نیا کی طرف۔'' خیر وقت گزرتا رہا اور میں بھی بھی مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد سن ۔ وہ بڑے جیدعا لم تھے۔ انہوں نے بڑے او نچے او نچے کام کیے تھے۔ آپ نے فیروز پورروڈ پر جامعدا شرفید دیکھا ہوگا۔ اس کی بنیا دمفتی محمد سن نے ہی رکھی تھی اوران کی ہی گرانی میں اتنی بڑی ہو نیورٹی بنی۔ ان کے جوم یدین تھا وران کے جو چاہنے والے تھے جن میں میرے ماموں بھی شامل تھے۔ مولوی صاحب بارباران سے کہتے تھے کہ یہ نا نگ اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ کائٹی پڑے گی ۔ اس سے ان کے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف تھی۔ انہوں یہ نا نگ کاشنے پر بہت زور دیا اور کہا کہ اگر ڈ اکٹرٹا نا نگ کاشنے کا کہتے تیں' تو پھر اس میں کیا مضا نقد ہے۔ میں آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈ یکل کالج کا واقعہ بتارہا ہوں۔ اس زمانے کے بہت اعلی درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑے نائی گرائی سرجن تھے۔ انہوں بہت اعلی درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑے نائی گرائی سرجن تھے۔ انہوں بہت اعلی درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑے نائی گرائی سرجن تھے۔ انہوں بہت اعلی درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑے نائی گرائی سرجن تھے۔ انہوں

آخرکارٹا مگ کا شنے کا وقت مقررہ وگیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں۔ جیج کے وقت ان کی ٹا مگ کا ٹی جانی تھی اور اس سرجری میں ڈاکٹر کرٹل عطاء اللہ ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرٹل امیر الدین نے حصہ لینا تھا۔ سب بردی محبت اور پیار اور عقیدت اور تپاک کے ساتھ مفتی صاحب کو لے کرآئے۔ اب ایک لائق ہے ہوش کرنے والا Anaesthesist چاہیے تھا'جو بالکل ہمہ وقت مستحدر ہے' تا کہ اس عمر

کے شخص کی زندگی کو کوئی خدشہ یا خطرہ نہ ہو۔اب Anaesthesist کو بلایا گیا' انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو تھوڑی ہوگئی کیونکہ ایک انجکشن دینا ہے۔مفتی صاحب نے کہا کہ یہ کیوں دیتے ہوئتو انہوں نے کہا کہ بی کیوں دیتے ہوئتو انہوں نے کہا کہ بی اتفارا کام کرنا ہے' تواس وجہ ہے بہوشی مقصورتھی۔مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اگر آپ مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟انہوں نے کہا کہ جی اآ خرٹا نگ کا ٹنی ہے۔اس ہیں چاقو' چھری اور آ ری کی بھی ضرورت پڑے گی۔مفتی صاحب کہنے گئے' ڈاکٹر صاحب! آپ ایسا کریں کہ چھری اور آ ری کی بھی ضرورت پڑے گی۔مفتی صاحب کہنے گئے' ڈاکٹر صاحب! آپ ایسا کریں کہ آپ بھی کوایسے ہی چھوڑ دیں اور Anaesthesia وغیرہ نہ دیں۔ مجھے یہ پسندنہیں ہے۔ یہ دخل انداز ہوگا میرے ذہن پڑاور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنائیوں چاہتا۔ تو آپ اپنا کام کریا ہوں۔

انہوں نے کہا مرا آپ اپنا کام کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جو بھی میرا کام ہوا کروں گا اور منہ پر کپڑا لے کر لیٹ گئے۔ ابٹا نگ کٹ رہی تھی اور آپ آ رام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ریاض قد بر جلدی جلدی ٹا کئے لگا رہے تھے اور کرتل عطاء اللہ وہ نیش پکڑے بیٹے ہوئے تھے تا کہ پتا چاتاں کے بلڈ پر یشر کہاں چلا گیا ہے۔ کام ختم ہوا اور جب پی باند دھ دی گی اور تیوں ڈاکٹر چران پریشان کھڑے ہوگے تو پھر مفتی صاحب نے ان سے بوچھا ''میاں ہوگیا کام ؟''انہوں نے کہا' بی ہوگیا۔ تب مفتی صاحب نے کہا' بی ہوگیا۔ تب مفتی صاحب نے کہا'' بہت بہت شکر یہا میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔''جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہوجائے اور خیال اس کے تصور میں گرفت میں آجائے اور انسان بہ جان لے کہ المامل خیال پر حاوی ہوجائے اور خیال اس کے تصور میں گرفت میں آجائے اور انسان بہ جان لے کہ المامل کے مقال کے ایک خواک کرتا ہے' تو یہ ساری مشکلات جوروز نہیں چیش آتی رہتی ہیں اور بھم ہاتھی جنتا ڈیل ڈول لے کرا ہے' ''نظر کا ' نظر کرا نے گا ہو کہ کہ نظر کا خواک کرا ہے گا ہوں کہ سے کہ اور خواک کرا ہے گا ہوں کہ ہونی تھو عبادات میں آجاتی ہیں۔ کہ ہونے کا کہ خواک کرا ہا گا گر کرنے کا بڑا گھر کرنے کا بڑا کہ کہ ہونی اور کی کہ میڈ یکل ہسٹری و کی کھرے نا کہ ذکر کے مفتی مجمومی کہاں گئی گے اور کیے انہوں نے تقویت حاصل کر کی کہ میڈ یکل ہسٹری میں بہ بات درج ہو کررہ گئی۔

اگرآپ اور میں اور ہم سب اس بار کی کو بچھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر جسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا' جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے' تو پھرآپ ان مشکلات سے خود بخو دکل آئیں گے۔ آپ کو کسی باہے ک' کسی پیری' کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ عافظ!!

### چیز وں کی کشش اور ترک دنیا

ہارے ہاں ڈیفنس کالونی بہت خوبصورت کالونی ہے اور اس میں بڑے شاندار گھر ہیں جو وید کے قابل ہیں۔ایک روز ہم وہاں بیٹھے تھے۔ایک نہایت خوبصورت گھر میں۔ایک نہایت اعلیٰ درجے کے فانوس کے نیچے۔وہ سامان واسباب سے بحرابوا گھرہے۔وہاں بیٹھے ہوئے پتانہیں کیوں مجھے اچا تک خیال آیا کہ ہوائی جہازوں کی ایجاد کا ایک سوسال پورا ہوگیا ہے۔ ہوائی جہاز انسان کی زندگی میں داخل ہوئے تو اس کا جشن منایا گیا۔اس حوالے ہے ہم نے اخباروں میں بھی پڑھا'ئی وی پر بھی دیکھااوران گزرے موبرسوں پرہم اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں۔ میں برسوں سے ہوائی سفر کا مسافر ہوں۔ کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ بہت خفیہ بات ہاور آ پ تک ہی رہنی جا ہے کہ 1947 ء میں جب پاکستان بنااس کے تبن ماہ بعداگت' ستمبر'اکتوبراورنومبر میں لا ہور میں ایک بہت بڑار فیو جی پناہ

گزین کیمپ تھا۔ میں وہاں پر ہیڈ کلرک کے طور پر ملازم ہو گیا۔ کہیں نو کری ملتی نہیں تھی۔

تقتیم کے بعد بھارت سے بڑی بے چینی کے عالم میں آئے تھے۔ میں اس وقت بی اے کرچکا تھا۔ایمپلائمنٹ ایمپینج کا دفتر وہ نوکری نہیں دیتا تھا۔ میں وہاں پرجا کرکہتا کہ جی میں لی اے یاس ہوں۔وہ کہتے ہم اس کا کیا کریں؟ پھر ہیں نے ایک ٹرک کیا اور وہاں جا کرکہا کہ جی ہیں میٹرک یاس ہوں فرسٹ ڈویژن میں توانہوں نے کہا کہ بسم اللہ اور فوری مجھے نوکری ل کئی۔ ایک آ دھ مہینہ کام کیا' پھر نہرواور لیافت علی خان پیک کے مطابق یہ طے پایا کہ جو یہاں کے سکھ اور ہندوشر نارکھی ( پناہ گزین) ہیں وہ بذر بعیہ ہوائی جہاز بھارت جائیں گئے انہیں لانے کے لیے۔ ہندوستان سے ہوائی جہاز آتے تھے۔ جارے پاس تو تھا کوئی نہیں۔ وہ جہاز وہاں ہے مسلمان پناہ گزینوں کو بھی لے کر آئیں گئے خالی نہیں آئیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو اتار دیں گے اور پھرراولینڈی سے بیٹاور سے لا ہوراورماتان سے اپنے مطلوبہ مسافر پھر کر لے جائیں گے۔

اس زمانے میں سول ایوی الیشن کا ادارہ تھا اور اعوان صاحب اس کے انبچارج تھے۔ والثن

ایئر پورٹ پران کا دفتر تھا اور وہ پرمٹ ایشوکرتے تھے کہ جو جہاز بھارت ہے آیا ہے اس میں واقعی مسلمان پناہ گزین آئے۔ یہاں پرخالی ہوا اور اب بیآ گے جارہا ہے۔ پھر لا ہور آئے گا اور پھرای طرح واپس جائے گا۔ بیا یک مشکل کا م تھا۔ انہوں نے سارے واللن کیمپ میں اپنے ادھرادھر دیکھا' انہیں میں بڑا سارٹ ساکلرک نظر آیا۔ کہنے لگے میاں! تم نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ بڑے پڑھے لکھے ہو۔ میں بڑا سارٹ ساکلرک نظر آیا۔ کہنے لگے میاں! تم نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ بڑے پڑھے لکھے ہو۔ وہ مجھے سوی ابوی ایشن میں لے گئے اور میری سروسز ابوی ایشن کے لیے مستعار لے لیس۔ وہاں میری کری دی گا دی چھاؤں میں اور کہا کہ تہمیں بیکا م کرنا ہے۔ میں بہت محنت سے وہ کام کرنا رہا اور پرمٹ ایشوکر نے لگا۔ آپ تو جانے ہی ہیں کہ خداکلرک کو اتن عزت دے تو اس کا دماغ کہاں پہنے جا تا ہے۔

ونگ کمانڈراعوان صاحب نے جھے بنادیا کہ یہاں جہاز کانمبر جرؤیہاں بیکر ؤوہ کرواور پھر
پرمٹ ایشو کردو۔ اب میرے پاس میں پھیں ہمیں پرمٹ ہیں۔ یہ پرمٹ کیا ہیں گویا کلاشکوفیں
ہیں۔ اس وقت کینیڈین اوراگریز پائلٹ آتے تھے اور میں انہیں پرمٹ ایشو کرتا تھا۔ دو تین دن تو میں
نے ویکھا پھر میں نے کہا کہ یہ قو میرے مطبع ہیں۔ میں انہیں ایسے کسے جانے دوں۔ ایک کینیڈین سے
کہا کہ پناہ گزینوں کو یہاں ڈراپ کردیا ہے اور جہاز خالی جارہا ہے تو میں تمہارے ساتھ داولپنڈی
چلوں گا۔ یہ میری پہلی فلاعث تھی۔ اس نے کہا 'دلیس سر!' اس کی جان تو میری تھی میں تھی۔ اس نے
جھے اعلیٰ درج کی سیٹ دے دی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ اس طرح میں آتارہا جاتارہا اور ظلم جو
ہوا جس کی میں معافی مانگنا ہوں کہ میرے وہاں جانے میں اور آنے میں واپسی پر چارچار لینڈ
ہوکر کھڑے تھے۔ انہیں چونکہ پرمٹ نہیں ملاتھا وہ کسے فلائی کرتے۔ تو کلرک بادشاہ جو ہوتا ہے اور اس
کی جوطافت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔

میں نے عام طور پر جب بھی ہوائی سفر کیا'اس میں اللہ کی مہر بانی میرے ساتھ ہیر ہی کہ پتا خہیں کیوں میں منزل مقصود پر خیروعافیت ہے پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اکثر و بیشتر میراسا مان نہیں پہنچا تھا'یہ اکثر و بیشتر ہوا۔ اس میں خاص بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں'وہ یہ کہ 1950ء میں' میں روم سے میڈرڈ گیا۔ میڈرڈ پہنچا اور وہاں اثر اتو انہوں نے کہا کہ پتانہیں آپ کا سوٹ کیس کہاں رہ گیا۔ بہر حال ہم اے ٹر لیس کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو فلاں ہوٹل میں ہوں' مل جائے تو پہنچا د بیج گا۔ اب میں ہوٹل میں تین کپڑوں میں جیٹے اس جائے تو پہنچا د بیج گا۔ اب میں ہوٹل میں تین کپڑوں میں جیٹے خواتین کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے تین کپڑوں میں جیٹے خواتین کہتی ہیں کہ میرے اول دیا ہے۔ ای طرح میرے ہوائی جہاز نے مجھے گھرے نکال دیا۔

اس وقت میرے پاس ایک پتلون تھی۔ ایکرلک کی۔ وہ نٹی نٹی چلی تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے۔ بہت پتلی شاید آپ کو یا د ہو۔ وہ کھٹا کھٹ وُھل جاتی تھی اور استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اورایک شرف اورایک بنیان تھی۔کل تین کیڑے تھے۔رات کوتو میں زیرجامہ ہی میں سوگیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ صبح اٹھ کروہ کیڑے پہن لیے اور میڈرڈ کی سروکوں پر گھومتار ہا۔ شام کوہوٹل آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے دن وہ کیڑے خراب ہونے کی فکر لاحق ہوئی۔ سنگ میں ڈال کر پہلے پتلون کو دھویا' پھر شرے پھر بنیان کودھوکر وہاں لٹکا دیا اور سوتے وقت بیدعا کی کہ یا اللہ ! بیسج اٹھنے تک سو کھ جا کیں۔

تین دن ای طرح گررے۔ بھے اصل میں قرطبہ جاتا تھا۔ وہاں میڈرڈے لاری جو پرائی
وضع کی تھی قرطبہ جاتی تھی۔ لاری کے اندری انہوں نے بکرے دُنے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اِس
لاری میں سفر کیا۔ قرطبہ پہنچو میں نے کہا کہ یااللہ! جو میں پہنے ہوئے ہوں اب مجھے قرطبہ میں دنیا کی
عظیم ترین مسجد میں جانا ہے۔ پچھاور طرح کی کیکی بھی طاری تھی اور میرے پاس صاف کیڑے بھی
خشیں۔ وہاں نہا بھی نہیں سکتا تھا۔ مجدموجود ہے اور میں وہاں پر نماز اوانہیں کرسکتا۔ تھا بی نہیں اس کا۔
یہ ساری تکالیف میرے ساتھ ساتھ چاتی رہیں نیکن ایک بات کا مجھے احساس ہوا جو اب تک ہے وہ یہ کہ
اگر انسان کے پاس چیزیں اور سامان نہ بھی ہوئو تو بھی زندگی گزر کتی ہے اور وہ سات دن میں نے اس
خوشی میں اور اس سکون و آ رام میں گزارے کہ نہ مجھے کی چیز کے چوری ہونے کا خوف نہ بجھے اس بات
کی پروا کہ پچھ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ اسے آ سودگی کے دن کسی بہت بڑے صوفی نے تو گزارے
ہوں گے۔ میری زندگی میں بس وہ سات آ ٹھ دن تی تھے۔

میں اوٹ کرروم آیا تو ہوئی میں میراسوٹ کیس پہلے ہے آیا ہوا تھا۔ میں پھرانجی لواز مات
میں غرق ہوگیا جن میں ہم سب غرق ہیں۔ ہمیں ان چیزوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں
ممتازمفتی صاحب نے یوں لکھا ہے: '' حابی لوگ جو جج کرنے جاتے ہیں' وہ بچارے چیزوں کے ساتھ
ممتازمفتی صاحب نے یوں لکھا ہے: '' حابی لوگ جو جج کرنے جاتے ہیں' وہ بچارے چیزوں کے ساتھ
اس طرح وابستہ ہوتے ہیں اور ان کی جان عذاب میں ہوتی ہے۔'' اور ہم پاکستان کے لوگ اپنی
چیزوں کے ساتھ وخوا تین خاص طور پر اتنی خسلک ہوجاتی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ جبکہ دوسر سے ملکوں کے
پیروں کے میں تعریف تو نہیں کیا گرتا' لیکن ہے مان ایر پڑتا ہے کہ وہ عام روز مرہ کی چند چیزیں رکھتے ہیں
اور باقی ندان کی کوئی کوشیاں ہیں ندمر بعے ہیں نہ سامان نہ چھے۔ میں امر بکہ میں ایک 'روڑی'' پچرے
ہونے جاتے ہے۔ ایک انتہا کی اعلیٰ ور ہے کا صوفہ وہاں پڑتا تھا۔ اس بیک میں اٹھا لایا۔ بالکل چلا ہوا۔ نیا ماڈل
تھا۔ صوفے پر بیٹو کر جھولے لے کر آجا تا تھا۔ لیکن لیپ ٹاپ میں اٹھالایا۔ بالکل چلا ہوا۔ نیا ماڈل
آئے چیچے ہمارے چیزیں ہی چیزیں ہیں' جو جان کا عذاب بی ہوئی ہیں۔ میں نے جو چندروز بغیر
آگے چیچے ہمارے چیزیں ہی چیزیں ہیں' جو جان کا عذاب بی ہوئی ہیں۔ میں نے جو چندروز بغیر
تیں کے کر از رک وہ میرے کمال کے دن شھے۔

جب میں اس کوشی میں بیٹے ابوا تھا'جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا اور جو بہت خوبصورت منتی اور کمرے میں ایک اعلیٰ درجے کا فانوس لنگ رہا تھا'جس کے نیچے ایک نو جوان لڑکا اپنے اولیول کی تیاری کر رہا تھا اور اس کا ٹیوٹر اسے پڑھارہا تھا'تو ما لک مکان داخل ہوا۔ اس نے آ کر کہا' دیکھا اشفاق صاحب! (اس نے چیزوں سے بھرے کمرے کے بارے میں کہا) کیا کمرہ اور اس کی سجاوٹ پہند آئی ؟ میں نے کہا' جی سجان اللہ ایس چیزیں تو آ دی خواب میں بھی نہیں و کھتا۔ وہ ماسٹر سے کہنے لگا' آپ بھی اپنا بوریا بستر اٹھا کر اس کمرے میں آگئے ہیں۔ اس نے کہا' جی! یہاں روشنی بہت آتھی آ بہی اپنا بوریا بستر اٹھا کر اس کمرے میں آگئے ہیں۔ اس نے کہا' وہ تو ٹھیک ہے لیکن آ ب یہاں بغیر میری اجازت کے آگئے ہیں۔ بیاں بغیر میری اجازت کے آگئے ہیں۔ بیان بغیر میری اجازت کے آگئے ہیں۔ بیان بغیر میری کی طورح ہے یہ اجازت کے آگئے ہیں۔ بیان بانا مائی در ہے کا فانوس ہا ورائی خوبصورت روشن جو بخل کی طرح ہے یہ اور ان کے الفاظ تھے ہمارے اشفاق صاحب بھی اس کی گوائی دے رہے ہیں۔

اس نے کہا' ماسٹر صاحب! بیرماری روشیٰ جوآپ کے لیے ہے' بیرم ف ایک سمیسٹر کے لیے ہے' پھر تو آپ نے بہاں ہے چلے جانا ہے۔ جتنا انجوائے کرنا ہے کرلیس۔ وہ استاد تھا تو غریب سا آوی گراس نے کہا' صاحب! بیآپ بالکل ٹھیک فر مار ہے ہیں۔ بیا ایک ہی سمسٹر کے لیے ہے' پھر تو بیں یہاں نہیں ہوں گا۔ مگر آپ کے لیے بھی بیرسب سامان زیادہ سے زیادہ چند سمیسٹر وں کے لیے ہیں یہاں نہیں ہوں گا۔ مگر آپ کے لیے بھی بیرسب سامان زیادہ سے زیادہ چند سمیسٹر وں کے لیے ہے۔ آپ کے دو ہوجا کیں گئر آپ کے لیے بھی بیرسب سامان زیادہ سے زیادہ چند سمیسٹر وں کے لیے ہے۔ آپ کے دو ہوجا کیں گئر آپ کے لیے بھی بیران بیری گئر رہے ہیں۔ اس کی بات مالک کو بری لگی' لیکن بات تھی اتنی مدل کہ مالک کہنے لگے' کوئی بات نہیں آپ آرام سے بیٹھیں۔ اسٹے ناراض نہ ہوں۔

توجناب! یہ چیزیں انسان کوایسا پکڑتی ہیں اور ان میں یہ بڑا کمال ہے کہ آوی انہیں جتنا بھی جسکے جس طرح ہے '' گوکھڑو'' کے کھیت ہیں ہے'' پکھڑا'' کپڑوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ آوی اے فوری نہیں جانتا' لیکن بعد میں یہ آپ کوننگ کرتا ہے۔ آوی طبعی طور پر بہت اچھا ہوتا ہے۔ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ان سے ل کردیکھیں' لیکن ان کے اوپر چیزوں اور دکھا وے کا اتنا ہو جھ پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ان ہوجا تا ہے۔ وہ'' چین' ہوجاتے ہیں۔ آپ لوگوں پر نگاہ ڈالیس وہ لوگ جو طبعاً بہت اچھ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں پر نگاہ ڈالیس وہ لوگ جو طبعاً بہت ایسے ہوتے ہیں' مزاجاً بھی اجھے ہوتے ہیں۔ لیکن دکھا وے نے ان کے اوپر بڑا ہو جھ ڈال کو طبعاً بہت ایسے ہوتے ہیں' مزاجاً بھی اور قبی کی گئش' خوبصورت چیزوں کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا' ایک اور طرح کی چیزیں بھی اپنا قبضہ جمالیتی ہیں۔ طرح کی چیزیں بھی اپنا قبضہ جمالیتی ہیں۔

جب ہم نوروالے ڈیرے پر ہوتے تھے تو ہمارے بابا بی کے پاس ایک نوجوان آیا۔ برا اچھا پڑھا لکھا۔اس نے کہا' بی! میں نے و نیاٹزک کردی ہے اور میں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کرلیا ہے اور میں ان جمیلوں میں نہیں پڑنا جا ہتا۔ آخر بیسب کچھہے کیا؟ میں وہاں بیٹھا تھا۔نوجوانی کے زمانے میں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ برزرگ یا جس کو خاطب کیا گیائے وہی جواب وے اور وہی جانتے ہیں کیونکہ علم والے ہوتے ہیں۔ بس میں بھی بول پڑا۔ میں نے کہا، تنہیں شرم آنی چاہے۔ تم نو جوان ہو۔ پچھ کرنا چاہیے۔ ہمت سے جدوجہد سے کوشش سے بیتم کیا کررہے ہو تنہیں بتا ہے تمہارے اسلام میں و نیازک کرنے کی اجازت ہی نہیں اور تم ترک د نیا کررہے ہو۔ کتنی بری بات ہے۔

میری ساری گرجوشی دی کی کربابی مسکراے اوراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم اللہ! ہو کھھ آپ کرنا چا جے بیل ضرور کریں۔ آپ کی راہ بیل کوئی حائل نہیں ہوگا۔ بیس جران ہوا کہ استے بڑے بزرگ ایسے بابی اور کیا رائے دے رہے ہیں۔ وہ نو جوان چلا گیا۔ جھ میں جرات ہوئی تھی بات کرنے کی بیس نے کہا بابی آپ آپ نے بید کیا کہا؟ کہنے گئے کوئی بات نہیں۔ ان کوآ سانیاں جو عطا کرنی بیل (بیان کا مقولہ تھا) اس طرح ہی آ سانیاں عطا ہوتی ہیں۔ آپ نے جو کہا وہ اپنی جگہ میک ہے کیک ہوئو سے ہی ٹھیک ہے دو تین مگھیک ہے کیکن آ سانیاں عطا کرنی بھی لازم بیل۔ جیسے وہ نو جوان خوش ہوؤو سے ہی ٹھیک ہے۔ دو تین مجھے ہوئو جوان خوش ہوؤو سے ہی ٹھیک ہے۔ دو تین مجھے ہوئو جوان خوش ہوؤو سے ہی ٹھیک ہے۔ دو تین ہوئو ہوئاں پھر آ یا اور بڑی خوشی کے انداز میں کہنے لگا او بابا جی اللہ کے نظال سے سارا کا م ٹھیک ہوئی ۔ جیرا ایک سوٹ رہ گیا ہے۔ بیل کے انداز میں کہنے لگا میرا استوٹ کی کہنا ہے۔ وہ بی جائے تو کہا کون ساسوٹ؟ کہنے لگا میں بنا ہے جو عام فقیر لیے پھرتے ہیں۔ بیل نے ایک بار کا کون ساسوٹ؟ کینے گئا ہو کہا کہنا ہے۔ یہ کا لے رنگ کا جو کھول آپ نے دیکھا ہے بیرجرشی میں بنا ہے جو عام فقیر لیے پھرتے ہیں۔ بیل نے ایک بار کی بار جیرشی سے ایک بار کی کہنا ہو جو اس نو جو اس نو جو اس نو جو ہرشی سے اس نو جو ہرشی سے متلواتے ہیں۔ اس نو جو اس نو جو اس نو کہا کر ''کھونڈ نے '' (اٹھ ) کو بھی گھنگھر ولگ گئے ہیں۔

جب اس نے یہ چیزیں گنوائیں تو میں نے کہابابا جی ا آپ بہتر سجھتے ہیں۔ مگریہ تو جوان تو الٹاعذاب میں پڑگیا ہے۔ یہ تو چیزیں گنوائیں نے چکر سے نکل ہی نہیں سکا۔ یہ تو الٹاچیز وں کو جمع کر رہا ہے۔ انہی چیز وں کو جمع کر رہا ہے۔ اس نے تو دوسری بلا گلے میں ڈال لی ہے۔ جب اس نے چیز وں کو جہنیں چھوڑ کر جانا چا ہتا ہے۔ اس نے تو دوسری بلا گلے میں ڈال لی ہے۔ جب اس نے چیز وں کی تیاری کی بابت اظہار کیا تو بابا جی نے کہا' اتن' تھی پل '' (مشقت) جو کرو گئاتی مشکل جو اٹھاؤ گئاری کی بابت اظہار کیا تو بابا جی نے کہا' اتن' تھی پل '' (مشقت) جو کرو ہا نہت کو جسے بیہودہ ہم اٹھاؤ گئا ایسے ہم سے دُوری اختیار کرو گئو دفع کرور ترک دنیا کو اور دفع کرور بہانیت کو جسے بیہودہ ہم بیں ویسے تم ہوجاؤ۔ یہیں رہا کرو' لنگر کھایا کرواور چین کی نیند سویا کرو۔ تب اس کی سجھ میں آئی بات۔

انسان بعض او قات میہ سوچتا ہے کہ جناب اگر میں یہاں سے جگہ تچھوڑ کر اسلام آباد چلا جاؤں تو ساری مشکلات کاحل تکل آئے گایا بچے کی شادی ہوجائے تو معاملات حل ہوجا کیں گے۔ جب آپ اسلام آباد جا کیں گئت آپ اپنا آپ بھی تو ساتھ لے جا کیں گےنا۔ جوان ساری چیزوں

کواپنی جانب تھنچتا ہے کشش رکھتا ہے۔ آپ تو دراصل مقناطیس ہیں اور مشکلات تو وہ لوہے کے ورے ہیں جوآپ سے چنے ہیں۔شہر بدلنے سے لباس تبدیل کرنے سے مزان بدلنے سے پھے ہیں ہوتا۔ وہ تو ایک خاص طرح کی رحمت ہوتی ہے جو بندہ اللہ ہے درخواست کرے کہ مجھ پرخصوصی فضل فرمایا جائے تا کہ میں اس عذاب سے نکلوں۔ تب نجات ملتی ہے لیکن چیزیں تبدیل کرنے سے یا جھوڑنے سے بانئ چیزیں اختیار کرنے ہے ایسے ہوتائیں۔ یہ بات تھی جومیرے ذہن میں آگئی۔ تو میں نے آپ کے حضور عرض کر دی۔ آپ کی محبت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائ اورآسانیال تقسیم كرنے كاشرف عطافرمائ \_الله حافظ!!

# "دل كامعاملة"

'' زاویہ' اب تھن پروگرام نہیں رہا۔ اس میں پچھاندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بین اوقات اندر کی باتیں چلتی رہتی ہیں جینے گھروں میں چلتی ہیں۔ میں آپ کے مقالبے ہیں شروع ہی ہے ان کی اندر کی باتیں چلتی رہتی ہیں جینے گھروں میں چلتی ہیں۔ میں آپ کے مقالبے ہیں شروع ہی ہے ان کرتی اور خود پرست انسان رہا ہوں۔ میری ماں ہم سب بھائیوں کو لوگائ بیر' گنڈیریاں' جامن بائنا کرتی شخص تو میری بیعادت ہوتی تھی کہ جھے زیادہ ملیں اور کی نہ کی طریقے ہیں یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ جھے یہ چیزیں زیادہ ملیں۔ آئ بازارے گزرتے ہوئے ہیں سوچتا ہوں کہ تب میں صلوائی کی دکان کے جھے یہ چیزیں زیادہ ملیں۔ آئ بازارے گزرتا تھا اور چیزوں کو اس وقت تک گردن گھا کرد کھتا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوجا تیں اور عید کے دوزتو میں ہر بڑے برزگ کوخواہ مؤاہ سلام کرتا تھا اور انہیں بھی جنہیں میں جانا بھی نہیں تھا تا کہ عیدی اس سے ۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ پچھلے سال یہ خواہش بڑی جنہیں میں جانا ہوں گئی رہی۔ پچھلے سال یہ جانب رجوع کرسکتا ہوں میرے سے چھوٹے بڑے میری کر سے بیں۔ ہیں جی بین اور میکنی ادارے کھول رہے ہیں اور رفائی کام کررہے ہیں۔ ہی ہی کوئی جو اب نہیں ماتا تھا۔ اس درخواست کا کوئی جو اب نہیں ماتا تھا۔ اس درخواست کا کوئی جو اب نہیں ماتا تھا۔ اس درخواست کا کوئی جو اب نہیں ماتا تھا۔ اس درخواست کا کوئی جو اب نہیں ماتا تھا۔ اس درخواست کا کوئی جو اب نہیں ماتا تھا۔

گزشتہ دنوں بائیس دمبر کو بہت دھند پڑی اور ساری رات ہمارا علاقہ شدید دھند میں لپٹا رہا۔ لاہور اور سیالکوٹ خاص طور پر۔ میں اپنے کمرے میں رات کے وقت بالکل اکیلا تھا۔ باقی سارے گھر کے لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں کھڑی کھول کر دھند کا نظارہ کرتا رہاا ور میرا خیال تھا اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلا ہوں اور بہت ہی اکیلا ہوں اور رات کا وقت جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے' ہوتو مجھے میرے سوال کا جواب موصول ہوگا۔ میں اس وقت اپنی مجبوب چائے'' کیموملا ٹی'' پی رہا

تھا۔ یہ جائے بڑی مفید ہوتی ہے۔اس سے ایک تو ذہن کے پردے کھلتے ہیں اور پچھروح کے بردے بھی کھلتے ہیں اوران میں پچھ عجیب طرح کی مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔جب میں اٹلی میں تھا چون پچپپن برس پہلے تو ایک واقعہ پیش آیا۔میرا کوئی قصور نہیں تھا۔میرے ہاس نے مجھے بچھا لیکی باتیں کہدویں جو برداشت نبیں ہوتیں۔ دیار غیرمیں کسی اور حکومت کی نوکری کرتے ہوئے کچھالیا تاثر ہو چھا جائے کہ ''آپ کے قبیل کا کوئی اور مخض آپ کے ملک میں موجود ہے جسے ہم اگلے سال ٹرائی کرسکیں'' یعنی مجھ ہے ہی یو چھا جارہا ہے کہ تمہاری جگہ کسی اور کولا سکیس ۔ میں بہت دکھی تھا حالانکہ میں اپنی لیافت کا پورا اظہار کررہاتھا' کیکن ہمارے ہاس کی اپنی محبوبہ ہے پچھاڑ ائی ہوگئی تھی اور جو پہلا بندہ اس کی راہ میں آیا وہ میں تھا حالانکہ نہ میں نے لڑائی کروائی تھی نہ میرا کوئی قصورتھا۔ تو وہ ایک تکلیف دہ شام تھی جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی لائن لونگ (Line Living) سے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھی ی Sleeping Pill لکھ دیں۔ جھے تو پیتنہیں۔ وہ کہنے لگی تمہیں یہ کیوں جا ہے۔ میں نے کہا میں آ رام سے سونا جا ہتا ہوں۔ میں تکلیف میں ہوں۔اس نے کہا ہم تو نیند کی گولیاں نہیں استعال کرتے۔ہم نہیں جانتے بیتو ولائتی انگریز لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جبتم پر کوئی مشکل آجائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو كنے لكى ہم تود و كيموملا ئى'' بى ليتے بيں اور آ رام سے سوجاتے بيں۔ تم بھى پيوتمہارے سارے د كادور ہوجا کیں گے۔اس نے اپنااوورکوٹ پہنا'اونی جوتے پہن کریتچے سٹرھیاں اتر گئی اور جائے کیموملا ٹی كالكساشة خريدلائى اور جھےاس ميں گرم پانى ملاكراك پيالى ديدى۔ ميں نے اسے پياتو نيندآنے ے پہلے اب یہ تصور کی بات آپ کہ لیجئے میں جیٹا تھا اپنی کری پرتو مجھے بڑا اچھا سالگا اور میں نے کہا میں کل صبح اپنے ہاس کوجا کر بتاؤں گا کہ ہاں میرے جیسے تین آ دمی اور بھی ہیں وہاں پراور آپ انہیں بلا سکتے ہوتو بلالو۔ میں نے کہا بیتو کمال کی چیز ہے۔اس وقت سے لے کر میں اب تک جب بھی اچھی كيفيت كى ضرورت محسوس كرنا حيا مول تو" كيموملا فى" يى ليتا مول مير ، دوست مجھے وہاں سے بيمجة ہیں اب یہاں بھی یقینا ملتی ہوں گی۔نہ بھی ملے تو میں آپ کو پیربات تفصیل سے اس لیے بتار ہا ہوں کہ كيموملا ألى آپ خود بھى في سكتے ہيں۔ بير ہمارے عطار كے ہاں سے ايك روپے كا اتنا پڑا بھرد ہے ہيں اے'' بابونہ'' کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں۔گل بابونہ آپ مع اس کی شاخوں کے لے کراہے چورا کر کے ململ کی پوٹلی میں باندھ کر جائے میں غوطہ دیں۔ تو اس دھند کی رات کو میں ا پنی پیاری کیموملا ٹی بھی پی رہا تھااور''بابونہ قبوہ'' بھی۔ پھر بھی وہ کیفیت پیدانہیں ہور ہی تھی جوآ رزوتھی کہ پیدا ہواور جب بھی مجھ پر بیخواہش طاری ہوتی ہے تو دھند کے جو دبیز پر دے حصِث جاتے ہیں۔ تجھی آپ نے دھند کو بہت قریب ہے ملاحظہ کیا ہوتو دھندساری کی ساری ایسے نہیں چھائی رہتی جیسے ہمارے ذہنوں پر چھائی رہتی ہے۔ بیددھند جواصلی والی ہے اس کارنگ کچھاورطرح کا ہوتا ہے۔ بیرول کرتی ہے اور رول کرنے کے بعداس کی دباذت جب کم ہوجاتی ہے تو درمیان میں ہے ایک لائٹ پیدا ہوتی ہے۔ پتنہیں وہ لائٹ کہال ہے آتی ہے۔ آپ دھند کو دیکھیں ٔ چاہے گاڑی میں ہیٹھے ہوں ' دبیز دھند کو دیکھیں تو اس میں ایک لمحہ ایک وقفہ لائٹ کا ضرور آئے گا۔ پھر دھند گہری ہوجائے گی اور آپ کو کھے فظر نہیں آئے گا۔

وهند کود بکینا اوراس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا ان مراحل کو طے کرنے میں بڑی آسانی عطا كرتا ہے اگرلوگ باطن كے سفر كواختيار تونہيں كرتے ميرى طرح سے بيچے كے ديكھتے ضرور ہيں۔ ميں جب وہاں بیٹھا تھا تو مجھے میرے اس سوال کا جواب تو نہیں ملا کہ میں رہنے والوں میں ہے بھی ہوسکتا ہوں پانہیں یا میں کوئی بڑا کام کرسکتا ہوں پانہیں۔البتہ مجھےا پنے اندر سے ایک حکمنا مەضرور جاری ہوتا ہوامحسوں ہوا کہ کوئی لمبااور بڑا کام نہیں کیا جاسکتا' لیکن تم اپنے افعال کواپنے ارادوں کولمحات میں' حصوں میں بانٹ سکتے ہو۔قدم ایک اٹھانا ہے پھر رکھنا ہے اور پھراس کے بعد تمہیں نیا قدم ملتا چلا جائے گا۔لیکن اس ایک قدم میں شرط میہ ہے کہ تہمیں بیدد یکھنا پڑے گا کہ جو کام کرنے لگواس کام کے اندرول بھی ہے کہ نبیں۔کام ایک وجود والی چیز ہے اور وجود کا ایک دل بھی ہوتا ہے۔اگر اس کا دل نہیں ہے' پھراس کی تلی ہے' جگر ہے' دماغ ہے تو پھراس کونہ کرو۔اگراس میں دل کی منشا موجود ہے تو پھراس میں داخل ہونے کی کوشش کرو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جودل کے بغیر کیے جاتے ہیں اور چلتے ہیں ' ندكام ميں دل ہوتا بنداس فعل ميں دل ہوتا بندآ پ كآ گے آنے والى چيز ميں دل ہوتا ہے۔اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ دل کھی ہے لیکر ہاتھی تک ہرا کیے میں ہوتا ہے دائرس تک میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کوآپ دل سے مشابہ کر سکتے ہیں۔اگراس میں دل ہے تو پھرکسی کام میں داخل ہوجاؤ۔ جب تم خلوص اور نیک نیتی سے داخل ہو گے کسی بھی چھوٹے کام میں تو پھر آپ کو ایک Step اور ملے گا چھوٹے انداز میں اور پیجڑتے جائیں گے اور وہ بڑا کام جس کائم ذکر کرتے ہوبیان ہے بھی بڑھ

 بڑے بھائی ہیں کے پوتے پوتیوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں۔ بچوں کواپنے بڑوں کے بارے ہیں جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ کیسے تھے۔ کیسے رہتے تھے؟ ہیں انہیں بتا تا ہوں کہ تمہارے وا داکو جانوروں کا بڑا شوق تھا اور انہیں ایک بجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہارے ڈیڈی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بڑے خونخوار کتے تھے بیان کا شوق تھا اور عام سے سیدھے سادے کتے گئی کے وہ بھی ان کے پاس آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ چلوتم بھی آ جاؤ۔

میں نے کہا وہ تمہارے دادا تھے یعنی میرے بڑے بھائی تھے اب بچے ان کے بارے میں اور جانا چا ہے ہیں۔ مایا کہتی ہے دادا وہ سنا ہے کے لڑاتے بھی تھے۔ میں نے کہا ہاں کے لڑاتے بھی تھے۔ میں نے کہا ہاں کے لڑاتے بھی تھے اب میر سے اور آپ کے ذہن میں جاگئی ہے کہ ہم رحم دل اوگ ہیں اور اخبار میں ہم پڑھے ہیں کہ بڑے جاگہ دانداز میں لڑتے ہیں تو بہت کم لوگ بڑے جاگہ دانداز میں لڑتے ہیں تو بہت کم لوگ جانے ہیں کہ کتوں کی لڑائی ایک نہیں ہوتی جسے ہماری ذہن میں ہے یہ بات میں مایا کو بھی بتاتا ہوں۔ گاؤں میں تین چار ہزار کا ایک بڑا کھلا' پڑ' ہوتا ہے۔ کھلا میدان چھوڑا ہوتا ہے، کرکٹ کے میدان جننا ۔ ایک شخص اوھر سے کتا لے کرآتا ہے جو اس نے بڑی محنت کے ساتھ پالا ہوتا ہے۔ بادام چھوہارے گئی مکھن کھلا پلا کے ۔ دوسراا پنی طرف سے لے کرآتا ہے کیکن وہ عام سے دیسی کے ہوتے ہیں جو انہوں نے پالے ہوتے ہیں چروہ آ ہتہ آ ہی بڑھ ھے ہیں اور پھروہ ان کی سنگی (زنجیر) کھول دیے ہیں اور پھروہ ان کی سنگی (زنجیر) کھول دیے ہیں اور کتے آپس میں لڑیڑتے ہیں۔

پین نے جب تک پیلا اور ہو کیے ایک دوسرے کی کھال اور ہوا تا ہے۔ میرے جھیٹے کس طرح سے ہیں اور وہ کیے ایک دوسرے کی کھال اور جڑا ھال ہوجا تا ہے۔ میرے ذبن اور تصورات میں ایسی تصویری ، بنی تھیں لیکن خوا تین وحضرات جب وہ کے آپس میں لڑتے ہیں تو ایسے گڑتے ہیں جیسے اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی گرون میں دانت بھی گاڑتے ہیں۔ ایک کتاا پناوایاں پنجاا تھا کہ دوسرے کے گلے میں ڈالٹا ہے اورائے گیا گوشش کرتا ہے۔ دوسرا پچھلی دوٹا گوں پر کھڑا ہوکراس دوسرے کے گلے میں ڈالٹا ہے اورائے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا پچھلی دوٹا گوں پر کھڑا ہوکراس کو دھلیل کے چھے کر دیتا ہے وہ دانتوں ہے بہت کم کام لیتے ہیں اوراس طرح پنجوں ہے بھی کم کام لیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی جسمانی طاقت سے فکراتے ہیں۔ جیسے اور ہارنے کی شرط بیہوتی ہے کہ جو کتا گرجائے اور اور ایس کی زمین پر پیٹھ لگ جائے جے '' کند'' لگ جانا کہتے ہیں وہ ہارجا تا ہے اور دوسرا ایران ہوا کتا شرمندہ ساوم دیا کے مالک کے بیت جاتا ہے اور کی ڈھول بچتا ہے اور دوسرا ہارا ہوا کتا شرمندہ ساوم دیا کے مالک کے ساتھ جار ہا ہوتا ہے۔ اور کی الگ کے ساتھ جار ہا ہوتا ہے۔ الگ بھی شرمندہ ساہو کے جاتا ہے۔

جب میں بچوں کو یہ بتار ہاتھا کہ تمہارے دادا کتوں کے ایسے بی شوقین تھے اور انہیں ای قتم کے کتے پیند تھے تو مایا کہتی ہے داوا یہ برافعل ایسا ہے جونیس کیا جانا چاہے۔ میں نے کہا کہ یہ جانورے مجت کے انداز اور مظہر ہیں۔ اب و کھے لوکہ یہ مظہر کے گئ آپ کے اندر موجود ہے یا کئیس کیونکہ جب تمہارے دادا ایک اور عمر کو پہنچ جو بالکل آخری عمر ہوتی ہے تو ہے شار چڑیاں ان کے باتھ پر بیٹھ کران کے ہاتھ سے انہیں کہائی سازی کھیں۔ تقریباً تیس تیس چڑیاں ہاتھ کے اوپر بیٹھ کرآٹا کھانے کے لیے لا انکی کررہی ہوتی تھیں۔ یہ بی ساری کہائی سانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے ایک رشتہ بنتا ہے بیچ کے ساتھ یا کئی بندے کے ساتھ اور آپ اس بات میں اتنا والے کے لیے گواٹی میں دو بھر آپ کو پیتہ چواٹی ہو گئے والے ہو ایک بعد کے جو بھی اور سانے والے کے لیے کئی دو بھی ہو تھی ہو گئی ہو جاتی آئی ہو اور چاتی آئی ہو کہائی آئی ہو اور چاتی آئی ہو کہائی آئی ہو کہ اور بوٹی گہری دھند کے اندر سے جب بیرو شنی پیدا ہوتی ہو ایسان کے اندر یہ جب بیرو شنی پیدا ہوتی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی تھی اس بہت و بیز اور بوٹی گہری دھند کے اندر سے جب بیرو شنی پیدا ہوتی ہوئی آئی سائی کے میاتھ جاکر دوا پڑی جگری طاحل کر ساتھ جاکر دوا پڑی جگری کر ساتھ جاکر دوا پڑی جگری دور کر کے اندر ہے گئی تھی ہوئی ہوئی کے ساتھ جاکر دوا پڑی جگری ساتھ جاکر دوا پڑی جگری ساتھ کر ساتھ کر ساتھ جاکر کر ساتھ کر

زندگی میں کام کرنے کے لیے اپنی کریز کے اندررہ کر کھیلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہروقت چھانہیں مار بچھے۔ ہروقت چوکانہیں مار بچھے لیکن آپ اپنی کریز کے اندررہ کر بہت محدود کریز کے اندر رہ کر بہت بڑامظاہرہ کر بچھے ہیں۔ 22 دیمبر کواس دھند کی وجہ سے بیہ بات تھلتی گئی اور چلتی گئی ظاہر ہے کہ اس میں '' کیموملا ٹی'' کا بھی ضرورا ٹر تھا اوراس سوچ کا بھی جومیر ہے ساتھ چھٹی رہتی ہے۔

میں نے اب تبہ کیا اور میں آپ کی خدمت ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی تبہہ

کیا ہوگا۔ جس دن کی میں بات کر رہا ہوں نیا سال شروع ہونے والا تھا جواب شروع ہوگیا ہے۔ تواس

کے لیے کوئی بڑا پلان بنانے کی کوئی او نچا تاج محل تیار کرنے کی کوئی عظیم پاسٹیل بنانے کی چندال
ضرورت نہیں کیونکہ ہم سب ایسا سفر کر سے ہیں۔ اس لیے کہ ہرکوئی بیکا مہیں کرسکتا۔ بہت ہی چھوٹے
کام ایسے ہیں کہ آ دی گنے دلوں کوخوش کرسکتا ہے 'نہ ہینگ گئے نہ پھکاری' نہ آپ کوز کو ق مانگنی پڑے نہ
کسی کے پاس جانا پڑے گانہ آپ کوکوئی او نچا کام کرنا پڑے گا۔ جسمانی زندگی کو برقر ارر کھنے کے لیے
بڑے کام ہور ہے ہیں تعلیم دی جارہ ہی ہے بہتال کھل رہے ہیں بسیتال ہمیں جسم عطا کر سے ہیں ہمیں
''جھار'''' بھولو'' اور'' انوکی' بنا کتے ہیں لیکن آ دی تو بچھاور بھی مانگتا ہے۔ آ دی خالی جسم کا نقاضا نہیں
کرتا۔ بھیس خالی جسم ہے۔ بندر' نیولا' چوہا' ہاتھی' زراف شیر' ہرشیر بیدا کیک جسم ہیں۔ انسان جو اشرف
کرتا۔ بھیس خالی جسم ہیں۔ انسان جو اشرف

وهند کے اندرے جوروشی کا ایک سوال ٹکلا ہے وہ ہے کہ جمیں بالکل چھوٹا ایک کا م کرنا ہے۔ ا ہے اردگرد کے بندوں کو نہایت چھوٹے بندے کو بیسلی اور متلقی عطا کرنی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم میرے ساتھ ہوا دراس ساتھ کے اندرایک انگڑا چلا کہ ہمیں آگے چلنا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ہم نے کھ برا کام نیں کرنا ہم نے کھ چندے اکٹھے کرکے پمفلٹ چھیا کے ایسا کھنیں کرنا ہے لیکن ہمیں چلتے رہنا ہے آپ نے بھی دکانداروں کو دیکھا ہوگا۔ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو د کاندار بہت زیادہ بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے اس نے آیتوں کے چھوٹے چھوٹے کارڈ چھیوا کے رکھے ہوتے ہیں (بییس نے اس رمضان شریف میں دیکھاہے)ایک طرف درود شریف چھیا ہوتا ہے کچھل المشکلات کی آیات ہیں وہ آپ کوساتھ ضرور دیتا ہے۔ہم نے کارڈنبیں چھپوانے ہمارے دل کا کارڈ جب نکلے تب ہی نکلے۔ضروری نہیں ہروفت نکلے۔ کئی دفعہ ہم ایسی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں جیسے میں تھا اٹلی میں اور اس خاتون نے مجھے جائے پلائی اور مجھے آ رام ہے بستر میں چھپا کرسلا دیا۔ بڑی مہر پانی' اللہ آپ کوآسانیال عطافر مائے اور آسانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ!

#### بابارتن مندى كاسفر محبت

یوں تو زندگی کے ہر کام کو پایئے محیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور آ دی بغیر کوشش کے کہیں پہنچ نہیں سکتا لیکن کسی باہے کو پانا یا کسی روحانی شخصیت کو تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہے۔آپ اس طرح نہیں کر عنے کدمزے سے بلنگ پر بیٹے حقد بیتے یا میز پر بیٹھ کر جائے کی چسکیاں لگاتے رہیں اور باباچل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوجائے۔بابے کو تلاش کرنے کے ليے آپ کو پچھ محنت ' پچھ کوشش کرنی پڑ مگی اور پچھ آرز وبھی رکھنا پڑ مگی اور پچھ نہیں تو ایک یفین محکم اور پختدارادہ ایک سچی تمناضرور چاہیے چونکہ تمنا ہوتو پھول کھلتا ہے۔ مجھے اکثر لوگ یو چھتے ہیں کہ اشفاق صاحب کسی ''بابے'' کا ٹیلیفون نمبر بتا تھی یااس کا موبائل ہمیں دے دیں۔ بھٹی ایسے تو نہیں ہوتا نہان كاكوئى نمبراورنه بوشل ايْدريس-آپ جيران ہو تك اور جب بہت دورآ كے نكل جائيں كے تو پتا چلے گا کہ بیاتو اندر ہے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر یکا یک سامنے آجا تا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اورا ندر ہی کی باتیں سکھا تا ہے اور انسان کے دل میں ذہن اور روح میں بیآ رز و پیدا ہوتی ہے کہ میں مسی الیی شخصیت سے ضرور ملوں جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر ہواور ارفع ہو۔ پھرانسان کے ذہن میں بیر آرزو پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی میک اپ کروں لیکن اندر کا میک اپ ہو۔ ویسے باہر کا بھی ہونا جا ہے یعنی لپ شک نیل پاکش مسکارہ وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللهٔ بیساری چیزیں بھی استعال کریں جو بندہ استعال کرتا ہے کہ اچھا لگے۔ پھرایک تیج ایسی بھی آ جاتی ہے کہ اسکوا پنااندرا چھانہیں لگتا اوراس کی آرز وہوتی ہے کہ میں اندر کا میک اپ کر کے کسی مقام تک پہنچوں اور پھرایسی روح کے ساتھ ساز اور تعلق رکھوں جو بہت ار فع واعلیٰ ہو۔

ہمارے یہاں قریب ہی بھارت میں ایک جگہ ہے جے بھنڈ اکہتے ہیں۔ یہ بڑامشہورشہر ہے کیونکہ ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ تقریباً جتنی بھی گاڑیاں بھارت کے شالی علاقوں میں چلتی ہیں وہ سب کی سب یبال ہے ہوکر جاتی ہیں۔ جومیری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاورے کو بھی جانتے ہو تگے کد'اس نے B.A VIA BATHINDA کیا ہے۔'اس لیے کدوہ آسان بی اے ہوتا تھا۔کوئی نشی فاضل مولوی فاضل کر کے صرف انگریزی کا امتحان دیکر ایک لو کافکری بی اے کی سند حاصل کر لیتا تھا اس اعتبار ہے بھی بھٹنڈ ابہت مشہور تھا 'کین میری نگا ہوں میں اس شہر کا رہبان ساری چیز وں ہے بلند ہے۔ کسی زمانے میں صدیوں پہلے اس شہر میں ریت کے میدان میں شام کونو جوان اکشے ہوتے تھے اور ''لئے اس زمانے کی (بہت عرصہ بہت صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں ) تھیلیں تھیلتے تھے اور ''لئے تھا اور ''لئے گھاتے'' اور ' بلم' کے تھیل دکھاتے تھے۔ پھر تھک ہارک کوئلہ یہ جوان اور کڑیل کھاتے ''۔'' گد کا تھیلتے'' اور ''بلم' کے تھیل دکھاتے تھے۔ پھر تھک ہارک کوئلہ یہ جوان اور کڑیل کھیلیں ہوتی تھیں' چاندنی رات میں اس ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کہتے' ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے کسی ایک نوجوان لڑک نے اپنے ساتھیوں سے بیدؤ کر کیا کہ اس دھرتی پر ایک'' اوتار'' آیا ہے لیکن ہمیں پیت میں کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ایک ساتھی ''رتن ناتھ نے کہا: '' بھٹے جگہ کا پتائیس ہے' اس نے کہا بھے معلوم نہیں کیکن یہ بات دنیاوا لے جان گئے ہیں کہ ایک اوتاراس دھرتی پر تشریف لایا ہے۔

ابرتن ناتھ کے ول میں یہ ' گھد بد' شروع ہوگی کہ وہ کون ساعلاقہ ہاور کدھر یہ اوتار آیا ہا اور میری زندگی میں یہ کتی خوش متی کی بات ہوگی اور میں کتنا خوش قسمت ہوں گا گراوتار و نیا میں موجود ہا اوراس سے ملوں اورا گر ملانہ جائے تو یہ بہت کمز وری اور نا مرادی کی بات ہوگی۔ چنا نچاس نے اردگر دسے پہتے لیا' کچھ بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا ہے اور عرب بیباں سے بہت دور ہے۔ وہ رات کو لیٹ کرسوچنے لگا کہ بندہ کیا عرب نہیں جا سکتا۔ اب وہاں جانے کے ذرائع تو اس کے پاس شخصیں لیکن اس کا تہیہ پہلا اور پختہ ہوگیا۔ اس نے بات نہ کی اور نہ کو کی اعلان ہی کیا۔ کو لی کتاب رسالہ نہیں پڑھا بلکہ اپنے دل کے اندراس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ بیش نے اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا ہے اور میں نے یہ خوش قسمت آ دمی بنتا ہے۔ چنا نچراس نے ایک بردی مضبوط موٹی ضرور حاضر ہونا ہے اور میں نے یہ خوش قسمت آ دمی بنتا ہے۔ چنا نچراس نے ایک بردی مضبوط موٹی دوناک جانداروں سے نیچنے کے لیے۔ اپنا تھیلا لیا' دو جو تے موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے خونوار کونا کے اور اس کے آخر پر بلم (برچھی) لگائی' خونوار' موٹا کے اور اس کے آخر پر بلم (برچھی) لگائی' خونوار' موٹا کے اور اس کے آخر پر بلم (برچھی) لگائی' خونوار' موٹا کے اور اور گائی کند ھے برد کھر کی اور اور خوتے موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے بنوائے اور ڈانگ کند ھے برد کھر کی بلا بڑا۔

وہ چلنا گیا جلنا گیا راستہ پوچھتا گیا اور اوگ اے بتاتے گئے۔ بچھ اوگوں نے اے مہمان بھی رکھا ہوگا لیکن ہمارے پاس اس کی ہسٹری موجود نہیں ہے۔ وہ چلنا چلنا مہینوں کی منزلیس ہفتوں میں طے کرتا ہوا مکہ شریف بچھج گیا۔ غالبًا ایران کے راستے ہاور اب وہ اپنی بولی بیس وہاں تر پتا بھرتا ہے کہ بیس نے سنا ہے کہ ایک 'اوتار' آیا ہے۔ اب بچھلوگ اس کی بات کو نفظی طور پرتو نہیں سجھتے تھے لیکن اس کی بڑپ سے اندازہ ضرور لگاتے تھے ایک آدی نے اے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ یہاں سے اندازہ ضرور لگاتے تھے ایک آدی نے اے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ یہاں سے آگے تشریف لے جانچکے ہیں اور اس شہر کا نام ''مدینہ' ہے۔ اس نے کہا ہیں نے اسے یہاں سے آگے تشریف لے جانچکے ہیں اور اس شہر کا نام ''مدینہ' ہے۔ اس نے کہا ہیں نے استے

ہزاروں میں کا سفر کیا ہے ہید پنہ کون سادور ہے ہیں یہ چے سو کلومیٹر بھی کرلوں گا۔ وہ چھر چل پڑااور آخر
کار مدینہ منورہ پڑنی گیا۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور کہیں بھی اس کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ 
خہیں آتا جس طرح میں عرض کررہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ کھھا
ہے کہ'' بابارتن ہندی'' حضور نبی کریم' کی خدمت میں حاضر ہوا پھر معلوم نہیں کہ اس کا کیا ہوا'' لیکن عالب مگان ہے اور مقل کہتی ہے اور ہم انداز ہے ہے یقین کی مزل تک پہنی کے جیں کہ وہ مدینہ شریف علی سے مس حضور نبی آکرم کی خدمت میں رہا اور حضور کے پہند یدہ لوگوں میں سے تھا۔ اب وہ کس زبان میں ان سے سات کرتے ہوں گئے ہوں ان سے میں رہا اور حضور کے پہند یدہ لوگوں میں سے تھا۔ اب وہ کس زبان میں ان سے معلل گئے ہوں ان سے بات کرتے ہوں گئے ہوں ان ہمیں پھے معلوم ان سے کہاں رہتا ہوگا' اس کا ہمیں پھے معلوم 
خبیں ہے لیکن وہ رہتا وہیں تھا اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانے ۔ اس کی طلب خبی اور اس کی خوش قسمی تھی اور خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہو تی ہے۔ اگر آپ کی طلب خبی اور اس کی خوش قسمی تھی اور خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہو تی ہے۔ اگر آپ کی طلب نہ ہوتو خوش قسمتی خود گھر نہیں آتی۔

وہ استے معزز میزبان کا مہمان شہرااور وہاں رہا۔ آپ کویادہ وگا کہ جب رسول پاک نبی اکرم اللہ یہ بیشر بیف تشریف تشریف کے تو وہاں کی لڑکیوں نے اونے ٹیلے پر کھڑے ہوکر دف پر گانا شروع کر دیا کہ ''نچا ند کدھر سے چڑھا'' وہ خوش قسمت لوگ تھے'ایک فکشن رائٹر کے حوالے سے میں بیسوچتا ہوں کہ اس وفت کوئی بینک ریلیشن یا فوک لور کہ اس وفت کوئی بینک ریلیشن یا فوک لور کا اور بھی نہیں ہوگا کہ لڑکیوں سے کہا جائے کہ تم ٹیلے پر چڑھ کے گانا گاؤ۔ وہ کون می خوش نصیب لڑک کا اوارہ بھی نہیں ہوگا کہ لڑکیوں سے کہا جائے کہ تم ٹیلے پر چڑھ کے گانا گاؤ۔ وہ کون می خوش نصیب لڑک ہوگی جس نے اپنے گھر والوں سے بید ذکر سنا ہوگا۔ رات کو برتن ما نجھتے یا لکڑیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ تشریف لارہ جیس اور اندازہ ہے کہ عنقریب بینی جائیں گے اور پھر اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی ہوگی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہوکر دف بجائیں گیا ور گیت گائیں گی۔

اب جب حضور کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کسی نے ایک دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھا گو چا گو کھی تو ہے کو گئی نہیں کہ اطلاع مل گئی ہوگئ پیطلب کون می ہوتی ہے وہ خوش نصیب لڑکیاں جہاں بھی ہوں گی وہ کیسے کیسے درجات لے کر بیٹھی ہوں گی۔انہوں نے خوش سے دف بجا کر جو گیت گایا اس کے الفاظ ایسے بین کہ دل میں اتر تے جاتے ہیں۔انہیں آنحضور کود کیے کر دوشنی محسوس ہور ہی ہے کچروہ کون می جگھی جے بابارتن ہندی نے قبول کیا اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس عرب کے دشیلے میدان میں وہ اپنی لاٹھی کے کرچل بڑا کہ میں تو او تارہ سلوں گا۔

بہت سے اور لوگوں نے بھی رتن ہندی پر ریسرچ کی ہے۔ ایک جرمن سکالر بھی ان میں

جب بیسب پچھ ہیں ویکھ چکا اور پڑھ چکا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی

حکائتیں بن بھی جایا کرتی ہیں' لیکن ول نہیں مانتا تھا۔ میں بڑی پریشانی میں رہا کیونکہ مجھے ایسا کوئی

ذریعے نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کوجس راستے ہو وہ گئے تھے پیچان سکول۔ یہ

پند چلنا تھا جرمن ریسر پٹ ہے کہ وہ حضور کے ارشا دیر اور ان کی اجازت لے کرواپس ہندوستان آگئے۔

ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بٹھنڈ امیں بی انہوں نے قیام کیا

ہوگا۔ میری سوچ بھی چھوٹی ہے۔ درجہ بھی چھوٹا ہے کیول بھی چھوٹا ہے پھر بھی میں نے کہا اللہ تو میری

مدوکر کہ مجھے اس بارے بچھ بیت چل جائے۔ اب تو پاکستان بن چکا ہے میں بٹھنڈ ا جا بھی نہیں سکتا اور

پوچھوں بھی کس سے چودہ سوہرس پہلے کا واقعہ ہے۔

ایک مرتبہ میری داڑھ میں بلاکا در دہوا اور دات بحریش بیشار ہا تکلیف کے عالم میں۔ اب
ہمیں کسی معروف دندان ساز کا پنة بھی نہیں تھا۔ بہر حال سے میری بیوی گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسعود کے
پاس لے گئیں۔ ان سے ملے۔ بڑے خوش اخلاق اور اعلیٰ درج کے سرجن اور اس وقت کی ہماری
کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر تھے۔ بھران کے ساتھ دوستی ہوگئی۔ ان سے ملنا ملانا ہوگیا' وہ گھر آتے رہ ملے
رے' ان کے والد ہے بھی ملاقات ہوئی وہ کسی زمانے میں سکول ٹیچر رہے تھے اور اب بھی اس سال کی
عمر میں سائنگل پر بیٹھ کر ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے۔ اسے بڑے سرجن کے باپ ٹیوشن پڑھاتے تھے
لیکن مفت ۔ الجبرے کے بہت ا بچھے ٹیچر تھے میں ان ہے کہتا تھا کہ چھوٹی می گاڑی خرید لیں' کہنے لگے
د جنہیں' مجھے سائنگل چلتی ہے اشفاق میاں میں ٹھیک جاتا ہوں' آپ گھبرائیں نہیں''۔

ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ میں کافی سال بھنڈا کے گورنمنٹ ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر رہا ہوں۔ میں نے کہایا اللہ یہ کیسا بندہ آپ نے ملوا دیا میں نے کہا آپ بیفر ما کمیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آ ٹار تھے کہ جن کاتعلق بابارتن ہندی کے ساتھ ہو۔ کہنے گے ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پر اور وہاں بڑے چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ ہندومسلمان عورتیں مرد آتے ہیں اور تہارا یدوست جو ہے ڈاکٹر مسعود میرے گر 13 برس تک اولاد نہیں ہوئی میں پڑھالکھا شخص تھا ایسی باتوں
پراعتبار نہیں کرتا تھا جوان پڑھ کرتے ہیں کین ایک دن جا کر میں بابارتن ہندی کے مزار پر بڑا رویا۔
پچھ میں نے کہا نہیں نہ پچھ بولا پڑھ کھے سیانے بندوں کوشرک کا بھی ڈررہتا ہے اس لیے پچھ نہ بولا
اور جھے ایسے بی وہاں جا کر بڑا زبر دست رونا آگیا۔ ان کی کہانی کا بچھے پیتہ تھا کہ بید مدین تشریف لے
گئے تھے۔ مزار پر جانے کے بعد میں گھر آگیا۔ رات کو بچھے خواب آیا کہ جس میں ہندوستانی انداز کے
سفید داڑھی والے بابا بی آئے اور کہنے گئے ' لے اپنا کا کا پچڑ لے' (لو اپنا پچے لے لو) یہا لنڈ میاں نے
منبد داڑھی والے بابا بی آئے اور کہنے گئے ' لے اپنا کا کا پچڑ لے' (لو اپنا پچے لے لو) یہا لنڈ میاں نے
منہارے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا بی بیہ کہاں ہے آگیا اسٹر صاحب نے بتایا کہ جب میں نے
خواب میں وہ بچے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ میں نے پوچھا' بابا بی آپ کون ہیں' تو وہ کہنے گئے' میں رتن
ہندی ہوں' کیا ایسے بیوتو نوں کی طرح رویا کرتے ہیں' صبر سے چلتے ہیں' کہا سفر کرتے ہیں' ہاتھ میں
لاٹھی رکھتے اور اوب سے جاتے ہیں'

ماسٹرصاحب کہنے گئے بچھے سفراور لاکھی بارے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں ہیں نے ان
سے کہا کہ جی اس کا مصالحہ میرے پاس ہے اور مجھے یفین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں جو حضور گا استقبال کرنے
کے لیے موجود تھیں وہ خوش قسمت تھیں۔ ہم پچھ مصروف ہیں۔ پچھ ہمارے دل اور طرف مصروف ہیں۔
ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی '' تا نگ'' (آرزو) ضرور دل ہیں دہنی
چاہیے اور جب دل ہیں یہ وجائے پکا ارادہ اور تہیہ تو پھر راستہ ضرور ال جاتا ہے۔

 جائے 'چلیں انہیں پچھ دیانہ جائے۔ نبی کریم' فرماتے ہیں کہ مسکراہ ہے بھی ایک صدقہ جارہہے ہیں مجھی اے جاری کر دیا کریں۔ ہنس کے بول پڑو 'لیکن ہمارے ہاں یہ بھی مفقو وہو گیا ہے۔ حسد ہو گیا لڑائی ہوئی' جھڑے ہوگئے۔ ہم محبت توایک طرف رہی مسکراہ ہے بھی کسی کوا دانہیں کر سکتے حالا نکہ جب آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں' گھوری ڈالتے ہیں' ما تھے پرسلونیس ڈالتے ہیں تو آپ کے چہرے کے 72 مسلوبیعنی عضلات کا م کرتے ہیں اورا گرمسکرا نمیں تو صرف وومسلوبینشن میں آتے ہیں یا Tension Feel کرتے ہیں۔ کتنا آسان کام بے لیکن ہونیں یا تا۔

مجھے بیسارے دازمعلوم ہیں'لیکن بھے سے ایباہو تائیس ۔ اندر کی بات چھوڑ کے ہم تو صرف سامان ہی اکٹھا کرنے پر گئے ہیں'لیکن بیسامان کم بخت کسی کام نہیں آتا' بالکل کام نہیں آتا' اگر آپ سوچیں تو میرے پاس ایک بار پھھ چیے تجع ہو گئا ایک لا کھ تیرہ ہزار روپ اب میں عمر کے آخری جھے میں ہول' سمجھ میں نہیں آتا کہاں خرچ کروں۔ میرا بی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات پر خرچ کروں' وھوپ میں بیٹھ کرمولی کا ہے کر' لون' لگا کرا سے کھاؤں' مگر ایسا کرنہیں سکتا' ڈاکٹر منع کرتے ہیں ۔ تھوڑی می میں بیٹھ کرمولی کا ہے کر' لون' لگا کرا سے کھاؤں' مگر ایسا کرنہیں سکتا' ڈاکٹر منع کرتے ہیں ۔ تھوڑی می محبت' تھوڑی کی الفت' تھوڑی ہی مسکر اہت جاری کرتے رہتا چاہیے بیہ چیک کیش کرانے پرکوئی خرچہ مہیں آتا۔ اللہ آپ کوآسانیاں عطافر ہائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر ہائے۔ اللہ حافظ!!